



لوح در بارحضرت شاه فضل رحمن منج مرادآ بادی بیسیة



اوح مزارمولانا شاورحت القدميان يسير (بزے بابا)



لوح مزار مولانا شادفعت الله ميال بسية (حجوث إبا)



سُوانِح نگارِ مولانا شاه افضال رحم نی سرگنج مُراد آبادی تائید مُون جو لِیمیاں مُون ۱۲۲۲ در ۱۲۲۱

> پيش لفظ الحسن رضا إلحسن





<u>سُوانح نگار</u> مولا**ناشاه افضا**ل حماث جَوْبَرگنج مُرادآبادئ لَيْ مُن جمد ايمان رسنه ۱۳۲۰ مردر ۱۹۲۰

> ہاراول ۔۔۔۔۔۔ ستمبر2021ء پرنٹرز ۔۔۔۔۔۔ آر،آر پرنٹرز،لاہور ناشر چوہدری غلام رسول میاں جوادرسول میال شنرادرسول قیت ۔۔۔۔۔ = اسروپے

ا المسلطج بتكرُّيو

١٢\_ تنج بخش رودٌ لا بهور

(ن 0323-8836776 042-37112941

ملت پېلې کیشنز

فيصل متجد اسلام آباد Ph: 051-2254111

E-mail: millat\_publication@yahoo.com

ر دوكان نمبر 5- مكسنشر نيواردوباز ارلامور 646464 Ph: 042-37239201 Fax: 042-37239200

مانشي پبلي کيشنز

#### Social Media

- www.progressivebooks.com.pk Progressive books Progressivebooks-
- O progressivebooks op progressivebooks on progressivebooks01@gmail.com
- O 0 0 0 3 2 2 9 4 5 5 3 1 2 / 0 3 2 1 4 1 4 6 4 6 4 / 0 3 2 3 8 8 3 6 7 7 6









## كلمات خير

تیرهویں صدی کے مشہور زمانہ عالم دین ، بزرگ ، صوفی ، درولیش حضرت مولا ناشاہ فضل رہمٰن گئخ مرادآ بادی
رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دینی وروحانی خدمات ہامت مسلمہ کونیف یاب کیا ، بیامت پرآپ کا بہت بڑاا حسان ہے ،
اس کو ہرخاص وعام نے سمجھا ، پر کھاا ورمحسوں کیا۔ بس یوں کہہ لیجے کہ آپ کا وجو دِ مسعود اللہ کی نشانیوں میں سے
ایک نشانی تھا۔ آپ کے ارادت مندوں کی فہرست بڑی طویل ہے ، جس میں جیدعلاے کرام اور عارفین حق کے
اساے گرامی بھی شامل ہیں۔ درس و تدرلیں آپ کا معمول اور مشغلہ تھا ، آپ کی ذات ا تباع سنت اور شریعت کی
السلماری کا جملی موزی تھی ، ذرا سا بھی سنت سے انحراف آپ کو بے حد نالبند تھا۔ ولایت کے بارے میں فرمایا :
"السلماری کا جملی موزی تھی ، ذرا سا بھی سنت سے انحراف آپ کو بے حد نالبند تھا۔ ولایت کے بارے میں فرمایا :
"درود شریف کی برکت سے یا یا۔ "

عزیزی رضاء الحن صاحب جوخود ایک علمی اور تحقیقی ادارے کے منتظم ہیں 'نے سوے عقیدت خاندانی کابوں''افضال رحمانی'' اور''رحمت وفعمت'' کو یک جاکر کے''احوال وآثار مولانا شاہ فضل رحمٰن گئج مرادآبادی'' کے نام سے شائع کرنے کاعزم کیا ہے۔ یہ کتابیں اس ترتیب انداز میں پہلی مرتبہ منظر عام پرآرہی ہیں۔ یقینا یہ کتاب اہل علم کے لیے اور روحانیت کے دل دادہ حضرات کی معلومات میں گراں قدراضا فدکا باعث ہوگ ۔ اس کی اشاعت سے مجھے بے حدخوشی ہے کہ بین الاقوامی منظرنا سے پرلوگ اس با کمال ہت سے متعارف و روشناس ہو کیس گے۔

میری دعا کمیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ پاک ان کے اس سفر میں آ سانی فرمائے ، اور اس اشاعت کوقبول ومقبول فرمائے۔ آمین!

حادم شاه معروف الرحمن عرف معروف مياں حجاد ہشيں خانقاه فضل رحمٰن مجنح مراد آباد شريف، أناؤ، يو بي كار تمبر ٢٠٢٠ء

## پیش از کتاب

علمی دنیامیں ہر دور' ہرزمانہ' ہرخطہ' ہرعلاقہ میں بعض شخصیات مراجع کی حیثیت رکھتی ہیں، اورائ طرح بکھ ذوات مختلف مسالک دمشارب ہے جڑی علمی روانیوں کا شگم ہوتی ہیں، یہ ستیاں جہانِ علم وفضل میں ، قران السعدین ، سعادۃ الدارین ، مطلع القمرین ، مجمع البحرین ، صدائے بلتین ، سیّد الطائفتین ، جامع الطریقین ، نجیب الطرفین کی مانند ہوتی ہیں۔

دارالاسلام کے سلسلۂ اسلاف شناسی میں ایک عظیم الثان منصوبہ یہ ہے کہ (بلاقید زمان ومکان خصوصاً) ہندستان کی ایس شخصیات کومتعارف کروایا جائے ،اوران کے آٹار علمیہ ہے قوم وملت کوروشناس کرایا جائے ،ایسے مردانِ باخدا کے احوال وآٹار اور مقامات ومعارف کوزندہ کرنا ہماری اوّلین ادارتی ترجیح قراریائی ہے۔

مناسب ہے کہ یہبال بعض ہندی متاخرین ا کابر کے چندایک نام دے دیے جائیں، تا کہ اس سے کام کرنے والے حضرات فائدہ اُٹھا سکیں ،اور یہ فکرعام ہو سکے۔منہہہ:

- خضرت شاه دلی الله محدث د بلوی شاه عبدالعزیز محدث د بلوی ، اوران کا خانوا ده
  - علامه فضل حق خیرآ بادی،ان کاخاندان اور تلانده
  - حضرت مولا نامحر علی مکھٹری ، اوران کے فیض یافتگان
  - مولا ناعبدالحی فرنگی محلی مولا ناعبدالبازی فرنگی محلی ،اور جمله علما فرنگی محل
    - مولا ناارشاد حسین رام پوری، ودیگرعلاے رام پور
      - حضرت حاجی إمدادالله مهاجر کلی، اوران کے خلفا
    - مولا نارحت الله كيرانوى، اور مدرسة صولتيه كيدر سين
      - علمائے کھ (بھیرہ)
      - حضرت علامه عبدالعزیز بر باروی
    - مولانااحرعلی سہارن پوری مولانافیض الحن سہارن پوری
      - مولا ناانوارالله فاروقی حیدرآبادی
      - مولا نااحم الدین گھانگوی ،اورعلما ہے۔یال شریف

5

### اخوال وآ ثارمولا ناشا فضل رحمٰ سمنح مرادآ بإدى

- علامة البندمولا نامعين الدين اجميري
  - حفرت خواجه محرعمر بيربلوى
  - پروفیسرمولا نااصغرعلی روحی
    - علامه سيدعبدالدائم جلالى
  - حضرت مولا ناابوالحن زيد فاروقى

حضرت مولا نافضل رحمٰن سمنج مرادآ بادی بھی اُن متفق علیہ شخصیات میں سے ہیں جن سے ہندستان
میں اہل سنت کے دو بروے گروہوں کے نمائندہ حضرات نے استفادہ واستفاضہ کیا ہے، اور آپ کے خلفا ومریدین
میں بھی بری قد آ ورستیاں موجود ہیں۔

لعنی بیالی شخصیات ہیں جن کے''جملہ حقوق'' کسی ایک مسلک یا فرقہ کے نام مخصوص نہیں ہیں، انھیں عہد ماقبل النفریق یا اہل السنہ کے جامعی تناظر میں دیکھنا ضروری ہے۔

ہندستان کی پچیلی صدؤیر مصدسالہ تاریخ کا جائزہ لیں تو ندہجی انتشار اور فرقہ واریت کے ماحول میں ایسے حضرات اتحاد بین السلمین کا استعارہ نظراً تے ہیں، تاریک راتوں میں منارہ نورکی ما نندد کھتے ہیں، اگرہم افتراتِ اللہ منارہ نورکی ما نندد کھتے ہیں، اگرہم افتراتِ امت کے خاتمہ کے لیے بنجیدہ اور مخلص ہیں تو ایسی ذوات ستودہ صفات کا چرچا کرنا ہمارا ملی واجعا کی فریضہ ہے۔ اس فرض کفا یہ کوادا کرنے کے لیے ہی وار الاسلام نے حضرت اولیس زماں تمنی مراد آبادی علیہ الرحمہ کی سوائح منظر عام پرلانے کا عزم کیا۔

بإكستان مين آثار فضل رحماني كي اشاعت ودريافت

حضرت مولا نافضل رحمٰن گنج مرادآ بادی کے تذکرہ پر مشتمل مولا ناسیّد ابوالحسٰ علی ندوی کی کتاب پاک وہند میں عام دست یاب ہونے کی وجہ ہے اکثریت کے لیے شناسائی کا باعث بنی۔ مجموعی تذکروں یا انفرادی سوائح میں اکا وُکاوا قعات نقش اول کی حیثیت ضرور رکھتے ہیں، مگر اس سے کما حقد آشنائی ہرگز نہیں ہو عمق ،لہذا چارونا چار اس ایک تذکرہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا، پچھ عرصہ بل ''ارشاور حمانی وفضل پزدانی ' وارالا خلاص ، لا ہور سے علامہ شہزاد مجددی نے شائع کی تھی ،اس سے چندسال پہلے''انعامات رحمٰن' بھی لا ہور سے جبھی تھی، مگر میصرف علامہ شہزاد مجددی نے شائع کی تھی، اس سے چندسال پہلے''انعامات رحمٰن' بھی لا ہور سے جبھی تھی، مگر میصرف مخصوص حلقوں میں ہی گردش کرتی رہیں، عام قار کین کی دست رس سے باہر تھیں، غالبًا اس کے علاوہ کوئی بھی تعارفی کتاب یا مجموعہ ملفوظات مطبوع نہیں تھا، کرا چی کے حلقہ فضل رحمانی سے ایک آدھ کتاب جیسنے کی اطلاع موصول ہوئی تھی، لیکن باوجود تلاش کے حاصل نہیں ہوگی۔ چناں چدراتم نے حضرت کے احوال وآٹارکو پاکستان موصول ہوئی تھی، لیکن باوجود تلاش کے حاصل نہیں ہوگی۔ چناں چدراتم نے حضرت کے احوال وآٹارکو پاکستان کے کتب خانوں سے دریافت کرنا شروع کیا، چندسال میں بجمداللہ غیرمتوقع کام یابی حاصل ہوئی ،ان تمام کتب کے کتب خانوں سے دریافت کرنا شروع کیا، چندسال میں بجمداللہ غیرمتوقع کام یابی حاصل ہوئی ،ان تمام کتب کے کتب خانوں سے دریافت کرنا شروع کیا، چندسال میں بجمداللہ غیرمتوقع کام یابی حاصل ہوئی ،ان تمام کتب کے کتب خانوں سے دریافت کرنا شروع کیا، چندسال میں بجمداللہ غیرمتوقع کام یابی حاصل ہوئی ،ان تمام کتب کے کتب خانوں سے دریافت کرنا شروع کیا، چندسال میں بجمداللہ غیرمتوقع کام یابی حاصل ہوئی ،ان تمام کتب کے کتب خانوں سے دریافت کرنا شروع کیا، چندسال میں بجمداللہ غیرمتوقع کام یابی حاصل ہوئی ،ان تمام کتب کیں ہوئی ،ان تمام کتب کے کتب خانوں سے دریافت کرنا شروع کیا، جندسال میں بعدر ان کی کتب کو کتب کی کتب خانوں سے دریافت کرنا شروع کیا ہوئی ،ان تمام کتب کو کتب کی کتب کے کتب کو کتب کے کتب کو کتب کی کتب کی کتب کی کتب کو کتب کیا ہوئی ہوئی میں کتب کی کتب کی کتب کو کتب کی کتب کو کتب کو کتب کرنا شروع کی کتب کی کتب کی کتب کرنا شروع کی کتب کی کتب کرنا کر کتب کی کتب کرت کے کتب کی کتب کو کتب کرنا کرنا کی کتب کی کتب کرنا کر کتب کی کتب کی کتب کرنا

آغاز میں جب مواد کی طاش وجمع آوری کا کام شروع کیا تو انداز ہنیں تھا کہ مولانا کے معارف پرا تاوسید موادمیسرآئے گا، چناں چہ جب اکثر ما خذز پر دست آگے اوران کور تیب دیا گیا تو ایک موسوعاتی طرز کاو قیع خاکہ مرتب ہوگیا، جس کا احاطہ متعدد جلدوں اور ہزاروں صفحات پر بیٹنی تھا۔ ظاہر ہے کہ دسائل واسباب کی عدم دست یا بی کے سبب اے ملتوی کرنا پڑا، اور تر جیحا ایک متنقل سوائح کی اشاعت پر تمام تر توجہ کو مرکوز کر دیا۔ اب بید مئلہ سامنے آیا کہ حضرت کے اولین سوائح نگاروں کے ساتھ کچھ واقعات کے خلاف چھائق بیانات ہے آپ کے سامنے آیا کہ حضرت کے اولین سوائح نگاروں کے ساتھ کچھ واقعات کے خلاف چھائق بیانات ہے آپ کے اساطین خانوادہ اور مریدین کا غیر معمولی اوراصولی اختلاف پایا جاتا ہے، جس کی رعایت از حدلا زم تھی، بالآخریہ فیصلہ ہوا کہ زوائد سے صرف نظر کر کے سردست غیر متنازعہ خاندانی روایات اور مآخذ کا اعتبار کرتے ہوئے ایک فیصلہ ہوا کہ زوائد سے صرف نظر کر کے سردست غیر متنازعہ خاندانی روایات اور مآخذ کا اعتبار کرتے ہوئے ایک کی مؤلفات پرنظرانتخاب پڑی۔

### ''افضال رحمانی''اور''رحمت ونعمت'' کےانتخاب کی وجہ

بنیادی طور پرشاہ افضال رحمٰن نے ایخ ا کابر خانوادہ پرتین کتابیں تالیف کیس،جن میں دو''افضال رحمانی'' اور''رحمت ونعمت''اس مجموعه میں شامل ہیں، تیسری کتاب''کسوٹی'' آپ نے لکھی، جوبعض واقعات کی تر دید پر مشتل ہے۔ یہ جملہ کتب خانوادہ وسجادگان فضل رحمانی اور وابسٹگانِ گنج مرادآ باد کامتفقہ سوانحی وتاریخی ماخذ اورا فکار وتعلیمات کا مصدقہ حوالہ ہیں۔صاحب البیت ادرای بما فیہ کے مصداق ای کومتندومعتر مانا گیا ہے۔ خصوصاً اس لیے کہ صاحب سوائے اور صاحب تالیف کے مابین کہیں انقطاع نہیں ہے۔حضرت فضل رحمٰن کے خلف ا کبراور جانشین مولا نا احمد میاں ،اور آپ کے صاحب زادے اور مندنشیں مولا نارحمت اللہ میاں ہے مصنف تک سبھی حضرات یک زبان وہم خیال نظر آتے ہیں، گویارد وقبول روایات میں مصنف کی شہادتیں سندمتصل کا درجہ رکھتی ہیں، پھرمولا ناسیّدابوسعیدرحمانی،نواب صدر یارجنگ مولا نا حبیب الرحمٰن خان شروانی، تحکیم نیاز احمد فیض آبادی، مولانا سیّد محرعلی مونگیری جیسے اجلہ خلفا ومریدان باصفا بھی اٹھی کے ہم نوا ہیں۔ دیگر سوائح ومجموعہ بانے ملفوظات کومتناز عدامور کے ماسوا قبول کیا جاسکتا ہے، یا دلیل فائق کودیکھا جائے گا۔ جہاں تک ''کسوٹی'' کامعاملہ ہے تو وہ کوئی سوانحی ماخذ نہیں ہے، البتہ متعلقات سوائے یا تنقید و حقیق کے زمرہ میں آتی ہے، لہذا اس مجموعہ کو ہم نے با قاعدہ تذکرہ تک ہی محدودر کھاہے، باقی تحریرات کو کس آئندہ مجموعہ میں شامل کرنے کے لیے محفوظ کرلیا ہے۔ تذکرے کا اسلوب زیادہ ترعلمی ہے، دروسِ قرآن وحدیث اور ان میں آنے والے علمی نکات کو بیش تر روایات میں بیان کیا گیا ہے، نیز عرفانی وذوتی معارف کا جابہ جا تذکرہ ہے۔ کرامات کا تذکرہ ہے، مگر پُراز کرامات وخوارق نہیں۔ ہر کتاب کی طرح اس سوائح میں بھی تنقید کی خاصی گنجائش موجود ہے، بالخصوص سنین کاتھیج وغيره مين، جب كه مصنف نے " رحمت ونعت " ص ٣٣٥ (طبعٌ بندا) ميں اس طرف بدايت بھي كى ہے۔ گوك 7

واقعات باسند ہیں، مگر روایت کے ساتھ درایت پر بھی اصول جرح وتعدیل اور قوا نین نقد ونظر کی رو ہے معقول بحث ہو کتی ہے۔ ای طرح غیر نبی کے لیے متقلاً سلام کارواج اہل سنت کے ہال نہیں ہے، علانے اسے شعار رفض قرار دیا ہے، البتہ ہم نے اسے اصل کے مطابق برقرار رکھا ہے۔ یوں ہی نواب صدیق صن بھو پالی کے قوبہنا مہ پر کئی سوالات جنم لیتے ہیں، کیوں کہ تاریخی شہادتوں کی روشن میں یہ بالکل ایک دفتر چیستان ہے، سیروسوائی کے محققین تاریخی اصولوں کی روسے اس معمہ کوحل کر سکتے ہیں۔ پھر دورانِ مطالعہ تحقیقی ذوق رکھنے والے حضرات حواثی و تعلیقات کی ضرورت بھی محسوس کریں گے۔ "رحمت و نعمت" میں متفرق تحریرات کے باعث تکرار کا مسئلہ عملی تعلیقات کی ضرورت بھی محسوس کریں گے۔ "رحمت و نعمت" میں متفرق تحریرات کے باعث تکرار کا مسئلہ کی تھا، اب دونوں کت کوجع کرویے ہے نسبتان یادہ ہوگیا ہے۔

نوف: "افضال رحمانی" کے سرور ق پر" حصداول" مرقوم ہے، جب کہ آخری صفحہ پر بینوٹ درج ہے: "اگر زندگی نے وفا کی تو ان شاءاللہ جلد ہی ہم جلد ثانی بھی مسترشدین فضل رحمانی کے ہدیے نظر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للدرت العالمین ۔" (ص۱۳۱)

مگر دوسرا حصہ چھپائی نہیں ، نہ لکھا گیا ،'' رحمت و نعمت'' کے دیباچہ میں مصنف نے بیتو ضیح کی ہے کہ ہہ وجوہ جلد دوم کا ارادہ ملتوی کرکے بقید کو اکف زندگی کو اس کا حصہ بنا دیا ، نیز خانواد و فضل رحمانی کے حالات کو بھی شامل کرلیا گیا ، اور'' رحمت و نعمت'' کے آخری تین ابواب کو ضمیمہ'' افضال رحمانی'' کے نتخبات کے طور پر شامل کیا ۔ یوں یہ دونوں تذکرے اپنی جگہ کم کم ہوئے ، اور محض شاہ فضل رحمٰن کلنج مراد آبادی تک محدود ندر ہے ، بلکہ آپ کے خانوادہ کو بھی محیط ہوگئے ۔ بدیں وجہ اس مجموعہ کا نام''احوال و آٹار مولا ناشاہ فضل رحمٰن گنج مراد آبادی و خانواد و آآل''

مخضركوا كفءؤلف

حضرت مولا نا شاہ افضال رہمٰن عرف بھولے میاں گئج مراد آبادی کی پیدائش ۲۹ ذوالقعدہ ۱۳۳۳ھ / ۱۹۱۱ء میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم مقامی علاہے حاصل کی۔ ندوۃ العلما ہے تصیل علوم وفنون کی۔ فراغت کے بعدمولا ناگل محمود پشاوری ثم رام پوری اور مولوی مقبول صاحب ہے ۲ سال گئج مراد آباد میں ہی پڑھا۔ آپ حضرت شاہ فضل رحمٰن گئج مراد آباد کی راو آباد کی راو البابا) کے پڑ بوتے ، مولا ناشاہ احمرمیاں (دادامیاں) کے بوتے اور مولا ناشاہ نعت اللہ میاں (چھوٹے بابا) کے صاحب زادے تھے۔ بیعت مولا ناشاہ رحمت اللہ میاں (بڑے بابا) سے کی ، اور خلافت بھی حاصل کی۔ بڑے بعد وصال خانقاہ رحمانیہ کی سجادگی پرآپ میم سال مندنشیں رہے۔ ۱۲ ارسال کی عمر سے آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ مفتی اعظم ہند مولا نا مصطفیٰ رضا خان بر بلوی ، محدث اعظم ہند سیّد محمد محدث کی کھوچھوی ، مولا نامفتی رفافت سین (بیٹنہ) آپ کا بڑا اکرام کرتے تھے۔ آپ کومفتی اعظم اور فقیہ الہند بھی کہا جا تا کہا تھے۔ آپ کومفتی اعظم اور فقیہ الہند بھی کہا جا تا ہے۔ آپ ایسے شاعر تھے، اور جو ہر خلص کرتے تھے۔ وصال کی جمادی الاخریٰ ۱۳۲۲ اگت است ۲۰۰۱ء میں ہوا۔

تصانیف میں افضال رحمانی ،رحمت ونعمث ، کسوٹی ،معروفات ، جو ہرعقیدت ،نعمۃ للعالمین ،شرع کی کہانی خور اس کی زبانی (ترغیم الو ہابیین ) ،نورونار ،ضیائے آفاق معروف ہیں۔

- بیکوا کف انٹرنیٹ اور زبانی ذرائع سے حاصل کردہ ہیں۔

اظهارتشكر

''افضال رحمانی'' کا قدیم ایڈیشن کی سال گزرے سب سے پہلے محترم مظہر فضل رحمانی صاحب نے بھیجا تھا، پھر حضرت غلام ربانی میاں نبیرہ مصنف (صدرانجمن فضل رحمٰن ٹرسٹ) نے ''رحمت ونعت' کے قدیم وجدید ایڈیشن بھی حاصر نے ،اورزبانی معلومات بڑی فراخ دلی ہے فراہم کیں، پھر مظہر میاں نے اس سال دونوں کتب کے برقی کتابت شدہ نسخے بھی فراہم کردیے، اور اس سے بڑھ کر حضرت شاہ معروف الرحمٰن عرف معروف میاں مصاحب قبلہ (سجادہ نشیں خانقاہ رحمانیہ) جوان کے ماموں بھی ہیں' سے رابطہ وگفت گو کا اہتمام کیا، نیز اس ایڈیشن سے حالے کلمات خیر بھی کھواکردیے۔ یوں بیسارافیضان گنج مراد آباد سے بدراہ راست پہنچتارہا ہے۔

ان کتب کے حصول میں جناب طارق لا ہوری، احسان الحق مہروی (میاں چنوں) اور صوفی محسن احمد صاحب (لا ہور) کا بھی حصہ شامل ہے۔

مولانا محمد فاردق صابری ( ٹنڈو آ دم ) نے '' کتابیات فضل رحمانی ''میں ہے اکثر نایاب کتابیں فراہم کیں ،
ڈ اکٹر ضیاءالحق قمرصاحب ( جامعہ فیتے ، اچھرہ ) ناچیز کی ترغیب پر''من موہمن کی باتیں ' شائع کررہے ہیں ، ہم ان
کے بے حدممنون ہیں ۔ محترم عدیل قائمی ( کراچی ) ہے بھی کئی حوالوں ہے رابطہ رہا، انھوں نے مکنہ تعاون کیا۔
ہمارے ہزرگ محقق محمد اقبال مجددی صاحب کی تحریک ہے ہی ہے کتاب آج آپ کے سامنے ہے ، ورنہ مزید
تاخیر ہوتی ، اور آپ کے مشورے قدم قدم پر راہ نمائی کرتے رہے۔

میاں جوادرسول صاحب (مدیر پروگر یسوبکس، لاہور) کاشکر گزار ہوں کہ انھوں نے دارالاسلام کے اس منصوبہ کو وجودی جامہ پہنایا،انھوں نے اس سوانح کی اشاعت کا ذمہ لیا،اور حسب وعدہ نہایت مختصر وقت میں اے منصئہ شہود پرلانے کا انتظام کیا۔امید ہے اس سلسلہ کی آئندہ جلدیں بھی وہ اپنے ادارے سے شاکع کریں گے۔

> أميدوار نصل رحمانی رضاء الحسن دارالاسلام، لاءور ۲صفر المنظفر ۱۳۴۲هه/۲۳۴متمبر۲۰۲۰ء

# كتابيات فضل رحماني

#### إفادات وآثار

- من ميو بهن كى باتيس (ترجمه آيات قرآنيه)
- اتحاف الاخوان باسانيد فضل رحمٰن: احمد بن عثان
- صلاے عام/افا دائے رحمانی: نواب سیدنورالحن خان بھو پالی

### سواخ وتذكار

- فضل رحماني: مولا ناسيدشاه مجنل حسين بهاري
  - كمالات رحماني: ال
  - ذکررحمانی: قاضی محمد ابراراحمد مرادآبادی
  - در بها: مولوی سیدآل احد بلگرای
- بدية عشاق رحمانی: مولا ناعبدالغفارآ سيونی
- انوارالعيون:مولاناحسام الدين احمد ضلى
- مصباح العاشقين: سيدظهوراحدشاه جهال پورى
  - افضال رحمانی: شاه افضال رحمٰن سننج مرادآبادی
    - رحمت ونعمت ال
- تذکره حضرت مولا نافضل رحمٰن سنخ مرادآ بادی: مولا ناسیدا بوالحس علی ندوی
  - انعامات رحمٰن: مولا ناسيد محمد عبدالغفارندوى تكراى
    - اویس زمان: لیمین اختر مصباحی

#### ملفوظات وارشادات

- ارشادِرجمانی فضل برز دانی: مولاناسید محرعلی موتگیری
  - مجموعه رسائل: نواب سيّدنو رالحن خان جهويالي
- ارشادات فصلیه:خواجه سیدمی الدین حسین مودودی
  - اسرادر حمانی:
  - ذكررهماني: مولا ناعبدالرحن توكلي
  - وہبالرحمٰن:مولا نامحمدابوصالح مضطر

#### تنقيدات وتعاقبات

- تبعره برتر دیدتذ کره: مولا ناشاه احدر حمٰن گنج مرادآ بادی
  - کسوئی: شاہ افضال رحمٰن ﷺ مرادآ بادی

### مناقب ومنظومات

- نواریخ نامه: مولا ناشاه احد میال گینج مرادآبادی
  - فغان دل باشمی: مولوی نو را محن صفی پوری
    - بلغ البيان: پيرزاده مظفراحم قريش
      - بام تفضّل بمحدطا برحسين صديق

# جناب مظہر رحمانی نے سوشل میڈیا صارفین کے لیے درج ذیل لنکس پر کافی محنت سے گل ہاے رنگارنگ پیش کرر کھے ہیں ۔عقیدت مند حضرات ان سے فائد ہ اٹھا کیں!

- www.facebook.com/Hazrat-Fazle-Rehma-Ganj-Muradabadi
- https://hazratfazlerehman.com

فَاقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اے بی! آپلوگوں کے فاصانِ حق کے قصے بیان کیجے، شاید کہ سے جھے کیں!

افضال رحماني

<u>تذکرہ نگار</u> حضرت شاہ افضال رحمٰن جو ہر گنج مرادآ بادی عرف بھولے میاں

پروگريبوبکس

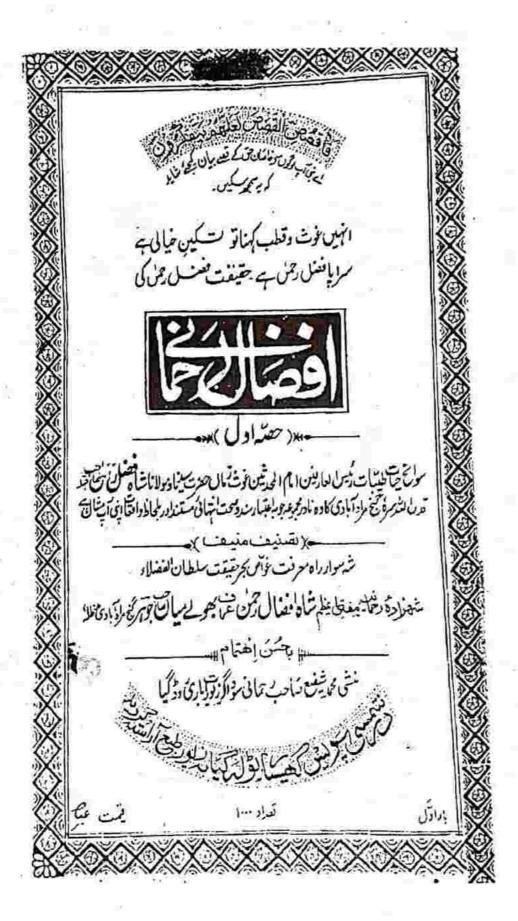

سرورق طبع اول

13

#### افضال دحمانى

## فهرست عنوانات

|          |       |                                                    | 2  |                              |
|----------|-------|----------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 31       | 1     | حق اليقين                                          | 21 | نگاه اولی <u>س</u>           |
| 31       |       | عين اليقنين                                        | 22 | کت مطبوعه                    |
| 31       | - 1   | نانی الشخ<br>نانی الشخ                             | 23 | إزاله شک                     |
| 31       |       | فنافى الرسول                                       | 23 | تا ئىدفىل رحمانى             |
| 31       |       | فنافى الله                                         | 24 | - بوانح طبیبه<br>سوانح طبیبه |
| 32       |       | حقيقت ذكر                                          | 24 | فرض ناظرین<br>فرض ناظرین     |
| 32       |       | فليفهنماز                                          | 25 | اشارات<br>اشارات             |
| 33       |       | شكر                                                | 26 | l il z                       |
| 33       |       | خاند                                               | •  | ببلابا                       |
| 34       |       | مبر                                                | 26 | اختیاج سیرت<br>د مدماً عن    |
| 34       |       | رضا                                                | 27 | فرق علم وهمل<br>م            |
| 34       |       | تقوي                                               | 28 | حقیقت ملم                    |
| 34       |       | زېد                                                | 29 | حقیقت سرور                   |
| 34       |       | رجا                                                | 29 | قرب البي                     |
| 34       |       | حيا                                                | 29 | شريعت                        |
| 35       | 41    | توب                                                | 30 | طريقت                        |
| 35       |       | رشک                                                | 30 | حقيقت                        |
| 35       |       | سفرظا جروباطن                                      | 30 | معرفت                        |
| 36       |       | فقروفا قبه                                         | 30 | يقين                         |
| 36<br>36 | IXIn  | وب<br>رشک<br>سفرظا هروباطن<br>فقروفاقه<br>اکل حلال | 30 | علم اليقين                   |
|          | 10 10 | 5.0                                                |    |                              |

| 14    |                                                            |    | افضال رحماني               |
|-------|------------------------------------------------------------|----|----------------------------|
| 55    | شخ محمد ثابت                                               | 37 | معنوی موت                  |
| 55    | شاه عبدالله روى                                            | 37 | تصوف                       |
| 55    | مخدوم شيخ احمه صوفى                                        | 37 | لوازم تضوف                 |
| 56    | امام شهاب الدين كل                                         | 38 | فرق شريعت وطريقت           |
| 56    | شاه فخرالدین ولی                                           | 38 | صوفی                       |
| 56    | حضرت ادبهم وانا                                            | 39 | اعتراض                     |
| 57    | شهاب الدين ثاني قطب                                        | 41 | نا قدین تصوف               |
| 57    | آمد ہندوستان                                               | 42 | دوسراياب                   |
| 57    | شخ دا دُروتو طن پانی پت                                    | 42 | محابدات <u>اوليا</u>       |
| 58    | شخ مگن صاحب<br>ش.ع                                         | 43 | فلسفه روح وجسم             |
| 58    | خانه آبادی شخ مگن                                          | 45 | كيف عبادت                  |
| 58    | سيدنا مخدوم مصباح العاشقين                                 | 46 | لذت عِشق                   |
| 59    | عقداول مخدوم صاحب<br>د                                     | 46 | مجابدات شارع               |
| 59    | مخدوم صاحب كاعقد ثانى 💎 🔻                                  | 47 | تشدداور فرق رياضت ورهبانيت |
| 60    | خرقِ عادت<br>من مشاره به لکند کر روست                      | 48 | بےخودی وسرشاری             |
| 60    | مخدوم شاہ میناصاحب کھنوی سے ملا قات<br>مزیر میں اور سے سات | 49 | اولىيااورا تباع شريعت      |
| 61    | مخدوم صاحب کے مرشداول<br>میں برا منسب ا                    | 50 | د نیااورصو فیه             |
| 61    | آمد بہار مخدوم صاحب<br>مخدوم صاحب کے مرشد حقیقی            | 52 | تيسراياب                   |
| 61    | خدد مصاحب مے مرسلا یا<br>خلافت مخددم صاحب                  | 52 | نسبی شرافت                 |
| 62    | عن من حدد م<br>مخد دم صاحب کاعقد سوئم                      | 53 | ن رب<br>نب شریف            |
| 62    | مندر إعامب فلاتوم<br>وجه تسميه مصباح العاشقين              |    | خلیفهاول<br>خلیفهاول       |
| 63    | رببه سینه مسباح این<br>ولا دت مخدوم زاده بندگی میان        |    | امام قاسم                  |
| 63    | رورت عدر <sub>ا</sub> داره بعدل عیان<br>شهادت تاج بخش صاحب |    | شيخ عبدالله                |
| 64    | به مصابات<br>تعمیر خانقاه بهار                             | -  | شنج محدحادث                |
| 25081 | 24.55                                                      |    | 4 2 2                      |

|      | 15                                                 |    | افضال رحماني                                |
|------|----------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|
| 74   |                                                    |    | چوتھاباب                                    |
| 74   | مخدوم ابل الله ميال صاحب                           | 65 | پوسوب ب<br>قيام ملانوا <i>ل</i>             |
| 77   | يا في وال باب                                      | 65 | مير إماران<br>كيفيت ملانوان                 |
| 77   | 16                                                 | 66 | زوجهٔ ثانيه کاوصال                          |
| 78   |                                                    | 66 | تبدیل مکان<br>تبدیل مکان                    |
| - 78 | ایک فاش غلطی                                       | 66 | ملاوال مين قيام جعه                         |
| 79   | ضروری مدایت                                        |    | مخدوم شاه صغى صاحب صغى بورى ومخدوم شيخ سعد  |
| 79   | تعليم                                              | 67 | خيرآ بادي کي ملا قات                        |
| 80   | بجين سے شوقِ رياضت                                 |    | سكندرشاه لودى كى والهانة عقيدت واضافدآ بادى |
| 80   | تنبائی اور بے بسی                                  | 67 | ملاوال                                      |
| 81   | طفلي اوراحتياط اتقا                                | 68 | .سفر د بلی                                  |
| 82   | شوق عبادت ودانا کی                                 | 69 | عقدصا حب زادگان                             |
| 82   | کشف طفلی<br>ان                                     | 69 | وصال مخدوم صاحب                             |
| 83   | فضيلت عبد طفلي                                     | 70 | گرامت جلیله                                 |
| 83   | گرامت طفولیت<br>                                   | 70 | وصال حرم سوئم                               |
| 83   | جسن تقوي ک                                         | 70 | امتيازآل واولاد                             |
| 84   | پیغیبرانه تو کل کی مثال<br>پیغیبرانه تو کل کی مثال | 71 | بعض حالات خاندائي                           |
| 84   | كيفيت حصول تعليم حديث                              | 71 | شخ عبدالرزّاق صاحب<br>م                     |
| 85   | علوشان علم                                         | 71 | فيخ جلال صاحب                               |
| 86   | ازاله شک                                           | 72 | مخدوم حافظ عبدالرحيم بندكي ميال صأحب        |
| 87   | كمال علم قراءت                                     | 72 | شیخ محمد استعیل<br>منابع                    |
| 87   | قبولیت عامه                                        | 72 | شخ كمال صاحب                                |
| 90   | شېرت عامه<br>پينته ر                               | 73 | يشخ سيف الله                                |
| 90   | حوران بهشق کاسلام                                  | 73 | میخ سعدالله صاحب<br>ش                       |
| 1    |                                                    | 73 | شخ عبدالقا درصاحب                           |

| 16    |                             |            | انضال رحماني                                                 |
|-------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 110   | عقدسوتم                     | 91         | جھٹاباب                                                      |
| 111   | قيوم دورال عليه الرحمه      | 9 <i>i</i> | بعض حالات حضرت مرشد<br>                                      |
| 111   | خانه آبادیاں                | 92         | بارگاه آفاقی کی گرم یاشیاں<br>بارگاه آفاقی کی گرم یاشیاں     |
| 112   | غوث زمال كاوصال شريف        | 93         | بوره (۱۵ مال و اپایا کار<br>خلافت                            |
| 112   | وصال دادي صاحبه             | 94         | حقیقت ببیت                                                   |
| 112   | وصال دا داميال صاحب         | 96         | ر نیوی اور دینی خلافت کا فرق<br>د نیوی اور دینی خلافت کا فرق |
| 113 • | وصال والده صاحبه            | 96         | لزوم پیری ومریدی<br>کزوم پیری ومریدی                         |
| 115   | آٹھ وال باب                 | 97         | مقصدمر بدی                                                   |
| 115   | حیات اولیائے کرام           | 97         | تر تی روحانی                                                 |
| 117   | اعتراض اورفرق حيأت شهيدوولي | 98         | احتياط ادب سيّد                                              |
| 119   | غوشيت                       | 98         | نكته                                                         |
| 120   | كشف وكرامات                 | 98         | نبت نقش بندی                                                 |
| 120   | کشف جلی                     | 99         | نسبت سلاسل اربعه                                             |
| 121   | كرامت وعلونب                | 99         | نببت مصطفائي                                                 |
| 121   | صحت کشف                     | 106        | سات وال باب                                                  |
| 122   | خصوصی نصل ربی               | 106        | از دواج واولا د                                              |
| 122   | گرامت ونسبت<br>سر           | 106        | ورود يَشْخ مرادآ باد                                         |
| 123   | لشف                         | 107        | قيام مجد                                                     |
| . 123 | علومرتبت                    | 107        | شكايت بےرمتی تعزبیہ                                          |
| 123   | لتف                         | 108        | لغوروايت                                                     |
| 123   | ارامت                       | 108        | ا يك اور تصحيح                                               |
| 124   | علومدارج .                  | 109        | عقد ثانی                                                     |
| 125   | سم لدی<br>ک                 | 109        | کریم شیرصا حب علوی                                           |
| 125   | گرامت<br>مين                | 110        | اولا دِحرم ثانی                                              |
| 126   | لتنف                        | 14         | * *                                                          |

| 17    |                                             |     | افضال رحماني                         |
|-------|---------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| 139   | مولوى سعادت حسين                            | 126 | <br>کرامت                            |
| 139   | مولوی محرحسین صاحب                          |     | كرامت                                |
| 139   | مولوي عبدالا حدصاحب                         |     | كشف وكرامت                           |
| 140   | مفتى عبداللطيف صاحب                         |     | كرامت                                |
| 140   | مولا نايعقوب صاحب                           |     | قوت ِ مكاشفه                         |
| 140   | مولوى لطف الله صاحب                         | 129 | وجابت علمي                           |
| 140   | شاه غلام رسول صاحب                          | 130 | نواں باب                             |
| 141   | محودخال صاحب                                |     | ر بن باب<br>نقادان فن کی عقبیرت کیشی |
| 141   | گرامت                                       | 130 | SC 27 SC 18                          |
| 142   | جناب كالےصاحب                               | 130 | مرسيّداحمدخال                        |
| 142   | بر برب<br>مولوی محمد فاروق صاحب             | 131 | ملكەوڭۇرىي                           |
| 142   | رون برنارون که سب<br>مولوی عبدالعلی صاحب    | 131 | لفثنث گورنر                          |
|       | دون عبران صاحب<br>ده: ماري                  | 132 | سرلاڻوش صاحب                         |
| 143   | دون بر ماوی<br>حضرت بریلوی<br>ما بر در حسور | 132 | مولوى احد حسن كان بورى               |
| 143   | مولوی نذر چسین صاحب                         | 133 | حاجی شاه وارث علی صاحب               |
| 144 - | دس وال باب                                  | 133 | د يوه شريف کي سجا د گ                |
| 144   | نور در خثال                                 | 133 | شاه سلیمان صاحب بچلواروی کامشاہدہ    |
| 144   | انتياز خصوصى                                | 134 | حاجی صاحب قبله کابیان                |
| 145   | نويد مغفرت                                  | 134 | بحرالعلوم فرنگى محلى                 |
| 145   | بشارت مجددى                                 | 135 | مولوی نصیرالدین صاحب                 |
| 145   | بشارت ِمصطفا کی                             | 135 | فضیلت محدث دہلوی                     |
| 146   | تضد يق انيق                                 | 135 | نواب صديق حسن مجعو پالي              |
| 146   | معرفت                                       | 136 | شاه غلام على صاحب                    |
| 146   | كرامت ونسبت                                 | 136 | مولوى احرحسن صاحب                    |
| 147   | كرامت                                       | 136 | صاحب تغيير حقاني                     |
| 147   | کرامت                                       |     | مولوی امیراحمرصاحب                   |
|       |                                             | :   | 1.50                                 |

| 18  |                  | افضال رحماني                            |
|-----|------------------|-----------------------------------------|
| 158 | وعائے وضو        | کشف جلی - کشف جلی                       |
| 158 | تنفس في الما     | كات                                     |
| 158 | اشعارنعتيه       | فضل رحمٰن سب کودر کار ہے                |
| 159 | مولودشريف        | جناتوں کا صرف سلام سے فرار 149          |
| 159 | قيام ميلاد       | كرات 749                                |
| 159 | برر اجعا کی      |                                         |
| 160 | فانحد            | ب ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن |
| 160 | ذ <i>کر</i> نبی  |                                         |
| 160 | يارسول الله!     | سورج كاشرمانا 150                       |
| 161 | اللى بدحرمت كهنا |                                         |
| 161 | 07.24.           |                                         |
| 161 | مثله             | حق العباد                               |
| 161 | مستكب            | كثف كثف                                 |
| 161 | منیآرڈر          | كانت - 152                              |
| 162 | ناذك متله        | سيّدنا مخدوم مصباح العاشقين 153         |
| 162 | جواز تبركات      | تخ مرادآباد                             |
| 162 | آيت الكرى        | كرامت وتبديل مكاني                      |
| 162 | <i>پڑ</i> ادن    | كرامت كرامت                             |
| 163 | منتلب            | كرامت وصحت مكاففه                       |
| 163 | مئلياذان         | كرامت نبست عيسوى                        |
| 163 | دیگرمسائل        |                                         |
| 164 | سنت جمعه         | فضل رحمانی ناخدا کی                     |
| 164 | ترجمة قرآن       | گيارهوال ماپ 157                        |
| 166 | حفرت پوسف سے فیض | وجد تسميه قش بنديه                      |
| 166 | ترجمة قرآن       | 158                                     |
|     |                  | 150                                     |

| 19    |                                |     | افضال رحماني          |
|-------|--------------------------------|-----|-----------------------|
| 177   | احتياط ادب                     | 166 | قوت ما د              |
| 178   | كرامت آفاتي                    | 167 | تزجمه                 |
| 178   | بدريه گوئی                     | 168 | صحت عديث              |
| 178   | انباع سنت                      | 169 | ا رهال را             |
| 179   | بدایت                          | *** | برونب                 |
| 179   | تحشی کیری                      | 169 | اتباع سنت             |
| 179   | کرامت مرشد                     | 169 | كمالات                |
| 179   | فيض قبر                        | 169 | غذا                   |
| 180   | بانست بونا                     | 170 | انتہائے تقویٰ<br>۔    |
| 180   | ، .<br>تکرار بیغت              | 170 | قبرےادا ئیگی قرض<br>: |
| 181   | طريق بعت                       | 171 | غنائينس               |
| 181 . | ا علونسيت<br>علونسيت           | 171 | شان سخا               |
| 182   | ا احازیت قادریه                | 172 | شرف الدوله            |
| 182   | ابزا رقبالیة،<br>ابزا رقبالیة، | 172 | حسن سخاوت             |
| 182   | مبال قرب<br>كمال قرب           | 173 | توکل کےروح پرورنظارے  |
| 183   | عان رب<br>مکاه: طبا            | 173 | اتباع سنت             |
| 183   | عشق شد)                        | 174 | محبت نبوى             |
| 183   | -bl=6                          | 174 | انباع سنت             |
|       | المستعلقة                      | 175 | بارى بارى سوار وونا   |
| 184   | ادبياه ميب                     | 175 | سنت اسلاف             |
| 184   | وراتيك ادي                     | 175 | اتباع سنت             |
| 184   | حضرت خواجها جميري              | 175 | پاسِادب               |
| 184   | ويدان                          | 176 | پاس حرمت              |
| 185   | تيرهوان باب                    | 176 | اتباع سنت             |
| 185   | علائة تن كاخراج تحسين          | 177 | معظم وكرم             |
| 186   | . مولوی اشرف علی تفانوی صاحب   | 177 | جامع كمالات           |
|       | - 1                            |     |                       |

#### hazratfazlerehman.com

| 20  |                    |     | 1. INT                       |
|-----|--------------------|-----|------------------------------|
| 20  |                    | r   | اقضال دحماني                 |
| 202 | توجهات آفاتى       | 186 | دوسري حاضري                  |
| 203 | كرامت              | 186 | تيسرى حاضرى                  |
| 203 | كمال روحاني        | 187 | چوتھی حاضری                  |
| 203 | مستجاب الدعواتي    | 187 | انتهائے تتبع                 |
| 204 | لطيقه              | 188 | إذالدفنك                     |
| 204 | سيدوميان صاحب      | 189 | واقعه شادى                   |
| 204 | كرامت آفاتي        | 189 | واقعه لفثنث كورنر            |
| 205 | خدمت مرشد          | 190 | مولوى احركى صاحب             |
| 205 | شاه عبدالقا درصاحب | 192 | مجذوب ادرغير منقلم           |
| 206 | فضيلت صحاب         | 194 | معمول مروّجه                 |
| 206 | بارشِ فيوض         | 195 | بندؤ خداکے ذمہ قرض نہیں ہوتا |
| 207 | فيفن صحبت          | 196 | رحم ولى خلقت                 |
| 207 | حسن توكل           | 197 | لطيف                         |
| 208 | مختلف معمولات      | 198 | تقانوي صاحب اور حساب         |
| 209 | ترکینماز 💎 🔻       | 199 | داڑھی منڈے مریدین            |
| 209 | حسن عبادت          | 201 | حودهوال باب                  |
| 209 | كيف تماز           |     | پردر دران <b>ب</b>           |
| 210 | معرفت              | 201 | رویت قابی                    |
| 210 | مسائل دقيقة        | 201 | بازاه الساد                  |
| 210 | مرزاحن على صاحب    | 201 | دادامیان صاحب<br>ب           |
|     | V.                 | 202 | للته ٠                       |
|     |                    | i i |                              |

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله على احسانه ومتوكلا على العزيز العلام، ومصليا على سيد الانام لبنة التمام، ومسلما على اله الفخام وصحبه العظام ومشايخ الكرام، ثم اقول مستمدا من ارواح بررة الاسلام.

## نگاه اولیس

قاعدہ کلیہ ہے کہ جب عقائد میں ضعف ، ایمان میں تزلزل ، دلوں میں تاریکی ، خیالات میں پراگندگی بیدا ہونے لگتے ہیں تو کئی نہ کی شخ کامل کاظہور ہوا ، جس نے اپنی تجلیات درحانی سے عقائد پر ، جلاے ایمان پرصقل تھی ، دلوں میں تابانی ، خیالات میں پختگی ہی صرف بیدا نہ کی ، بلکہ ایسے لوگوں کو کب خیر کا متانہ بنائے بغیر نہ چھوڑا۔ سرز مین ہند کے مختلف خوش قسمت مقامات کی طرح نطا گئے مراد آباد میں بھی ایسی بہت کی جلیل القدر ہتیاں ہم کو شرف بیداری بخش کر محو خواب راحت ہوگئیں، لیکن ہمارا وہ عالم ہے کہ نہ ہم ان محسنین اسلام سے واقف ، ندان کے نام سے آشنا ، ہماری اس بے حس کے باوجود قدرت کی کرم فرمائیاں روز افزوں فیاضوں پر ہمارے شامل حال برابر دہیں ، اور مبدا سے فیاض نے پھراس سرز مین کواپنے الطاف خصوصی سے دوبارہ سیراب کیا ہمارے شامل حال برابر دہیں ، اور مبدا سے فیاض نے پھراس سرز مین کواپنے الطاف خصوصی سے دوبارہ سیراب کیا کہ جس ذات کا چارسو برس پیش تر سے انظار تھا اور اولیا سے خطیم المرتبت نوید تشریف ارزانی دیا کرتے تھا س کا مشاقوں سے اب انظار نہ ہوتے دیکھ کرکئی مدنی ابر کرم اس طرح ہوش زن ہوا: ہے۔

اہر جو فاران سے اٹھا تھا ایک سیلاب زا
اور جو ہام بخارا پر بھی آکر تھا گرا
ساتی سرہند کو سیراب جس نے تھا کیا
گنگ دھارے میں وہ آکر فضل رحمٰن تھا بنا
نور علیٰ نوری کی مجلی جو گری معراج میں
اس کے کڑے کی لیک تھی فضل رحمٰن راج میں

كتب مطبوعه

آستانة فضل رحمانی کے شیدائیوں نے "کمالات رحمانی"،" ارشادِ رحمانی" وغیرہ نیز نواب نورالحن خال صاحب بھوپالی نے مختلف رسائل لطیف عنوان کے ساتھا فادہ عوام وخواص کے لیے شائع کیے۔ان سے گوا یک حد تک استفادہ کیا گیا، لیکن چشم ناظر جس کی متلاش تھی وہ بات جیسی جب تھی و لیم ہی ادھوری اس وقت بھی رہی۔ان ناشرین کے داغ مفارقت کے بعدر ہا سہا ذخیر روز بدروز معدوم ہوتا چلا گیا تو تھوڑی بہت واقفیت بیدا ہوئی بھی تھی نہونے کے برابررہ گئی۔

دویمش بیرکت جن کومرت کیا گیایا تو ایساسفرنامہ ہیں جس کومرت نے دوران حاضری میں سمعاً ونقلا جمع کیا یا پھرایک ایس نقل ہیں جس کی سب برابرنقل کرتے آئے ، باایں ہمہ طالب جس کا ہمجس اور بے تاب جذبہ عقیدت جس کا پیاسا تھاوہ ہنوز کوسوں دور۔ یہی نہیں بلکہ ان کتابوں کے پڑھنے والے آج بھی اس کے متنفسر کہ غوث زمال حضرت قبلہ گئج مراد آبادی علیہ الرحمہ کے آباؤا جداد کون تھے؟ وطن کہاں تھا؟ یہاں کس طرح آگے؟ وغیرہ وغیرہ و

سویمش جوکوائف آج مردّج ہیں ان میں باوجوداحتیاط غلط روایتوں کی افراط بھی موجود ہے۔ وجہ یہی ہے کہ جوواقعہ جس طور سے زبال زدہواوہ ای طور سے مشہور ہوتا رہا کوئی ایسی کتاب تو تقی نہیں جس ہے کسوٹی وصحت کا کا م لیا جا سکے۔

مریدین کے اصرار واستفسار کے علاوہ دراصل یہی چیزیں مجھے اس امریر ابھارنے والی ہوئیں اور بالآخر

افضال رحماتي

23

چکیاں لینے لگیں۔ گوخوش نما الفاظ میں آپ اسے وجہ تصنیف بھی کہد کتے ہیں مگریدامرا تنا آسان نہ تھا جتنا بادی النظر میں معلوم ہوتا تھا۔ پھراس کا مصنف اگر کوئی معتقد ہوتا جب بھی اسے بیہ مشکل در پیش نہ ہوتی جو دقت مجھے لاحق ہوئی کہ دادا کی سوائح عمری اور پوتے کے قلم ہے، لا کھ میں احتیاط برتوں مگریہ خیال پیدا ہوسکتا ہے کہ اس کو بڑھا کر بیان تونہیں کیا گیا۔

## إزاله ثك:

یہ ضرور ہے کہ میرایہ قلم اٹھانا اپ آبا وَاجداد کرام رحم مِم اللّٰہ کے مناقب پر ہے، کیکن یہ مناقب خودا ہے ہیں کہ ناظرے بیا قب خودا ہے ہیں کہ ناظرے بیا قرار کے بغیررہ نہیں سکتے کہ شخ وقت کی حقیقت اس سے کہیں زا کدار فع ہے، تو مجھے زورِ قلم دکھانے کا خیال ہی عبث ہوجا تا ہے۔ غور فرمائے کہ اگر مشک کی تشریح خوبی کی جائے تو کسی طرح بھی بید مشک کی مدحت سرائی نہیں ہو سکتی، بلکہ ہر طحی نظرر کھنے والا بھی اسے حقیقت اصلی کا اظہار ہی کہنے پر مجبور ہوگا تو سوال حاشیہ آرائی بیدا ہو ہی نہ سکے گا۔

## تائيدُ فضل رحمانی:

خداکاشکر ہے کہ مجھے والد ماجدصاحب جادہ مدظلہ کی سی تربیت نے تو کر یو کتابت کا اواکل ہے ہی شاکقی بنا دیا تھا، چنال چرشوں نے تو اس جذبہ کو فوش آمدید کہا، گراس بارگرال باز کے سنجا لئے میں از حد میں سرگروال رہا، بالا تر تا نکہ فضل رہا تی نے میری ہم نوائی کی اور ایک دن مزار مقدس کی الماریوں میں جھے پچھے اور آق پارینہ طے۔ مولوی احمدصاحب کی مرحوم جو مکہ معظمہ ہے بہ غرض حصول درس حدیث خدمت بابرکت میں حاضر آئے ، اور آٹھ مرک فائز خدمت رہے تھے نے ان اور اق میں اصول روایت و در ایت کے مطابق مع وقت و مقام جو دور ان ما منز خدمت رہے تھے نے ان اور اق میں اصول روایت و در ایت کے مطابق مع وقت و مقام جو دور ان حاضری میں بنزبان فیض ترجمان علیہ الرحمہ ساز بان عربی میں جھے کیا ، گرانجائی افسوں ہے کہ جو پر چے بچھے ملے وہ بہت کی منتشر شکل میں ، جس کا نصف ہے زائد حصد نذر الا پر وائی ہو چا کھا ہے ۔ بہر حال میں ای پر شکر ر فی کرتا ہوا بہ خدمت قبلہ گا ہی صاحب جا دہ مدفیقہ حاضر آیا اور امداد چاہی ، اولاً تو محموح نے اس امر سے بازر ہے کی تھین مع خدمت قبلہ گا ہی صاحب جا دہ مدفیقہ عاضر آیا اور امداد چاہی ، اولاً تو محموح نے اس امر سے بازر ہے کی تھین مع میری المدن کی باز کر افتی کو مین از جبتو پچھے کہ اللہ تعان کو بین اور بین مورد ہو جو کہ ہوئی المرائی مرائی کی مرحت فر مائے ، اور بہ نظر احتیاط واستناد تر ابی صوری کو بہوئی مرائی کی مرحت فر مائے ، اور بہ نظر احتیاط واستناد تر ابی صوری کو بہوئی مورد کی صاحب کے جمع کردہ ملفوظات کو بیشر ف حاصل باوجود نظر ثانی مصورہ کو بہوئت فرصت تیوم دورال حضرت مولا نا شاہ احمریاں صاحب نور اللہ مرقدہ کو درائی میں درائی مرحت فر مورد کے ، اور برخور کے درائی موردہ کو حضرت میں درائی مرصوری کو درائی حضرت میں درائی حضرت مولا نا شاہ احمد میں صاحب نور اللہ مرقدہ کو درائی مرد خود مورد کو حدولہ فرائی مرصوری مورد کرائی میں درائی حضرت مولا نا شاہ احمد میں صاحب نور اللہ موردہ کو درائی حضرت میں درائی موردہ خود مورد کو درائی مردودہ خود مورد کا موردہ کو حدول میں کی میں درائی میں کر مورد کو مورد کی مورد کی صاحب کے جمع کر در ملفوظات کو درائی موردہ کو درائی موردہ کو مورد کی مورد کیا کر میں کی مورد کی مورد کی کو مورد کی کو درائی مورد کی کو درائی مورد کی کو درائی مورد کی کرد کی کو درائی کو کر کے درائی مورد کی کو درائی مورد کی کو کر کر کر

سوائح طيبه:

مجھے خود یہ کی بری طرح محسوں ہوئی کہ جدا مجد قبلہ علیہ الرحمہ کی سوائے حیات کوصرف موصوف سے شروع کرنا تو بیا ہے کو بیا سار کھنے کے متر ادف ہے، تا وقتے کہ بیا بتدا اول سے خدا ٹھائی جائے ، اور اب بحمد اللہ بیا اور ان اس کا بھول ہے، اور ہندوستان کو کس طرح اپنی مہک سے معطر کرنے آیا۔ قابل ہیں کہ آپ کو بتا سکیں کہ بیکس گٹٹن کا بھول ہے، اور ہندوستان کو کس طرح اپنی مہک سے معطر کرنے آیا۔ باایں ہمہ بیمیرادعویٰ ہے نہ ہوسکتا ہے کہ میں نے ایک سوائے نگار کی حیثیت سے سوائے نگاری کے پورے فرائف ادا کردیے ہیں، آپ کو جیسا بھی معلوم ہویہ آپ کی قدر دانی ہے، بال میں نے بیکوشش ضرور کی ہے کہ موجودہ تھگی ارباب عقیدت میں موجود ہے، ایک طرف آگرید دور ہوتو دوسری طرف وہ خلش جس کے لیے آئے دن مریدین کو ان واقعات کی فکر صحت ستائے رکھتی تھی ایسے متند کوائف ہدیہ نظر کرتے ہوئے کا فور کر دول جن پر رحمت اللہ کی میقل اور نعمت اللہ کی جلا ہو ۔ فالش کو للہ العلی۔

فرضِ ناظرين:

 افضال رحماني

خواب شرمندہ تغییر نہ ہوسکے۔علاوہ ازیں یہ بھی آپ کا اول فریضہ ہے کہ جن حضرات کے پاس کتاب'' افضال رحمانی'' پہنچتی جائے وہ کتب سابقہ کی روایات میں فرق پانے پراس کے موافق صحت کرلیں ، کیوں کہ اگر ہم صحت روایات کا التزام کرتے ہیں تو یہ مواخ حیات پھریوں ہی رہ جائے گی اور دوسری چیز تیار ہوگی۔

#### اشارات:

اساے گرای کی بالاختصار تحرار بار بار بیں چوں کہ شائبہ تنقیص تھا اس لیے ان اشارات پراکتفا کی جاتی ہے۔ حضرت غوث زمال مولا ناشاہ فضل رحمٰن صاحب قبلہ سنج مراد آبادی علیہ الرحمہ کا کمال اتقاصر ف ایک واقعہ سے اظہر ہے کہ آپ نے بھی کسی حاضر وزائر کواپنے لیے القاب جمیدہ سے یاد کرنے کی نوبت نہ آنے دی کسی نے خط کتابت میں لکھ بھی دیا تو اس کی سخت گرفت فرمائی۔ اسی وجہ سے عوام وخواص بابا یا مولا نا بابا کے خطاب سے آپ کو یاد کرتے ۔ خود حضرت موصوف علیہ الرحمہ خط کتابت میں از فضل رحمٰن سلام علیک پراکٹر و بیش تر اکتفا کرتے ۔ خواد حضرت قیوم دوراں مولا نا شاہ اجمد میاں شاہ و ونا درا پنے قلم سے مولوی فضل رحمٰن کلھا ہو، ور نہ میہ بھی نہیں ۔ اسی کا نمونہ حضرت قیوم دوراں مولا نا شاہ اجمد میاں صاحب علیہ الرحمہ تھے۔ بے شک معروح کی کسی تحرییش مولوی احمد میاں بھی مسطور نہ ہوا ۔ یہی وجھی کہ لوگ آپ کو صرف میاں کے خطاب سے یاد کرتے ۔ آپ کے اجداد کرام میں بھی یہی دستور رہا ۔ اور بھارے وقد وم مصباح العاشقین پر جو کہ خطاب من جانب اللہ آپ کا تھا اکتفا فرماتے ۔ اسی طرح محبوب حبیب الخلاق حضرت خواجہ شاہ محمد آفاق صاحب قبلہ دہلوی علیہ الرحمہ کا بھی یہی معمول تھا ۔ اسی طرح محبوب حبیب الخلاق حضرت خواجہ شاہ محمد آفاق صاحب قبلہ دہلوی علیہ الرحمہ کا بھی یہی معمول تھا ۔ اسی طرح محبوب حبیب الخلاق حضرت خواجہ شاہ محمد آفاق صاحب قبلہ دہلوی علیہ الرحمہ کا بھی یہی معمول تھا ۔ اسی طرح محبوب حبیب الخلاق حضرت خواجہ شاہ محمد آفاق صاحب قبلہ دہلوی علیہ الرحمہ کا بھی یہی معمول تھا۔ اسی و نوب موجب جبیب الخلاق حضرت خواجہ شاہ محمد آفاق صاحب قبلہ دہلوی علیہ الرحمہ کا بھی یہی معمول تھا۔ آپ کو نظر محبوب حبیب الخلاق حضرت خواجہ شاہ محبوب میں بنا ہو بھی اسی احتمال کا محمد الی محبوب حبیب الخلاق حضرت خواجہ شاہ محبوب میں بنا ہو بھی میں محبوب میں بنا ہو بھی محبوب حبیب الخلاق میں بنا ہو بھی بنا ہو بھی مصرف تھا۔ اسی محبوب حبیب الخلاق میں محبوب حبیب محبوب حبیب الخلاق میں محبوب حبیب محبوب حبیب محبوب حبیب میں محبوب حبیب محبوب محبوب محبوب محبوب محبوب محبوب محبوب محبوب مح

مخدوم صاحب: سراح زمرهٔ عارفین قطب الاقطاب مخدوم شخ محمد معروف به مصباح العاشقین چشتی ملانوی مذس سره

حضرت مرشد: قطب الاقطاب غوشيت مّاب محبوب صبيب الخلاق خواجه خواجگان سيدنا شاه محمرآ فاق صاحب قبله قدس سره

مولا نابابا: سندالمتورّعين ،امام المجد دين ،غوث زمال ،حضرت مولا نا شاه فضل رحمٰن صاحب قبله نورالله مرقد ه داداميال: قيوم دورال حضرت قبله سيّد ناومولا نا شاه احمد ميال صاحب نورالله مضجعه

والله الموفق الى سواء السبيل وكان الله لى ومعى وبي معينا وهو حسبي و نعم الوكيل.

آپکا مجولےمیاں

### پېلاباب

احتيارج سيرت

قرآن کریم پراگرہم ذرابھی فکر کریں توسب سے پہلے ہماری نظر زیر بحث موضوع پراس آیت شریف پر پڑتی ہے:

فَاقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ \_ (الاعراف:١٤٦)

معلوم ہوتا ہے کہ منشاے الہی بیانِ تقص ہے بیہ کہ سابقہ انبیا اور خاصانِ حق کے شعائر زندگی اطوار و طریقے لوگوں کے لیے واضح کر دے ، تا کہ لوگ ان ہے تفکر حاصل کریں ، سبق سیکھیں ، عمل پیرا ہوں ، بار بار قر آن میں دری مذکورای لیے دہرایا جاتا ہے کہ جس ہے ہم سیجھ کر کہ بیصلحا وابرار زندہ سرچشمہ نورانیت ہیں، پس ہم بھی ان سے حصول فیفن وکسب ضیا کر کے اپنی زندگی سنواریں ،کہیں پر حضرت زکر یاعلیہ السلام کی کثرت عبادت و دعا کا درس دے کر تلقین کی جاتی ہے، کہیں پر حضرت سلیمان علیدالسلام کی باشوکت و ہمہ گیر بادشاہی کے باوجود بے نیازی کی شان دکھائی جاتی ہے،اورایک گوشت کا لوتھڑاان شاءاللہ کےسہوے کری پر ڈال دیا جاتا ہے،کہیں پر حضرت داؤد کی منصفاندروش بمجھائی جاتی ہیں، کہیں پر حضرت یوسف علیدالسلام کا قصہ بیان ہوتا ہے، عام نظر کا اے ایک حسن وعشق کی داستان لطیف مجھنااس لیے جہالت ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ اس کواحس القصص کا خطاب عطا فر مار ہا ہے۔اس سےخود واضح ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دوروہ تھا کہ ایک طرف وہ خود انتہا ہے بے و جارگ کے عالم میں ہیں، دوسری طرف عناد ومخالفت کا ٹھاٹھیں مارتا ہواسمندر ہے،نفس سرکش کے بہک جانے کا سارا سامان موجود ہے۔ راحت کا تقاضا کچھاور ہے، جوانی جوش جذبات کا امنڈ تا ہواسیلاب ہے، حسن پوری جولا نیوں سے دنیا ہے عشق کومحور کیے ہے، کس قدر نازک حالات ہیں، مگر پھر بھی آپ نے ابنا اخلاق اس طرح قائم رکھا، جس کی مثال نہیں ،سکون وعیش کی دنیا کوٹھکرا دیا ،مگر برائی پرنظر بھی نہ ڈالی ،حسن و دولت پراس طرح لاحول پڑھی کہ قیدو بندگی سختیاں گوارا کرلیں ،مگرامین کی امانت میں خیانت نہ کی ،اور نہ جذبات کی رومیں خود کو بہنے دیا۔ان مشکلات میں ہمت واستقلال سے کام لے کرجذبات کواہیے ہی ماتحت رکھ کرایک بے مثال درس اخلاق و اتباع وتفوی پیش فرمایا۔ کون کہ سکتا ہے کہ اصول کی یابندی ،مصائب کی برداشت، پریشانی جاں کاہ میں ند گھبرانا، نه اپنا فرض چھوڑنا، دشمن سے حسن سلوک، خثیت الہی، اتباع خداوندی، نیزحسن لیافت سے بلند مرتبہ پر پہنچنے کے

افضال رحماني

مؤثر در کی کمل قصد یوسف علیه السلام مین نہیں۔قصد طالوت و جالوت کیجے، سیرت طالوت ہم کو سبق دین ہے کہ افسر فوج اگر لائق، خدا پر بھروسہ کرنے اور جذبات کی رو میں نہ بہ جانے والا ہے تو یہ ستقل مزاجی، برداشت مصائب،قدرت جذبات و تو کل خداوندی وہ تو تیں ہیں جو کثیر تعداد پر اقلیت کو بہتا ئیداین دی مفتوح کرتی ہیں۔ تصویر کا دوسرارخ دیکھیے تو ٹابت ہے کہ امیر لشکر کے لیے خدا پری، جسمانی قوت ولیافت ہی تاج سرداری ہے، متمول کی یہاں کوئی وقعت ہی نہیں۔ ای طرح دوسرے قصص ہیں، بنا بریں قرآن کریم نے اس یادگار کا بہترین طریقہ ہماری شافہ دونر فی اللہ میں یول مقرر فرمایا ہے کہ برابراس کی دعاوالتجا ہم کرتے رہیں کہ طریقہ ہماری شافہ دونر کے اللہ نو کا گلائی کا نعمت عکائیہ ہم کرتے رہیں کہ المیستقید کا میں یول مقرر فرمایا ہے کہ برابراس کی دعاوالتجا ہم کرتے رہیں کہ المیستقید کا اللہ نو کا اللہ نو کا گلائی کا نعمت عکائیہ ہم۔ (الفاتحہ: ۲-۵)

تا کہاس سے ہماراوہ جذبہارتقا ورفعت جوش زن رہے،اور بہتو فیق ایز دی ہم میں ایک بے پناہ خواہش غیرمحدود جذبہانعام یافتہ بننے کاموج زن رہ سکے۔

دویمش اگرہم اپنے دور پرنظر ڈالیس تو ہم کواکٹر فضلا ہے وقت کے جمعے عام راہوں پرنصب نظر آتے ہیں۔
اس سے انکارٹیس ہوسکا کہ ایسے جمعے دیجے کہ ہمارے قلب میں کوئی تحریک نہ پیدا ہو، وجنصب بھی ہماری نظر میں صرف ہیہ ہے کہ انسان ان کی زندگی سے مہتی لے اور خود رفعت و ترتی کی راہ پرگام زن ہونے کی کوشش کر ہے،
چناں چہ جن چیزوں کے حصول کی انسان آرزو کرتا ہے وہ عقل ، علم ، ذہانت ، لیافت ، روحانیت وغیرہ ہیں۔ یہ چیزاں چہ جن میزوں کے حصول کی انسان آرزو کرتا ہے وہ عقل ، علم ، ذہانت ، لیافت ، روحانیت وغیرہ ہیں۔ یہ چیزی خصوصیت ہے ہم کوان انعام یافت سلحاوا ہرار کی ہیرت میں پورے طور پر ملتی ہیں۔ اخلاقی جو ہر ہے آرائتی ،
چیزی خصوصیت ہے ہم کوان انعام یافت سلحاوا ہرار کی ہیرت میں پورے طور پر ملتی ہیں۔ اخلاقی جو ہر ہے آرائتی ،
معادت نہیں جو ہم کو ہیرت اولیا میں نہاتی ہو، اور ہماری زندگی کوزندگی اور ہم کو کمل انسان نہ بنا دینے والی ہو۔ ماننا پر تاہم کہ مطالعت ہیں ہو ہم کو ہیرت اولیا میں نہ ہی ہو، اور ہماری زندگی کوزندگی اور ہم کو گھل انسان نہ بنا دینے والی ہو۔ ماننا انسان کیے ناموافق و ناسازگار دور میں اٹھ کر مصائب و مشکلات کا مقابلہ کر کے فرش تون کی جو بات کے دہمارا ہی جیسا ورفعت ہیں ہم کو ہے۔ ہمیں صبر وقل مجل میت ، عزم محکم ، استقلال و خدا پرتی کی ان مول تعلیم مل جاتی ہے اور ہم میں حصول خیر بیاتی ہو ہونا ورفعت ترقی و خدا ہو تا اور ہم کو دور اور کی دیا تھوتا ورس ہے جس سے واضح ہے کہ ہمت واستقلال و توکل ہونا کی ہی ہونا کی تربی ہم کو کرسکتا۔ سرکار دو جہال فائٹ خور ایا تو خور ایسا مقصد بن جاتی ہیں ، ای پر اولیا ہے کرام نے عمل کیا اور ہم کو مسائب پر فتح پانے اور بلندیوں پر فائر نہونے پیش کے ، ان مول درس دیا ہونے ہیان مولوں درس دیا۔

فرق علم عمل: تجربہہے کہانسان بلند پایہ ستیوں واعلی شخصیتوں کی گفتار ورفتار وعمل سے دہ سب ایسی آسانی سے حاصل کرلیتا ہے جو صرف علم سے نہیں سکھ یا تا۔ دیکھیے اس اصول کے حامی ماہرین یورپ بھی ہیں۔ مسٹر بیکن بھی مانتے ہیں کہ علم سے علم کو بدومشاہدہ انسان کی زندگی کو درست کرتا اور اس کے سکھے ہوئے علم کو عمل میں لاتا ہے۔

مسرِ يعقوب كارلائل قائل ہيں كه

بڑے آ دمیوں (صلحا) کی زندگی ایک زندہ سر چشمۂ روشیٰ ہے جس سے بنی نوع انسان کونورانیت حاصل ہوتی ہے۔

تشلیم کرنا پڑتا ہے کہ انسان کو انسان کامل بنانے والی چیز اگر دنیا میں کوئی ہے تو عمل ، ان اولیا ہے کرام کی زندگی عمل کا مرقع ہوتی ہے ، انہیں کی زندگی وہ چیز ہے جوز بردست انقلاب تخیلاتِ انسانی میں پیدا کرتی ہے ، جس سے انسان کچھکا کچھچٹم زون میں بن جاتا ہے۔

حقيقت علم:

سے ہے کہانسان بغیرعلم کے حقیقت دین وایمان یا ہی نہیں سکتا۔ برنسبت اور ندا ہب کے جن میں اکتساب علم ہمیشہ ایک جماعت پرمحدود رہا کیا کسی مذہب نے اسلام کے سوامخصیل علم ہر مردوزن پر فرض نہیں کی۔ بے شک اے عالم گیراہمیت دینے کاسبراصرف اسلام کےسرہ۔ محض اس بنا پر کہ خداشنای وخوف البی بلاعلم آسکتی ہے نه حلاوت ایمانی وحقیقت دینی ہی مل سکتی ہے۔ بھلاایسے زریں اصول کواسلام کیسے نظرانداز کرسکتا تھا۔ جی ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعض اولیا ایسے بھی ہوئے ہیں جھوں نے سی مدرسہ و مکتب میں علم ظاہری حاصل نہیں کیا؟ لیکن غور تیجیتو ما نناپڑے گا کہ کوئی ولی اللہ بے علم رکھا ہی نہیں جا سکتا۔ ظاہری طور سے تحصیل علم نہونے کے معنی یہ ہر گرنہیں کہ وہ صاحبان باطن مکتب لوح وقلم کے بھی تلامذہ نہ ہوں۔ پس مید کتہ خود واضح ہوجا تا ہے کہ اولیاء اللہ کی قدر دانی ان کی لیافت علمی کی بنا پرندهمی بلکه اس علم کومل میں لا کر کتاب وسنت کی پابندی ان کی ہمہ گیرمقبولیت کی مدعی بن جاتی تقی ۔ چناں چے حضرت غوث زمال حضرت مولا نا قبلہ گنج مراد آبای علیہ الرحمہ کی خدمت میں ہجوم علمار ہا کرتا۔ . آپ کے مل کا بیرعالم تھا کہ فرائض وسنن تو ہوتے ہی مگر ستحبات بھی نہ چھوٹ پاتے ،اور جلیل القدرعلما پروانہ بے رہتے ،عمل کی کسوٹی پرسب کی جانچ ہوتی اورای پر تنبیہ۔حضرت ممدوح اکثر فرمایا بھی کرتے کہ اتباع سنت ہی تو قطبیت وغوشیت ہے۔ بےشک اتباع سنت سے صفات وحسنات قول وعمل وحسن اخلاق کے جوانسانی جو ہر کمال ہم پرآشکارا ہوتے ای ہے ہم مجبور ومحور ہو کر دل نذرِ عقیدت کر بیٹھتے ہیں۔ بیروہ بابرکت ذاتیں ہیں کہ ہزار ر کاوٹوں پر بھی کتاب وسنت ہے انحراف کا خیال بھی نہیں لاتے ، یہ ہرمصیبت کو جھیلتے ہیں ،لیکن کرتے وہی ہیں جو حق ہوتا ہے، اور خدا ورسول کے معاملے میں بیکی بڑی طاقت سے بھی خوف نہیں کھاتے مطمع و نیاوی ان کاعملی قدم صراط متقیم سے ڈ گمگانے کی قوت نہیں رکھتی۔

حقیقت سرور:

کیا آج دنیامیں کوئی ایسا ہے جس کو حقیقی سرور حاصل ہو؟ مطلق نہیں ، تجربہ شاہد ہے کہ امیر غریب کی زندگی پر، غریب امیر پر، شاہ گدا پر، گداشاہ پرحسرت ہے رشک کر رہاہے، کیوں؟ محض اس کیے کہ عیش یا سرورجس فضا میں زندگی بسر کررہے ہیں اس میں بیرجتنا بلند ہوتا ہے انسان ای کا عادی ہوتا جاتا ہے۔ پس بیر بلندی عام چیز بن جاتی ہے جس کی چندروز بعد کوئی وقعت رہ جاتی ہے نہ اہمیت۔ایک اضر کوخواہش ہوتی ہے کہ وہ اضراعلیٰ ہے ،اس درجہ پر پہنچا تو خواہش وزارت ستائے گئی، جب وزارت ملی تو شاہی آرزونے دق کیا، جب شاہی مل گئی تو اہمیت مث گئی، دل میں ارمان چنگیاں لینے لگا کہ حور جمال ہے ہم آغوشی ہو، جب وہ حاصل ہوگئی تو پیمعلوم ہوا کہ ایک چھپی ہوئی پھانس نکل گئی۔اب دوسری آرزوؤں نے گھیرا،غور کیا آپ نے بیآرز وہی حقیقی تکلیف ہے، جتنااس کا اسیر ہوگا اتن ہی بیآ گ بھڑ کے گی ،جتنی بے توجہی برتی جائے گی اتنی ہی بیٹتی جائے گی ،اس فلسفہ کوا گر سمجھا ہے تو خاصان خدانے ، وہ اس بر کار بند ہوتے ہیں ، اور ان کاعمل لاعیش إلَّا عَیْشَ الْآخِرَةِ برر ہا کرتا ہے ، عیش اگر ہے تو صرف بیر کہانسان کی ضرور مات پوری ہوتی رہیں۔طبیعت میں قناعت ہواورشکر الہی ادا ہوتا رہے۔ ذرا بھی غور کیجیتو بیر حقیقت خود بے نقاب ہو جاتی ہے کہ جب جسم فانی ہے تواس کاعیش وسر وربھی فانی ہوگا ، جب جسم کو بقا نہیں تو عیش کیے باتی روسکتا ہے۔ ظاہر ہے کدروح فانی نہیں ،ای لیےاس کے عیش بھی مستقل ہیں۔ قاعدہ ہے کہ مادی چیز ہی سے مادیت کا اندازہ ہوسکتا ہے، مگریہاں معاملہ برعکس ہے، کیوں کدروح لطیف ترین شے اورامررنی ہ،اس کیےاس کا ادراک حقیقت بھی فہم انسانی ہے بالاتر ہے۔ پس عیش روحانی اصل عیش ہے،ای لیےاولیا ہے کرام اس روحانی عیش کو حاصل کرتے ہیں ،جس کے سامنے دنیاوی عیش کی کوئی حقیقت ہے نہ اہمیت۔ ضروری ہے کہاس جگہ ہم بچھاورا صطلا حات تصوف پر بھی روشنی ڈال دیں ،تا کہ ہولت ہو۔

قربِ اللي:

خداے قدوس نے قرب الٰہی کی جوراہ مقرر کی ہے اس کے جار جھے ہیں، کاملین کو ہر ایک حصہ طے کرنا واجب ہے:

(۱) شریعت (۲) طریقت (۳) حقیقت (۴) معرفت

شریعت:

خدااوراس کےرسول وحبیب ٹائٹینلمو جملہ انبیا و ملائکہ وحشر ونشر وقدر پرایمان لانا، پھر کتاب وسنت کے اوامر و نواہی پر پابندی مے عمل کرنا شریعت ہے۔

افضال رحمانى

30

طريقت:

روحانی و باطنی عبادت وقلبی زہد کی راہ کو کہتے ہیں۔ جب شریعت پر کامل عمل درآ مد ہوجاتا ہے وہیں سے ابتدا کے طرح اللہ کے اللہ کا کا دور ہوتا ہے، جس طرح شریعت کا ابتدا کے طرح اللہ کا علم اور روحانی وقلبی لذتوں وعبادتوں کا دور ہوتا ہے، جس طرح شریعت کا سبق حاصل کرنے کے لیے استاد کامل کی جوفقہ آنسیر وحدیث وغیرہ کا ماہر ہوضرورت ہوتی ہے اس طرح طریقت میں مرشد کامل کی احتیاج ہوتی ہے جوتعلیم باطنی وقلبی وروحانی اشغال واذ کار سکھا تا ہے۔

#### حقیقت:

جب سالک طریقت میں کمال حاصل کرلیتا ہے توابتدا ہے حقیقت شروع ہوتی ہے ،حقیقت وہ منزل ہے جس میں سالک ہرعالم وہرچیز کی اصلیت وحقیقت و ماہیت دید ۂ دل سے اس طرح مشاہدہ کرے کہ شبہہ تحقیق ہی نہ ہو۔

### معرفت

جب ہر عالم کامشاہرہ صحیحہ ہوجاتا ہے تو ابتدا ہے منزل معرفت کا آغاز ہوتا ہے، پس معرفت وہ منزل ہے کہ جہاں سالک پڑنج کرخدا کی وہ معرفت کامل حاصل کرتا ہے جو یقین ومشاہدہ سے ہوتی ہے یعنی طالب ومطلوب بے حجاب ہوتے ہیں۔ حاضری دی کہ مطلوب حقیقی سامنے ہی کھڑے ہوئے کہ وہ سامنے ہیں، بیداری ہو کہ نوم مشاہدہ ہور ہاہے، گو بہ ظاہر میدقدرت انسانی کے خلاف ہے، مگر بہتو فیق الہی آسان ہے، یہی تو وہ معرفت کا ملہ ہے کہ ملائکہ مقربین کو بھی بیم وجوجہ افضلیت ہے۔

## يقين:

ارشادرتِالعزت ہے:

وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ـ (الْجِر:٩٩)

خدا کی اس قدرعبادت کردو کهتم کویقین آجائے۔

درجات یقین کی تفصیل خودسور ہ تکاثر میں موجود ہے۔ فنا فی الشیخ ، فنا فی الرسول ، فنا فی اللہ تصورات سے اور عربیان ویقین سے متعلق علم الیقین ، حق الیقین ، عین الیقین درجات ہیں۔

## علم اليقتين:

صفحدات تعالیٰ کی موجودگی اور اس کی عظمت وجلالت کا ایسانقش قائم ہو کہ مجال شک ہی نہ رہے علم الیقین ہے۔اس میں اگر کمی ہے تو نورا بمان نہیں ،اگر بالکل اس کاعلم نہیں تو جہل الیقین ہے اور کا فر ہے۔ یہ منزل غور وفکر ہ استدلال سے حاصل ہوتی ہے۔ 31

انضال رحمانى

## ص اليقين:

ذات باری تعالی اوراس کی صفات از لی وابدی واسرار ظاہری و باطنی کا ایسا مکاشفہ وعینی مشاہرہ کہ عدم واقفیت کاشبہہ بھی نہ رہے تو حق الیقین ہے، بغیر سلوک طریقت حق الیقین کا حصول ناممکن ہے۔اس منزل میں سالک پر بیعطاے دبی سب مجھے بالکل مکشوف ہوجا تا ہے۔

# عين اليقين:

خداے قد وس کی ذات کا معائنہ ومشاہدہ بالذات حاصل ہونے کوعین الیقین کہتے ہیں۔ یہی معرفت واجب الوجود اور تمامی ریاضات کا حاصل ومقصود ہے۔ اس اعتبار ہے علم الیقین کوشریعت، حق الیقین کوطریقت وعین الیقین کوحقیقت ومعرفت بھی کہتے ہیں۔ مگرحق الیقین وعین الیقین خاصۂ خاصان خدا ہیں جس کی شرط لا بدی سلوک ہے۔ عین الیقین یا معرفت وہ درجہ عالی ہے کہ مشاہدہ ومشہود میں کوئی حجاب نہیں رہتا۔

# فنافى الشيخ:

وہ مقام ہے کہ مبتدی مریدسب سے پہلے تصور شیخ کرتا ہے یعنی اپنے آپ کواس قدر نیست کردے کہ ہر شے میں مرشد کود کیھے، فنافی اشیخ کے مقام میں اگر شیخ کے متعلق ذراسا بھی وسوسہ پیدا ہوجائے توسخت گم راہ ہوجائے گا، اس لیے بوی احتیاط جا ہے۔ای طرح اگر شیخ میں مبادا کوئی بدبختی پیدا ہوجائے تو پھریہ مقام طے ہی نہیں ہوسکتا۔ ہاں بعض کاملین ایسے بھی ہیں کہ وہ مرید کو یک دم فنافی الرسول میں پہنچاد سے ہیں۔

## فنا في الرسول:

وہ مقام ہے کہ سواے رسول مقبول منافیاتی اور پچینظرندآئے۔فنافی الرسول کے مقام میں فنافی اشیخ جیے خطرات نہیں ،اگر اس منزل میں شیخ فوت بھی ہوجائے تو رسول اکر م منافیاتی ہوجائے ہیں۔اگرخودسا لک اس مقام میں فوت ہوجائے جب بھی محنت وصول اور قربت رسول حاصل ہوجاتی ہے۔اگر سالک سے کوئی لغزش بھی اس مقام میں ہوجائے جب بھی توجہ رسالت منافیاتی ہے۔سدھرجا تا ہے۔

## فنافي الله:

یہ وہ مقام ہے کہ سوا ہے اللہ جل جلالہ کے اور پھے نظر نہ آئے۔ فنائیت کا بید مقام آخری ومنزل کمال ہے۔ یہاں دوخطرات ہے عموماً سابقہ ہوتا ہے:

اگر کسی مقام پرجیرت ہوتی ہے توسلوک جذب ہے بدل جاتا ہے اورتر تی مسدود ہوجاتی ہے۔ دویمش خود سالک زبان ہے اگر پچھام رار کہد یتا ہے تو درمیان میں تجاب ہوکر مشاہدات کا دروازہ بند

ہوجا تاہے۔ سخت احتیاط شرط ہے۔

۔ تفصیل بالا نے واضح ہے کہ یقین میں ترقی باطن اصل اصول ہے جو پیرکامل کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتی۔ اس لیے پیرکا ہونالا زمی ہے۔مولوی ہرگز نہ شدمولا ی روم الخ اس کی تعلیم دے رہا ہے۔

### حقیقت ذکر:

اس وضاحت کے بعد تعلیمات کے بھی بعض امور گوش گز ارکرتا ہوں۔ ذکر کی بھی تین قتمیں ہیں:

- ذكرزبان
- ذكرقك
- ذكرروح

جب تک سالک عالم ناسوت میں ہے ذکر زبان ہوگا یعنی لا الله الله الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله جب عالم ناسوت میں ہے ذکر زبان ہوگا یعنی لا الله الله الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله جب عالم ناسوت طے کر کے سالک عالم ملکوت سے گذر کر عسالک عالم ملکوت سے گذر کر جب عالم لا ہوت میں آیا تو ذکر مراح ہوا۔ عالم ملکوت سے گذر کر جب عالم لا ہوت میں آیا تو ذکر میر آنا کا آغاز ہوا۔ یہ وہ عالم ہے جہاں عبادات واشارات ختم ہیں۔

### فليف نماز:

نماز کی بھی تین اقسام ہیں:

اول نماز عام بعنی خالق جل وعلا کی بندگی اس یقین کے ساتھ کرنا کہ خدا نمازی کے احوال ظاہری و باطنی کو د کیچەر ہاہے۔

دوسرے نماز خاص بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرنا کہ نمازی خود حق سجانہ کا مشاہدہ کررہا ہے۔ حدیث جبرئیل میں شارع علیہ السلام نے ان دونوں اقسام کی پوری وضاحت کردی ہے۔

تیسری فتم نمازاخص الخاص ہے۔ یعنی مشاہرہ جمال میں ایسامتغزق ہو کہ تن بدن کا ہوش ندر ہے۔ چوں کہ نماز ہی ایک ایسی جامع عبادت ہے جس میں تنبیج وتحمید، قرآن ودرود، مراقبہ وحضوری و دعاسب پچھ ہے، ای لیے اس کومعراج المونین فرمایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

إِنَّ الصَّلُوةَ تُنْهِلِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِد (التَّكبوت: ٣٥)

فماز ہی تمام گناہوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔

عام طور سے طاہری پاک کا ہم نماز میں تو التزام رکھتے ہیں لیکن حقیقت پرغورنہیں کرتے جس کے سب برائیوں سے بازرہ نہیں پاتے ۔ضروری ہے کہ ہم طہارت ظاہری کے ساتھ باطنی نجاستوں کی طرف بھی پوری توجہ کریں جوروح کوغلاظت اور دل کونجاست سے صاف و پاکنہیں ہونے و پی ہیں، کیوں کہ عبادت کا تعلق اصلی تو باطنی ہوئے و پی ہیں، کیوں کہ عبادت کا تعلق اصلی تو باطنی باطن سے ہے، جس طرح روح لطیف اسی طرح انوار بھی لطیف ہیں، تو لطیف کا گذر بھی لطیف پر ہوگا۔ جب باطنی غلاظتوں و نجاستوں سے بھی پاکی واجتناب کیا جاتا ہے تو نزول انوار سے روح متاثر ہوتی ہے، روح سے قلب متاثر ہوتا ہے قبلی تاثر کے بعداعضا ہے جوارح بھی سمرشار ہوتے ہیں، یہی تو اصلی لطف کیف وسرور ہے اور نماز کا مقصداول۔

## شكر:

انسان اگرشکر پرکار بندر ہے تو بیالی نعمت غیر متر قبہ ہے جس کی اہمیت نظروں میں برابر قائم رہتی ہے، یہی وہ دولت ہے جس سے غفلت پاس نہیں پھٹکتی ۔اسلام نے اس فلسفہ کے ماتحت ہم کو مامور فر مایا:

وَاشْكُرُوْا لِللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ \_ (البقرة:١٧٢)

اگرتم خدا کی عبادت کے دعوے میں سیچے ہوتو اللہ تعالیٰ کاشکرادا کیا کرو۔

منعم حقیقی عم نواله کی نعمت کا پوری عاجزی وانکسار ہے احسانات کااعتر اف کرتے ہوئے شکرادا کرنا شکر ہے۔ شکر بھی کئی طور پر ہے :

- دل کاشکر ہیہے کہ اس میں بری باتوں کوجگہ نہ دے۔
  - آکھ کاشکریہ ہے کہ برائیوں پرنظر نہ ڈالے۔
    - یاؤں کاشکریہ ہے کہ بری جگد نہ جائے۔
  - باتھ کاشکریہ ہے کہ منوعات کوس نہ کرے۔
  - زبان کاشکریہ ہے کہ حق کیے اور حق ہی بتائے۔
- رزق کاشکریہ ہے کہ بھوکوں کو کھلائے ، فاقہ زدوں کواپنے رزق میں شریک رکھے۔
  - دولت کاشکر میہ ہے کہ اپنی دولت سے خلق اللہ کو فائدہ پہنچا ہے۔
    - شکر باللسان سیے کدا نکساری داعتر اف نعمت منعم کرے۔
  - شکر بالارکان بیب که انسان کے سرایا ہے و قارشکر ہویدا ہو۔
- شکر بالقلب بیے کے حصول نعمت پر قرب احدیت کی طرف اور زائد ترقی کرے، مشاہدہ و بدار میں ترقی کرے۔
   کما قال سیدنا غوث الاعظم علیہ الوحمة۔

#### حامد:

وہ ڈوبی ہوئی ہستی جومحبت میں اتن سرشار ہو کہ محروی کوعطا سمجھے اور ضرر پہنچنے پر نفع مشاہدہ کرے حامد ہے۔

صبر صبرعام بیہ ہے کہ قضاوقد رالہی ہے جوبھی واقع ہواس پر گھبرانے کی بہ جا ہے ہمت واستقلال سے ٹابت قدم رے ۔حضورغوث الاعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ

صبراللہ بیہ ہے کہ منکرات وممنوعات ہے پر ہیزا دراوامر پر پابندر ہے۔ صبر مع اللہ بیہ ہے کہ عمرت وفاقہ ہے گھبرانہ جائے بلکہ افلاس ومصیبت پر بینظا ہر ہو کہ وہ ہرطرح راحت میں ہے اور راضی بہ قضا ہے الٰہی ہے۔

صبرعلی الله بیه ہے کہ بند ہ تشکیم ورضا بن جائے که رضا ہے البی به ہرحال مقدم ہو۔

رضا:

\_\_\_ قلب کو ہرجالت میں مطمئن رکھتے ہوئے قضاوقد رالہی پر بہطیب خاطر راضی رہنے کورضا کہتے ہیں۔

تفتو کی:

اس کے کنی اقسام ہیں:

- (1) تقوی ظاہری ہے کہ وہی کیا جائے جن امور کی شرع نے اجازت دی ہو۔
  - (۲) تقوی باطنی میہ ہے کہ قلب میں کسی اور کا ماسوی اللہ گذر نہ ہو۔
  - (٣) تقوی خاص بہ ہے کہ خود کو برقتم کی خواہشات نفسانی ہے بازر کھے۔
- ( ہ ) تقوی اخص الخاص میہ ہے کہ ہراس چیز ہے دور رہے جس کا ارادہ کیا جا سکتا ہے ممنوعات ظاہری و باطنی میں \_ یبی کمال انقاہے۔
  - (۵) تقوی عام بیہ کہ مشتباور محرمہ اشیائے کر بز کلی ہو۔

زېد:

وہ ہے کہ فانی دنیا کی چیزوں ہی ہے دل سرد ہوجائے۔

رجا

\_\_\_\_ خداے قد وی کے ساتھ محض اخلاص کی بنا پرحسن ظن رکھنے کو کہتے ہیں یعنی ہیں حسن ظن میں نفع وضرر کا شائبہ مجھی نہ ہو۔

ديا:

الله تعالی کوانتہائی مہربان آتا ہے بقی مجھ کر گناہوں کوٹرک کرنا اور الله تعالی ہے شرماتے رہنا حیا ہے ، نہ پہ

ا فَسَالَ رَصَانَى

کہ خوف البی ہے ترک گناہ کردینا، کیوں کہ حقیقی طور ہے شرمندگی تو یہ ہے کہ ایسی بات ہی نہ ہو سکے جس ہے شرمندگی اٹھانا پڑے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کی مشفق ہے کوئی انسان شرمندہ احسان ہوتا ہے تو وہ جیتے ہی ای کوہرا با کرتا ہے اور اس کی سعی کرتا ہے کہ کوئی فروگذاشت مشفق کی رضا جوئی میں نہ رہ سکے۔ پس خداہ کریم کے احسانات ہے انسان کا عہدہ برآ ہوناممکن نہیں ، پھر خداے رحمٰن ورجیم ہے زائدگون ہمارا مہر بان آتا ہے جس کی رضا جوئی مقدم نہ رکھیں اور شرمندہ احسان نہ رہیں۔

توبه:

#### رشك:

رحقیقت اللہ تعالی نے بعض کو بعض پر فضیلت عطائی ہے۔ پس اگر کوئی شخص ایسے انسان پر رشک کرے گا تو فظاہر ہے کہ وہ یہ بین جان سکتا کہ اُس شخص کے ول کی کیا حالت ہے، دوسرے اُس رشک کرنے والے کو پھرا بی طرف ہے بھی ہے اطمینانی پیدا ہوگی تو لازی گفران فعت کا آغاز ہوگا اور جو نعتیں خوداس کو حاصل ہیں اس کی قدر ومنزلت بھی اس کے دل ہے جاتی رہے گئ تو شکر ہی وہ کس بات کا کر سکے گا۔ بھی وجہ ہے کہ اس فلسفہ کو اور ندا ہب نے اتنا نہ بھیا جس گہری فظر ہے اس کو اسلام نے بھی کر و لا تشکین وا ما فَصَّلَ اللّٰهُ بِه بَعْصَ کُمْ عَلَی بعُصَاتُ اللّٰه بِه بَعْصَ کُمْ عَلَی بَعْصَ کُمْ عَلَی بَعْصَ کُمْ وَتَ مَرکی دولت کو نہ کے کہ اس کی انگاہ نہ ڈوالو، تا کہ انسان کی وقت شکر کی دولت کھونہ سکے۔

سفرطا ہرو باطن:

تصوف میں سفردوشم کے ہیں:

اول:سفرخا بری

دوم: سفر باطنی

جس طرح عبادت ظاہری عبادت شرعیہ روزہ ، ذکو ۃ ، جج ونماز بنج گانہ کا نام ہے ای طرح سفر ظاہری کرنے والا ان امورے صرف تزکینفسی پر آ کرمتاج رہ جاتا ہے بینی بیہ سافر ظاہری صفت کودیکھتارہ جاتا ہے۔ سفر باطنی کرنے والا صفاے قلب وتخلیہ ہمر کارہ رو ہے ، وہ صانع کودیکھا کرتا ہے جس طرح کہ عبادت باطنی ترقی روحانی و مشاہدہ کازینہ ہے۔ ہمارے حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیہ سفر ظاہری عبادت سیرالی اللہ ہے ، اور سفر باطنی عبادت سیر فی اللہ ہے ، پس سفر قیقی تو سفر باطنی ہی ہے۔

### فقروفاقه:

۔ مسافر باطنی اس سمندر بے پایاں کواس وقت تک طے نہیں کرسکتا جب تک فقر وفاقد کاسفینہ نہ ہو۔ فقر سے مراد بستی ہے گذر کر ذات الہی میں اس طرح فنا ہونا کہ محبت الہی سے قلب استوار ہواور ماسوی اللہ سے فارغ رہے۔

فاقہ سے مراداختیام پندار دوئی وشہوات شکنی ہے۔

ہاں اس راہ کاسب سے بڑا حجاب تعلق غیر خداوخودی و پندار ہیں جےفقر و فاقہ ہی جسم کرسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیا ہے کرام سب سے پہلے اس پر توجہ دیتے ہیں۔ یتعلق مثاتے ہیں فنا ومحویت پیدا کر کے خودی واس کا پندارکھودیتے ہیں۔

## أكل حلاً ل:

تفصیلات میں پڑنے کی ضرورت نہیں، خود و نیا پر بسیار خور کی ہے مسترا اثر ات منکشف ہو کر اکل حلال و کم خورا کی کے فوائکدرو شنہ ہو چکے ہیں۔ تحقیقات جدیدہ اس حقیقت کوروشی میں لے آئی ہے کہ نوعیت غذا کا اثر اخلاق انسانی پر بہت گہرا پڑتا ہے۔ ناجا کر و مشتبہ آمد نی پر گذر کرنے والے لوگ خور غرض، بخت دل اور عِمل ہوا کرتے ہیں، لیکن محنت وایمان داری ہے حاصل کیے ہوئے بیسہ سے کھانا و پینا انسان میں کام کی قوت، نیکی وایثار کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ مادیات کے کھاظ ہے اگر غور کیا جائے تو بسیار خور کی و بسیار خوابی اکل حرام وغیرہ کے نقصانات بیدا کرتے ہیں۔ مادیات کے کھاظ ہے اگر غور کیا جائے تو بسیار خور کی و بسیار خوابی اکل حرام وغیرہ کے نقصانات ایسے واضح ہو چکے ہیں کہ ماہر فن ڈاکٹر امر دیگ اور ڈاکٹر واشکٹن جیسے ماہر فن بھی یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ شکم سے ہو کہا کھانے سے حت کو بے حد نقصان پہنچتا ہے، انسانی تو گاست ہو جاتے ہیں۔ ہاں اولیاء اللہ کی حیات طیبہ میں یہ پڑتا ہے۔ انسانی تو گست ہو جاتے ہیں۔ ہاں اولیاء اللہ کی حیات طیبہ میں یہ وریاضت میں سستی واقع ہوئیس پاتی، طبیعت پر گرانی نہیں آتی کھانے کے لیے جینا اپنی پاؤں پر کلہاڑی مانا ہے۔ وریاضت میں سستی واقع ہوئیس پاتی مطبیعت پر گرانی نہیں آتی کھانے کے لیے جینا اپنی پاؤں پر کلہاڑی مانا ہے۔ کر مول مقبل کی تحق کے کیا وریا کہ کی وجہ ہے کہ رسول مقبل کی تحق اللہ تعالی فر ماتا ہے کہ مجھا ہے عزت و جلال کی قسم میں تجھے کھلاؤں بیاؤں گا۔ بجی وجہ ہے کہ رسول مقبل میں تائی کو رہنی کی طبیع کی ویہ ہے کہ رسول مقبل کی تعالیات کی وجہ ہے کہ رسول مقبل کی تار شاد واراو لیاء اللہ نے اس طبی تو میں بھے کھلاؤں بیاؤں گا۔ بجی وجہ ہے کہ رسول مقبل کی گار شاد

#### معنوی موت:

ظاہری موت مانگنے کو اسلام نے ممنوع قرار دیا ،گرمعنوی موت کی آرز وفرض کی فقیقی المقوق اِن محنتیم صلیوفین ۔ (البقرۃ :۹۳) موت معنوی معنی اپنے اختیار ہے مرنا ہیہ کہ ایک مردے کی طرح اپنے تقبرف کو ،اختیار کو ،خود کو دست غیر میں دے دے اور تمامی حظوظ نفسانی وشیطانی ہے مبرا ہو جائے ، موثوثو اقبل اَنْ تعموثوثو اَ کا ارشادای قبیل پر ہے کہ اپنے ارادہ واختیار کو یک لخت معدوم کردے کہ مندقصد ہونہ آرز ور ہے۔در حقیقت انبیا واولیا ہی اس بحر ذخار کے اول تیراک ہیں اور بے شبہ انبیس کا یہ حصہ ہے۔ بھی تو وجہ ہے کہ موت معنوی کا متصف دنیاوی تا میں اور بے شبہہ انبیس کا یہ حصہ ہے۔ بھی تو وجہ ہے کہ موت معنوی کا متصف دنیاوی تیراک ہیں اور بے شبہہ انبیس کا یہ حصہ ہے۔ بھی تو وجہ ہے کہ موت معنوی کا متصف دنیاوی تیراک ہیں اور ایک اواط فیم انسانی ہے بہت باہر ہے۔

#### تصوف:

ایں معاشرت کا نام تصوف ہے جس میں رضائے ایز دی وقر بت خداوندی کے سوا کوئی اور حاصل و مقصود نہ ہو۔ یوں مجھے کہ جو بات بھی کی جائے وہ خاص قربت ربانی ورضائے البی کے لیے بوجیے سولینا یہ بھی اس نیت ہے بوکداس لیے سویا جائے کہ دیدارالبی یا جمال مصطفوی گڑتی ہے خواب میں مشرف ہویا اس نقط نظر سے ہو کدا گر نہ سوئے گاتو بیاریا کسل مند ہوجائے گاتو اس کا یہ سونا بھی عبادت ہے۔

### لوازم تضوف:

تمام تحریفوں میں ندگورہ تعریف سب ہے بہتر ہے۔ شرائط ولوازم تصوف یہ ہیں کہ شریعت کواس طرح مقدم رکھے کہ اپنے ہوش وحواس میں خلاف شریعت کوئی حرکت نہ کرے بلکہ مقصودا سلی خدا ہو، باتی عالم کے تمام امور کو الیا سمجھے جیسے کہ شدید ضروریات کہ پا خانہ جانا پڑتا ہے، گوہ ہاں و ماغی اور دوحانی تکلیف ہوتی ہے، مگر بغیر قضا ہے حاجت چارہ نہیں ، اسی طرح طعام و کلام و نوم جومقدار ضرورت کے موافق ہو، نشس کو مغلوب رکھے، اور جس بات میں نفس کی خوثی ہونہ کر سے اور جوامور خبر سرز د ہوں ان کو وقعت نہ دے، بلکہ یہ سمجھے کہ نفس کو مغلوب کرنے کے میں نفس کی خوثی ہونہ کر ساور جوامور خبر سرز د ہوں ان کو وقعت نہ دے، بلکہ یہ سمجھے کہ نفس کو مغلوب کرنے کے لیے یہ بھی ابھی کانی نہیں ۔ اکابر ومشائ کی تمام تصریحات کا نجو ٹرید ہے کہ تصوف ہے مرادا تباع سنت کی اس ورجہ کی خواہر و باطن کو شاہر و بالان تباتی ہے، اس لیے شریعت کا تعلق بھی ظواہر ہے ہے، بہی وجہ ہے کہ اس وقت تک شریعت کی دارو گیر نہیں ہو عتی جب اس خواہ میں منظر عام پر نہ آ جائے، لیکن اس کے برخلاف تصوف ہمار سام کو شاہر بوائن کے برخلاف تصوف ہمار ہوائی کو سنوارت اور کیر نہیں ہو تک خبا شت باطن کو مقواہر ہے۔ مانیا بڑے گیر بعت و بین کے ملمی حصد کا نام ہے، یوں تجھے کہ طریقت عمل ہے اور شریعت علم ہے۔ مانیا بڑے گیا کہ شریعت و بین کے ملمی حصد کا نام ہے، یوں تجھے کہ طریقت عمل ہے اور شریعت علم ہے۔ حضرت ابو برشیلی عالم الرحمہ فرماتے ہیں کہ حصرت ابو برشیلی عالم الرحمہ فرماتے ہیں کہ

اقضال رحماني

شرایت بیہ بکدانسان خدا کی بندگی و پرستش کرے، طریقت بیہ بکدانسان خدا کی طلب کرے اور تقرب الٰہی حاصل کرے، اور حقیقت بیہ بے کدانسان خدا کو بے تجاب دیکھے، مشاہدہ کرے اور اسے کما حقہ سمجھے۔ (تذکرۃ الاولیا)

مَا عَرَفُنَا حَقَّ مَعْرِ فَتِكَ اسْ قَبِيل پردال ہے۔ حق معرفت تک عرفان ہونا تو دلیل کمال ہی ہے۔ اس بنا پر یجی وہ منزل ہے جہال حَسَنَاتُ الْآبُر َادِ سَیِّنَاتُ الْمُقَرِّبِیْنَ نَیُوں کی نیکیاں مقربان بارگاہ احدیت کی نظر میں برائیاں ہوتی ہیں۔

### فرق شريعت وطريقت:

ظاہر ہے کہ جواز اور ہے، اور تقویٰ اور ہے۔ دیکھیے مٹی کی ایک گوری لبنی میں پانی چینا جائز ہے گرنگاہ تقویٰ میں اس لیے درست نہیں کہ اس میں تاڑی پینے والوں سے خطرۂ مشابہت ہے۔ وہ ایسی بی لبنی تاڑ میں اس کی تاڑی لینے کے لیے ٹائگتے اور اس میں پیتے ہیں۔

ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عند نے ایک ایسے جنازے میں شرکت فرمائی جوموصوف کا مقروش تھا۔
میت کے وہاں کوئی سامید کی جگہ نتھی ، صرف دیوار کا تھوڑا ساسامی تھا ،اوگوں نے عرض کیا کہ تمازت دھوپ سے بچنے
کے لیے زیر سامیّہ ویوار تشریف لے آئے ، توامام اعظم علیہ الرحمہ نے اول تو انکار فرمایا ، مگر لوگوں کے اصرار پر فرمایا
کے میت میرام تقروض تھا ، مجھے ڈر ہے کہ سامیّہ دیوار میت ہے اتنافق حاصل کرنا کہیں داخل سود نہ ہوجائے۔
شریعتا کیا مرجا مُز تھا ، مگر طریقت کی نگاہ نے محمود نہ دکھا۔

حضرت غوث زمال مولانا محنج مرادآ بادی علیه الرحمه خلق الله کی نفع رسانی کے لیے بے ضرورت قرض البا کرتے جتی کہ کافی مقروض وصال فرمایا جبیبا آگآ تا ہے۔ اس میں صرف نکته بیضا که حضرت عبدالله بن جعفر طبار رضی الله عنبما ہے مروی ہے کہ رسول الله مؤرد الله عنبر الله عنبما ہے مروی ہے کہ رسول الله مؤرد الله عنبر الله عنبر وضی جوادا نیکل کی نبیت مقدم رکھے تو اس کی معیت بیں خدا ہے قد وس رہتا ہے۔

د کیھا آپ نے ہشریعثا ایسے قرض کی ضرورت نہیں ، مگر طریقتا بیقرض کس قدرمحمود وستحسن ہوگیا۔ شارع علیہ السلام نے خرگوش کا گوشت تناول نہیں فرمایا انگین دوسر ہے اوگوں کو کھانے دیا۔ مختصرا نیے مثالیس پیش اس لیے کی بیں کہ فرق شریعت وطریقت واضح ہوجائے۔اتی لیے شریعت وطریقت کوساتھ لے کر چلنا معراج کمال ہے، ہاں شریعت وطریقت کوجدا گانہ طریقہ ومتضا دراہ تبجھنا دیا فی عیاشی کے سوا بجھنیں۔

صوفي:

39

صوفی وہ ہے جس میں مندرجہ ذیل صفات پائی جائیں: فقرمحمر مالٹیز کم سخاوت ابراہیم،صوف موئ ، سیاحت عیسیٰ،صبر ابوب،تضرع کیجیٰ،رضاے اسحاق ، و مناحات ذکر باصلہ ات الله علیسہ ۔

اعتراض:

مستحمی نظر والے بیاعتراض کرتے ہیں کہا گرتصوف اسلام کے لیے ضروری شے ہے تو کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام و تابعین و تبع تابعین نے اس پر خیال آرائی نہ کی؟

ہم اعتراض کی نوعیت پر جہاں تک غور کرتے میں پند چلتا ہے کہ معترضین تصوف کو شریعت کی جدا گانہ صورت سمجھے ہوئے ہیں جوفقط عیاشی د ماغی ہے۔

پہلا جواب تو یہ ہے کہ کوئی حدیث ہے نہ شار طین حدیث نے ایسے کوئی معنی حدیث کے تفرع کیے جس میں یہ وضاحت ہو کہ جوامر قرون ثلاثہ میں ہوا درست اور جو بعد قرون ثلاثہ ہونا درست ہے۔اس کی تفصیل میں نے ''نعمۃ للعالمین' میں کردی ہے۔

دوسراجواب یہ بے کہ تضوف تو شریعت کے کالل اتباع کا نام جب خود ہے تو بیا عمر انس لغوہ و جاتا ہے۔

رہا یہ سوال کہ اُس دور میں اس کی وضاحت نہیں ہوئی ایوں ختم ہو جاتا ہے کہ اگر ذرا بھی غور کیا جائے تو خیرالقر ون میں تمام افراد کے ظاہر و باطن میں کممل کیسا نہتے تھی ، امراض قلبی و بداعتدالی کا اثر برا ہے نام ہی تھا، ان اوگوں کا کوئی قدم خلاف شریعت خود خدائحتا، بلکہ وہ اوگ امورد نیاوی کوئٹ خدا کی خوش نودی و فلاح افروی کی بنا پر انجام دیا کرتے تھے، جو مین فیضا نے تصوف ہے، کیوں کہ بیام تا بار خار اس خوات کی نظام اس میں بھی و نیاوی کوئٹ نودی کی میاب تعیم و نیاوی کوئٹ اس کا طرح ہے وقعت تھیں جس طرح صوف ہے، کیوں کہ بیام تا برحان مصرات کی نظام ہے کہ بنی امیہ ہے کہ بنی اس کے عبد میں د نیاوی کا غلبہ بڑھا، مگر یہ دور بھی خالی ندر ہا، بلکہ اس وقت حضرت خواج سن بھری علیہ الرحمہ کی تعلیمات کا دور دورہ تھا، جس سے عوام ارتکاب معاصی سے محفوظ رہا گے۔ فیصلہ صاف ہے جب مقصد حاصل تھا تو وضاحت و تدوین کی جاجت تی کیا تھا۔ ہاں اس کے بعد نزاکت وقت کا تقاضا ہوا تو ادکام تصوف کی تصریح وقت کی تو وین کی ضرورت خواج تا کہ بوئے ، کتا ہیں تصنیف کی گئیں۔ اس کی مثال ایس ہی ہجے علم حدیث وفقہ کی تدوین کی ضرورت کی فروع قائم ہوئے ، کتا ہیں تصنیف کی گئیں۔ اس کی مثال ایس ہی جیے علم حدیث وفقہ کی تدوین کی ضرورت کے خورون کی میں ہوئے ، کتا ہیں صرف آئی ، بلکہ بوری ایک صدی تک اوگوں کے ظاہر و باطن کیا اس سے کہ فیرانی وقت تک لوگوں کے ظاہر و باطن کیا اس سے علیہ و فقہ کی تورون ہو گئی ہوئی اس طرح موجود نہ تھے ، کول ؟ محض اس لیے کہ اس وقت تک لوگوں کے ظاہر و باطن کیا اور دورہ ہو تھا، تو ضرورت ہی نہ بڑی۔ ہاں دوسری صدی میں فقد ان علم سینہ وقلت توجہ و ہوئی تھے۔ کا مدیث وفقہ ان طوف کی اس طرح موجود نہ تھے ، کیوں ؟ محض اس لیے کہ اس وقت تک لوگوں کے ظاہر و باطن کیس سے علیہ صورت فقہ کی اس خور ہوئی گئی ۔ اس طرح تو ہوں ۔ گئی کے ۔ اس کی صدیف فقد ان علم سینہ وقلت توجہ و ہوئی تھے ۔ اس کی محس کے تعلیہ کی تو مورنہ تھے ، کیاں و تو کہ کہ کیا کہ صورت وفقہ کی تو کی گئی ۔ اس کی طرح تھوں کے تعلیہ کیاں مورنہ تھے ، کیاں و تو کہ کیا کہ صورت کی گئی ۔ اس کی کوئٹ کیاں اس کے کہ خواج کوئٹ کی کوئٹ کی

40

افضال دحمانى

یر غالب آنے لگا تو تصوف پر بھی توجہ دی گئی۔

رویمش احکام فقد کی تدوین سے شرع احتیاج ختم ہوگئی، اب ضرورت اگر تھی تو صرف امراض باطنی و فساد تلی و میں احکام فقد کی تدوین سے شرع احتیاج ختم ہوگئی، اب ضرورت اگر تھی تو صرف امراض باطنی و فساد تلی کے دفعیہ کی، فنس پر جروتکلف کے ساتھ شرع پابندیوں کو پورا کر لینا، نماز پڑھنا روزہ دکھنا آسان ہے، لیمن عالم و وق وشوق میں غرق ہو کرعبادت کرنا، خدا کے ہر تھم پروالہا نہ انداز سے مطبعا نہ و سرورانہ و سروشان می کرنا، خدا کے ہر تھم پروالہا نہ انداز سے مطبعا نہ و سرورانہ و سروشان می کرنا، کو گئی تھی تھی تھی کہ ان رکاوٹوں کو بالکل ہلاک کر دیا جائے، اور نفس سرکش کو نفس مطبعت بنایا جائے، جب تک قلوب ال عاجت تھی کہ ان رکاوٹوں کو بالکل ہلاک کر دیا جائے، اور نفس سرکش کو نفس مطبعت بنایا جائے، جب تک قلوب ال کے شاکق رہے سب سے اول خلیفہ اول حضر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنداس کے معلم رہے ۔ موصوف کی خلافت حضر سے ساری رہیں۔ پھر آپ نے پیٹر قد خلافت حضر سے جاری رہیں، اور سیّد ناعلی کرم اللہ و جہدی تغلیمات و فیوضات بھی جین حیات ساری رہیں۔ پھر آپ نے پیٹر قد خلافت حضر سے خواجہ حسن بھری علیہ الرحمہ کوسونیا، اس دور تک صرف تعلیم ہی کی حاجت تھی۔ اس کے بعد جب علیا ہی خوش ہو نے جن کا ظاہر تو ضرور شریعت کے سانچ ہیں ڈھلاتھا، مگر باطن ہی میں دونوں چیزیں یوری طرح مہک رہی ہیں۔

افسوس کدمترضین اس ہے بھی ناواقف ہیں کہ شارع علیہ السلام جہال یُعلّم مُهُمُ الْکِتاب پر مامور سے وہاں یُو تیکی مقرضین اس ہے بھی ناواقف ہیں کہ شارع علیہ السلام جہال یُعلیم فرماتے ، بھی ترکیفس او تھوف ہے۔ اس کتب کے ممتاز تلافہ و پاروں خلفاء عبداللہ بن عباس ،عبداللہ بن عمر،عبداللہ بن مسعود،عبداللہ بن مسعود،عبدالله بن خطر ہے۔ اس کتب کے ممتاز تلافہ و پاروں خلفاء عبدالله بن عامل ، حضرت المحان فاری ، حضرت البودر، نیز اصحاب صفہ علی ، حضرت المحان فاری ، حضرت البودر، نیز اصحاب صفہ سے جو تصوف وروحانیت میں بگانہ وہر تھے۔ یہی تو وہ کتب تھا جن تھی جی تعلیمات واصول آج بھی جاری ہیں۔ ان حضرات کو، ان کے متو ملین کوتھر بھات کی احتیاج ہی کیاتھی۔ ہاں لوگ جب اس کے تاج ہوئے تھر بیاں۔ ان کردی گئیں ، کون انکار کرسکتا ہے کہ رسول مقبول طابق تھی۔ ہاں لوگ جب اس کے تاج میں عطا ہوا تھاوہ حضرت ابو بکرصدی اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہا کیا وہ آپ نے قلب ابو بکر کو ود بعت فر مایا، اور عفرت ابو بکر صدی اللہ تعلیم و علی با بھیا کے اشارات اس کے سوااور کیا عابت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت ابو آب میں مرتضی مرتضی رضی اللہ عنہا ہی تو اس نیابت مصطفانی منافی کے اس کے اس کے حارات کی عاب اور کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت ابو آب میں مرتضی مرتضی منافی جو حضرت میں۔ یہ اس کے سوااور کیا عابت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بالمام ہے کے سلمان ہمارے اہل بہت ہیں۔ یہ اعراز ان کی دنیاوی مقصد پرتو نعوذ باللہ نی نظام میں معلم مقلم ہی جو حضرت صدیق اکر رضی اللہ عنہ کی نیابت طریقت ہمی انشارے۔ اس کے سلمان و تقریب اللی اس کی اصل عظیم تھی جو حضرت صدیق اکر رضی اللہ عنہ کی نیابت طریقت ہمی انشارے۔

افضال رحماني

41

ان مطور بالا میں ہم نے وہ حقائق تصوف جن کونظر ظاہر معانی ظاہری کی شکل میں دیکھتی ہے واضح کردیے ہیں۔ ناسوت، لا ہوت، ملکوت، جروت و منیز دیگر نکات کی تشریح ان شاءالله ''افضال رحمانی'' جلد دوم میں ندکور ہوگی۔ ناقدين تصوف:

حضرت خواجہ حسن بھری اور ان کے خلفا کے بعد حضرت بایزید بسطا می میدان وضاحت میں آئے ، پھر حضرت جنید بغدادی علیه الرحمه کا دور جوآیا تو تصوف نے ایک نیا جامه انقلاب پہنا۔ حضرت مہل تستری ای جماعت سے تھے جس نے زمدوا خلاق ،روحانیت وریاضت کوطریق صوفیہ کی اصل عظیم قرار دیا۔ تیسری صدی میں اس انقلاب نوے گوشد نثیں راہوں کی مانندلوگوں ہے دور رہنے کے بہ جائے کامل بن کرسا ہے آنے لگے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے اس فن کے اصول کی تنظیم وتشریح کتابۂ کی۔سری مقطی نے حقائق اور یجیٰ بن معاذ اورابوهمزہ بغدادی نے تقاریر ومواعظ کی ابتدا کی۔ پھر حضرت ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ نے اسے مباحث عامہ کا موضوع بنا دیا،اورتصوف کی اصلیت وصحت آیات واحادیث سے ثابت کی گئی۔ تیسری چوتھی صدی میں پیہذا ق عام ہوگیا، فارانی، بوعلی سینا، امام غز الی علیہم الرحمہ کی وساطت سے بڑی فلسفیانہ اصلاحات پیدا ہوئیں حضورغوث الثقليين رضي الله عنه گواواخريا ﷺ ويں صدي ميں تشريف لائے ،مگر چھٹی صدی وہ قابل فخر دور ہے جس ميں ترک دنيا کا وجود تقریباً ناپید ہو گیا۔فقرو فاقد ،سادگی ،زن وفرزند میں بود و باش کی گراں قدراصلاح آپ نے فرمائیں۔ ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے بھی ای اصول پر کام شروع کیااوران اصلاحات کے صوفیہ كى زندگى عهدرسالت مَنْ الله الماورصحابه كرام كانمونه مكمل بن گئى۔

### دوسراباب

مجامدات ِاوليا:

ان حقائق کے سمجھ لینے کے بعد وضاحت مجاہدہ ضروری ہے۔اولیاے کرام کے مجاہدات پر ابن تیمیہ، ابن قیم نے بیز ہر پاشی کی ہے کہ مجاہدات شریعت کوشرع اسلامی کے خلاف بتاتے ہیں۔ پرستارانِ ابن تیمیہ وغیرہ اور بھی ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔عموماً احادیث ذیل بیلوگ اپنے دعووں میں پیش کرتے ہیں:

(1) عَنُ عَائِشَةً، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَلِهُمْ : خُذُوا مِنَ الْاعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمُلُّ حَتَّى تَمُلُّوا ـ (عَلَوة، باب القدن العمل)

یعن و همل اختیار کروجس کی تم میں طاقت ہو، کیوں کہ اللہ تعالیٰ عطائے تواب سے نہیں تھکتا ہتی کہتم خود نہ تھک جاؤ۔

- (۲) حضرت عبدالله بن عمروبن عاص بروایت بے کدرسول اکرم ٹائیڈیٹی نے فرمایا کہ بجھے معلوم ہوا ہے کہ تو دن جمرروزہ رکھتا ہے اور رات بجر نماز پڑھتا ہے، میں نے اقرار کیا تو فرمایا کہ بیدنہ کیا کرو، روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، رات کو نماز بھی پڑھواور سوبھی ،اس لیے کہ تیرے او پر تیرے جم کا بھی ، آنکھ کا بھی ، بیوی کا بھی، جمان کا بھی حق ہے۔ پس تیرے لیے مہینے میں تین روزے رکھنا کافی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول جہان کا بھی حق ہے۔ پس تیرے لیے مہینے میں تین روزے رکھنا کافی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! بچھ میں اس سے زائد عبادت کی طاقت ہے۔ فرمایا کہ پھرروزہ واؤدر کھا کرو یعنی ایک دن روزہ اور ایک دن افطار عبداللہ بن عمر جب بوڑھے ہوگئے تو کہا کرتے کہ کاش میں رسول اللہ مٹائیڈ کم کا کہنا مان کر رفضت قبول کر لیتا۔ (بخاری، کتاب السوم)
- (٣) بخاری وسلم میں حضرت انس سے مروی ہے کہ تین صحابہ نے بعض از واج مطہرات سے حضورا کرم ہا گیا گیا گیا ہے عبادت کا حال پوچھا۔ اس علم کے بعدا پنی عبادت کو کم سمجھ کر کہنے گئے کہ ہم کو بھلا اس نور من نوراللہ ہے کیا نہیت جس کے تمام اسکے بچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ ایک نے کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھا کروں گا، دوسرا بولا: میں دن بھر دوزہ رکھا کروں گا۔ تیسر ہے نے کہا کہ میں ہوی کے قریب بھی نہ جاؤں گا۔ حضور گا، دوسرا بولا: میں دن بھر دوزہ رکھا کروں گا۔ تیسر ہے نے کہا کہ میں ہوی کے قریب بھی نہ جاؤں گا۔ حضور پُرنورسُلُونیوں کو جب اس کا علم ہوا تو فرمایا کہ خدا کی قسم میں تم ہے کہیں زائد خدا ہے ڈرتا ہوں اور زیادہ تقی

افضال رحماني

بول، مگر مجھی روزے رکھتا ہول، مجھی نہیں رکھتا، نماڑی بھی پڑھتا ہوں، اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ خبر دارا تم میں ہے جس نے میری سنت ترک کی وہ میرا بیرونہیں۔

(۳) حضرت انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ ایک دفعہ سیّد آ دم کا ٹینے اُم جد نبوی میں تشریف لائے تو آپ نے دو ستونوں کے درمیان ایک ری بندھی دیکھی ، دریافت پرعرض کیا گیا کہ بیرسی حضرت زبنب رضی اللہ عنها ک ہے ، جب شب کے وقت وہ کثرت عبادت سے تھکنے گئی تھیں تو اسے تھام کرعبادت ادا کرتمیں۔ آپ نے اے فورا کھول دینے کا حکم دیے کر ارشاد فر مایا کہتم لوگوں کو جا ہے کہ مدت نشاط تک نماز پڑھا کرو، جب تھک جا وَتو مِیْم جایا کرو۔ ( بخاری ، کتاب البجد )

افسوس ہے کہ مثرین کی محدود نظر وسطی معلومات نے ان کو حقیقت سے بہت دور پھینگ دیا ہے۔ احادیث پر اگر خور سیجے تو حدیث فمبر دو سے بیزا بت ہے کہ ایس عبادت وریاضت نفسی جس سے بیوی و مہمان وغیرہ کی طرف سے بیروائی نہ ہو بلا شہبہ محمود ہے۔ حدیث فمبر مہرا ہے منہ بول رہی ہے کہ آئی دیر تک عبادت مستحن ہے ہو گرال نہ گذر ہے۔ سوال بیہ ہے کہ ایس ایس خص ہے جس کو میس رکعات بھی اداکر نے سے گرانی آ جاتی ہے اور ایک ایس خص ہے جواپنے عالم کیف میں سور کعت بھی اداکر نے کے بعد گرانی محمول فہیں کرتا، فر مائے آپ کس کا ممل مطابق عدیث قرار دیں گے؟ ماننا پڑے گا کہ میملی مدارج حسب حیثیت ذوق عبادت ہیں جس میں گرانی و تعکاوٹ کا شائم بھی ہوا ہولی ہو کرتے نہیں کہ کھانے سے قطعا گزیزاں ہوں ، آرام سے مشر ، بیوی سے بیروا ہول ، بیرو و مرف جمھ کا قصور ہے کہ ان احادیث پر دوا می روز ہے ، گریے مسلس ، سے بیرادی نفس کئی کومنانی سنت یار بہانیت قرار دینے کی عی ناتمام کی جائے۔

فلىفەروچ وجىم:

اب بچهضروری امورکواد لاسمجھ لیجے:

44

افضال رحمانى

آپ یہ بچھ چکے کہ جم عضری عناصر سے مرکب ہونے کی بنا پر عضری غذاؤں کامختاج ہے، اس اصول، اس قاعد ہے، اس اصول، اس قاعد ہے، اس کلید کے ماتحت روح جولطیف شے اور امر باری ہے وہ روح بھی اپنے امر ہی سے غذا حاصل کرتی ہے، کیوں کہ عناصر کا ایک ذرہ بھی تو روح کی غذا بن سکا ہے نہ بن سکتا ہے۔ قاعدہ ہے کہ لطیف شے کو لطافت ہی ہے۔ کیوں کہ عناصر کا ایک ذرہ بھی تو روح کی غذا بن سکا ہے نہ بن سکتا ہے۔ قاعدہ ہے کہ لطیف شے کو لطافت ہی ہے۔ تقویت ہوتی ہے۔ اب غور فر مائے کہ عبادت، ذکر اور شغل خود لطیف ہیں، اس لیے بیر سب مخصوص طور پر غذا ہے روح ہیں جس طرح قوا ہے عضری غذا ہے نشو ونما پاتے ہیں، اور جنتی اچھی غذا ہے نہ ہیں اتی ہی طاقت یا کر مادی خدمت انجام دیتے ہیں۔

ای طرح یہ بھی مسلمہ ہے کہ جن جذبات کا تعلق عناصر و مادہ ہے ہوگا وہ ہی نتیجہ کے طور پر ظاہر ہوں گے مثلاً حسد، ریا بنمود، غرور، عداوت، بدگوئی ،نفسانیت، اور جوں جوں سے بردھیں گےروح کم زور ہوگی لیعنی جتنی مادیت ، غالب ہوگی اتنی ہی روح ضعیف ہوگی۔ اب اگرانسانی توجہ آئییں کی طرف مرکوز ہوگی اور اسی پر قوت صرف ہوگی تو لازی ہے کہ صفات ملکوتی جو ظلاق عالم نے انسان میں ودیعت فر مائے ہیں بالکل معدوم ہوجا نمیں گے ، سیوہ منزل ہے جہاں انسان اور حیوان میں فرق نہیں رہتا ، بلکہ خَتَمَ اللّٰہ عَلٰی فَلُو بِهِمْ کا یہی درجہ ہے ،اور کفروشرک کی کیمی سیڑھی ہے ،چہاں انسان اور حیوان میں فرق نہیں رہتا ، بلکہ خَتَمَ اللّٰہ عَلٰی فَلُو بِهِمْ کا یہی درجہ ہے ،اور کفروشرک کی کیمی سیڑھی ہے ،چہاں انسان اسفل السافلین میں گرجا تا ہے۔

اس نقط نظر کے ماتحت تصویر کا دوسرارخ بھی ملاحظہ ہو کہ جب انسان روح کی طرف متوجہ ہوتا ہے، عبادت ذکر وشغل پرگام زن ہوتا ہے تو جس مستعدی و تیزی سے بیر مبارک اقدام کیا جاتا ہے، جس قدر اس پر انہاک و التفات والتزام ہوتا ہے آتی ہی روح کونفیس ولطیف غذا ملتی ہے، اور جس قدر روح طاقت ور ہوتی جاتی ہو التفات والتزام ہوتا ہے آتی ہی روح کونفیس ولطیف غذا ملتی ہے، اور جس قدر روح کا ان ارتقابر آ جاتی ہے، یہاں بی اجزاے غضری ای قدرضعیف ہوتے جاتے ہیں، جی کہ لا طافت روح آئیس اپنے رنگ میں رنگ کراپی ہی جیسی اجزاے غضری روح ہے مغلوب ہی نہیں ہوتے، بلکہ لطافت روح آئیس اپنے رنگ میں رنگ کراپی ہی جیسی خصوصیت کمالیہ پیدا کرد ہی احتیاج رہتی ہے، بلکہ اب تو روح خود ذاکر ہوجاتی ہے، اور جسم غضری کی تمام کثافتیں عضری عضوجینے ذاکر کی احتیاج رہتی ہے، بلکہ اب تو روح خود ذاکر ہوجاتی ہے، اور جسم غضری کی تمام کثافتیں روح کی طافت سے کہ حضرت مخدوم صابر کلیری علیہ الرحمہ نے بارہ سال کچھ نہ کھایانہ پیا گر پھر بھی زندہ رہے اور کوئی عوارض جسمانی لئتی شہو سکے۔ ہمار سے سیدناغوث الاعظم علیہ الرحمہ بھی چالیس روز ، بھی ایک ایک سال بلاآ ب وطعام رہے، کیوں؟ مضان کے جسمانی راحت کی خاصان حق کواس لیے احتیاج نہیں رہتی کہ روح تو یا دالیں میں انتہائی لذت و مرور دائی پار بی جسمانی راحت کی خاصان حق کواس لیے احتیاج نہیں رہتی کہ روح تو یا دالیں میں انتہائی لذت و مرور دائی پار بی

افضال رحمانى

45

ہے۔ ذرافر مایئے تشدد ہواتو کس پر ،اگر تھ کا تو کون ،شرط نشاط کی حق دار کس کی ذات ہوئی ، بچ توبیہ ہے کہ بیدہ مقام ہے کہ یہاں ایک لحظ بھی غفلت توروح کی تکلیف کا سبب بن جاتی ہے۔

صوفیہ کرام کے وہاں جو چیزیں اتباع سنت میں حائل تھیں گوتوام کے لیے جائز تھیں ان کو یہاں ای شدت کے ساتھ مٹانے پر کمر باندھی گئی، فنس کشی پراصرار، فقر کی تاکید، ندمت دنیاوترک دنیا کی شدو مد پرزور دیا گیا، بھی تو وہ خلیج تھی کہ جو قرب البی کی راہ میں حائل تھی، کیوں نداسے پاٹا جاتا، آرام فنس کے بدلے آرام روح، بسیار خوراکی کے بدجان فاقد وقوت لا بموت، بسیار خوابی کی جگہ شب بیداری، اعتا ددنیاوی کی بدجائے قوکل خداوندی، فوراکی کے بدجان فاقد وقوت لا بموت، بسیار خوابی کی جگہ ارتقاب روحانی، گئی چئی عبادات کے ساتھ والبہاندانداز سے مزید عباد تھی البہاندانداز موگئی فرمائے کتاب وسنت پراس سے بہتر عمل کمل کی تصویر کوئی اور بھی جوگی، ہرگز نہیں۔ دیکھیے نہ بھارے حضرت خوابہ غریب نواز علیہ الرحمہ مشاہدہ کتی میں ایسے گو ہوتے کہ جب نماز کا وقت آتا تو محموح کے بارت العالمین! اگر شریعت اسلام سے مجبور نہ ہوتا تو تیرے مشاہدہ جمال سے ہرگز نہ بٹا۔ جدمحتر م خوث زماں کئی مراد آبادی علیہ الرحمہ اکثر و بیش تر فرمائے کہ خداے قد وس نے اگر ہم کو جنت الغردوس عطا کی تو عوث زماں کئی مراد آبادی علیہ الرحمہ اکثر و بیش تر فرمائے کہ خداے قد وس نے اگر ہم کو جنت الغردوس عطا کی تو عرض کروں گا کہ بارالبہا مجھے حورو فعال کی حاجت نہیں، مجھے تو تلاوت قرآن اور نماز پڑھنے کی اجازت عطا ہو، جو عرض کروں گا کہ بارالبہا مجھے حورو فعال کی حاجت نہیں، مجھے تو تلاوت قرآن اور نماز پڑھنے کی اجازت عطا ہو، جو عرض کروں گا کہ بارالبہا ہوں کی کہاں ہے؟

### كيفعبادت:

قطع نظر اور امور کے مولاے کا نئات حضرت علی کرم اللہ وجہ نماز میں مشغول ہیں ،لوگوں نے پیوست شدہ سیکھینچ بھی لیالیکن نکلیف تو در کنارا آپ کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ نقاضاے بشریت ہے کہ ہاتھ مس ہوتے ہی کرب والم ستانے گئے مگر معاملہ ہی برعکس ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ بیکویت کسی خاص لذت وسرور کی نقاب کشائی کرتی ہے، ابھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ادھر نیت باندھی ادھر مجبوب حقیقی کے جمال حقیقت افروز نے سب بچھ بھلادیا۔ نماز فقراکی تفصیل پرکلام طول ہوجائے گا ،اس لیے ایک مثال پراکتفا کرتا ہوں۔

حضرت جلال الدین تبریزی علیه الرحمه نے جب قاضی بدرالدین کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان کے ملازم سے فرمایا کہ اخاہ قاضی شہر بھی نماز پڑھنا جا نتا ہے۔ قاضی نے خود بوجھا اورا ثبات میں جواب یا کرکہا کہ کیا فقراکے لیے کوئی اور شریعت ہے، کیاوہ اور کسی طرح ارکان اداکرتے ہیں؟ شخ نے فرمایا کئیس تو ارکان عبادت وہی ہیں، بال علاکعہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں، مگر فقرا جب تک رب کعہ کوئیس دیکھ لیتے اس وقت تک خودہ بی نہیں کرتے، اور اقل درجہ فقرا کی نماز کا ہے ہے کہ وہ عرش اعظم پرنماز پڑھیں۔ اسی شب کو قاضی نے خواب میں دیکھا کہ آپ رضی اللہ عن عزمی میں میں کہ بھائے نماز پڑھ رہے ہیں۔ (تذکر قالوا صلین)

46

انضال دحانى

ہے۔ یہ ہے فقرا کی نماز ، پچ کے کہ لذت عبادت جس کے سامنے ہر دنیاوی لذت نیج ہے صرف فقرا کونصیب ہے ، جس کے لیے کم خورا کی ،کم خوالی ،اکل حلال لا ہدی ہے۔

لذت عشق:

قیس عامری کومخض مشق کیلی نے کتنااذیت کوش اور آزار طلب بنا دیا تھا۔ اس کومصائب عشق میں بچھالیک لذتیں اور سرور ملے متھے کہ وہ سمجھائے نہ سمجھتا تھا۔ گھر ہے جچھوٹا، خانماں برباد ہوا، والدین اقارب سے پچھڑا، شائل ہے گدائی پائی، سوکھ کر کا نثا ہو گیا، مگر اس بلاے عشق ہے آزادی پائے بر تیار نہیں، ای ایم ایس نہیں، باپ کے ساتھ کعبہ لے جایا گیا تو غلاف کعبہ بکڑ کر دعا بھی ما نگتا ہوئے یہ 'الہی مجھ سے جدا ہونہ الفت کیا'' جب اس عشق مجازی میں اتنی لذت، اتنا کیف، اتنا سرور ہے کہ ہرالم مسرت، ہم مرور، ہراذیت راحت، ہر بلاآ سانی ہے تو خاصال خدا کے عشق حقیق کی سرشاریاں، کیف آگیں مسرتیں کس قدر مہتم بالثان ہوں گی۔

دویمش فرہاد نے شیریں کے رخسار رنگیں کاعکس دیکھ کر ہر طرف ہے آنکھیں بند کرلیں۔غور سیجیے، جب ان ذرّوں کے حسن کا بیاعالم ہے کہ عاشق دوسری اشیاد کھے ہی نہیں سکتا تو اس نور حقیقی کے مشاہدہ کرنے والے اگر دنیا و مافیہا ہے بے پروا ہوجاتے ہیں تو کیامحل تعجب ہے؟

صحیح ہے کہ مجاہدات میں دیدار شروع ہو جاتے ہیں ،اس دیدار کی لذات کیف بخش کے بجر ذخار کو جذب کرنے کی ہوں میں عاشق بڑھ چڑھ کرمخت وریاضت کرنے لگتا ہے ، پھران عشاق کی ایک حالت بھی نہیں رہا کرتی ، جننا بڑھے اتنا ہی اُدھرے اور مل گیا۔ مقامات پر مقامات کھلتے جارہے ہیں۔ جب اپنا ہی ہوش نہ ہوتو کھانے چنے کی فکر ہو بھی تو کہے؟ ابن تیمیے ،ابن قیم اور منکرین کواگر میلذت عشق یا ذوق عبادت کی تلجھٹ بھی مل گئی ہوتی تو وہ اس ذوق عبادت کو مخالف شرع بتانے کی نامعقول جسارت سوتے ہیں بھی نہ کرتے ۔

#### مجابدات شارع:

رسول اکرم کانی کے دوق عبادت سے صدیث معترض کا جواب ہم آپ کو دیے دیتے ہیں، چنان چہ شار کا علیہ السلام جب نماز کو کھڑے ہوتے تو سینہ مبارک خوف الہی سے اس طرح جوش کھا تا جیسے دیک جوش مارتی ہے۔ سر وررسالت منی فیلے المرت من اور تناروئے کہ روے مبارک کے سب بال تربتر ہوجاتے ۔ کشرت و ذوق عبادت کا ہو حال تھا کہ پائے مبارک ورم کر جاتے ۔ ما ننا پڑتا ہے کہ اگر آپ کوامت سے پابندی شریعت نہ کرانا ہوتی ، اگر آپ کوامت کے سامنے الکہ بن میس کے مسامنے الکہ بن میس کے مسامنے کہ بنائے ہوئے کہ مجھے سورہ ہود نے بی علیہ السلام ہمہ وقت خوف الہی سے روتے رہے ۔ شارع علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مجھے سورہ ہود نے بڑھا کر دیا۔ حضرت سفیان تو ری کی خوف الہی سے کر جھک گئی تھی ۔ کس میں یہ جسارت ہے کہ ان مجاہدات کو مطابق شرع نہ حضرت سفیان تو ری کی خوف الہی سے کمر جھک گئی تھی ۔ کس میں یہ جسارت ہے کہ ان مجاہدات کو مطابق شرع نہ

افضال دحما ئي

مانے؟لامحالہ تسلیم کرنا ہوگا کہ بیراہ خاص ہے اور سب سے ارفع۔ہمارے دھنرت بایز بد بسطا می علیہ الرحمہ نے اس کی وضاحت فرمادی ہے بقولہ کہ

اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک ذرّہ عارف کے دل کووہ لذت وسرور عطا کرتا ہے کہ بہشت کے ایک لا کھ قصر دل کشا کی فرحتیں اور سرشاریاں بھی اپنی انتہائی مخمور یوں اور کیف اندوزیوں کے بعد بھی نیچ معلوم ہوتی ہیں۔ ( تذکرۃ الاولیا )

تشدداور فرق رياضت ورهبانيت

سیسی کے ابعض غیر نداہب والے روح گوتقویت پہنچانے اور اپنے جم کو کم زور کرنے کے لیے مختلف طریقے روار کھتے ہیں۔ کس نے ہاتھ سکھا لیے تو کس نے پیر بے کار کر لیے ، کس نے کھانے پینے ہی ہے بالکل بے نیازی اختیار کرئی۔ ہاں اسلام نے اس چیز ہے روکا کہ جہم کوالی تکیف پہنچا کرتی اولا دواہلیہ وتی جہم ہے محروم نہ کیا جائے ، مگر روح کو تقویت پہنچانے پر پورااختیار بخشا۔ تجربہ شاہد ہے کہ خاصانِ خداتھوڑ اضرور کھاتے ہیں مگر وہ کھانے ہے مشکر نہیں ، وہ جم کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں مگر کسی عضو کو فنانہیں کھانے ہے مشکر نہیں ، روزہ رکھتے ہیں مگر کسی عضو کو دکھنیں دیتے۔ یہی فرق ہے رہانیت اور دیاضت اسلام کا۔ مرب نظر بنا کر مطالعہ کیجیتو واضح ہوتا ہے کہ اسلام نے بھی جہم کوترتی روحانی اوروسول الی اللہ میں حاکل مانا ہے ، بنب اورادیان کے اسلام نے فنائیت کا وہ نظر سے چیش نہیں کیا جس ہے جہم کونقصان پہنچ ، بلکہ ان طریقوں کی بہنب اورادیان کے اسلام نے فنائیت کا وہ نظر سے چیش نہیں کیا جس ہے جہم کونقصان پہنچ ، بلکہ ان طریقوں کی منہ مترت کرتے ہو سے ایک آسان اور بے حدموز وں طریقہ تعلیم فر مایا جس ہے جہم کونقصان پہنچ ، بلکہ ان طریقوں کی حاصل ہوجائے۔

فنائیت کے مدارج پراگرنظر ڈالیے تو اول درجہ فنانی اشیخ ، دوسرا درجہ فنانی الرسول ، تیسرا درجہ فنانی اللہ کے عالم
میں پہنچ کر وہ خوص رہتا تو بندہ ہی ہے، گراس میں گئ فیکٹونٹی صفات پیدا ہوجاتے ہیں۔افسوں کہ یہ مدارج علمی
نہیں بلکہ عملی ہیں اور عملی مدارج کی وضاحت قلم اور کاغذ بھی نہیں کر پاتے۔ ہاں اس مثال سے آپ کی تسلی ضرور ہو
جوئے گی کہ آپ لوہ کو آگ کے اندر ڈال دیں تو قلیل وقفہ میں آگ کے تمام اوصاف اس لوہ میں پیدا
ہوجا کیں گے، بداعتبار رمگ انگاروں اور لوہ میں فرق نہ رہے گا، جس طرح انگارہ ذاتی طور پر جلائے گا وہ لوبا
بذاتہ جلا دینے کی صفت پوری طرح رکھے گا۔ پس جس طرح آگ میں پڑ کر سرخ ہوجانے سے لوہا آگ نہیں بن
جا تا ای طرح انسان فنافی الرسول ہوکر نہ رسول بن جا تا ہے ، نہ فنافی اللہ ہوکر خدا ہی بن جا تا ہے۔ نعوذ باللہ۔ بلکہ
طرح بندہ جب تک قنائیت کے درجہ میں رہابندہ ہوتے ہوئے بھی صفات ربانی کا مظہرتمام اصل وحقیقت کا آئینہ
طرح بندہ جب تک فنائیت کے درجہ میں رہابندہ ہوتے ہوئے بھی صفات ربانی کا مظہرتمام اصل وحقیقت کا آئینہ
ہے۔ گذر تُ سَمُعَةُ الَّذِی یَسْسَعُ بِنی وَ بَصَرَهُ الَّذِی یُنْصِرُ بِی اللہ کہ خدا ہی اس کی آئی وہ کان وہا تھ و چر ہو

افضال رحمًا ني

جاتا ہے ای قبیل پرارشاد ہے۔ پس او ہا جب آگ ہے جدا ہوالو ہے کا لو ہا، ای طرح بندہ میں جہال خود کی پیدا ہوئی پیرب معدوم۔

ولائل بالا سے ثابت ہوا کہ انتہائی شقاوت کی وہ راہ ہے کہ روح پرجم غالب آ جائے اور کثافت لطافت کو بھی اینے رنگ میں رنگ لے جیسے ابولہب وابوجہل۔

دوسری راہ سعادت میہ ہے کہ روح جسم پر غالب آ کر کثیف کو بھی لطیف بنا لے، بید درجہ اولیاء اللہ کا ہے۔ تیسری راہ درمیانی درجہ ہے جوعوام مومنین کا ہے یعنی یہ کہ روحانیت کی طرف رحجان ہوا ورجسم سے روح چند درجہ غالب ہو، مگریہاں بھی دو حالتیں ہیں، ایسا شخص اگر ترتی جسمانی حاصل کرے گا بد ہوتا جائے گا، اور اگر ارتقاے روحانی حاصل کرے گا ہرار ہوتا جائے گا۔

بےخودی وسرشاری:

تفصیل بالا ہے واضح ہوگیا کہ روح بھی لطیف ہا ورا نوار بھی لطیف ہیں، پس لطیف لطافت ہی ہے ہم ورو
لذت، دوامی سکون وارتقا، نشو ونما و قیام دوامی پا سکتی ہے، ای لیے عبادت کا تعلق اصلی صرف باطن ہے ہو خودای آفاب
اس ہے انکار نہیں ہوسکتا کہ آفاب حقیقت کا ویکھنے والا ان ذروں پر کیے نگاہ بھی ڈال سکتا ہے جوخودای آفتاب
کیکڑے اور ای کی ضیا ہے روش ہیں۔ اگر وہ نظر بھی ڈالتا ہے تو حقیقت کا لطف ہی نہیں آتا۔ یہ بھی روشی لذت

بخش ہے نہ کیف آور۔ جب عشق مجازی والامعثوق مجازی کو دیکھ کران ہے وقعت ذروں پر متوجہ نہیں ہوسکتا توعشق محقیقی کا طالب صادق نور حقیقت کے سواان اشیا پر بھی قطعاً ملتفت نہیں ہوسکتا۔ جب عشق مجازی میں کھانا بینا سونا
موہان روح ہوجاتا ہے، کی دنیاوی آرام ہے سکون کے بہ جائے تکلیف ہوتی ہے، اگر چین ہے، آرام ہے، لطف
وسرور ہے، لذتیں ہیں تو صرف دیداریار میں، تو ذرا فربائے کہ اپنی خوثی تو کوئی خانماں پر بادنہیں ہوتا، اب بھی کیا
واضح و ٹابت نہیں کہ دنیا کی نگاہ میں جو آرام ہے وہ نگاہ عشق میں نکلیف اور جو نگاہ عشق میں لذات و سرشاری پر چراغ پائی کیوں
سکون ہے وہ دنیاوی نظر میں تکلیف ہے۔ پھر عشق حقیقی وعشاق ربانی کی بے خودی و سرشاری پر چراغ پائی کیوں
ہے؟ یہ تو عین مقتصا ہے کمال انسانی وارتقا ہے روحانی وعشق ربانی ہی ہے حودی و سرشاری پر چراغ پائی کیوں
ہے؟ یہ تو عین مقتصا ہے کمال انسانی وارتقا ہے روحانی وعشق ربانی ہے۔

ہمارے جدمحترم کے پرنانا صاحب اعلیٰ حضرت سیدناغوث الاعظم رضی اللہ عنہما''برج مجمی'' میں ہیں' چالیس یوم کا فاقد ہے،نفس کی آواز الجوع الجوع بلند ہوتی ہے۔حضرت ابوسعید مخزوی ناگاہ گذرے تو دریانت کرتے ہیں،ارشاد ہوتا ہے کہ''ایں قلق نفس است،اماروح بامولی آرام''

ستمجھا آپ نے اس آ رام حقیقی کوتر جیج دی جار ہی ہے اور آ رام ظاہری پر توجینییں دی جاتی ،گر نکلیف کا سوال بی نہیں ،احساس تکلیف کا شائیہ بی نہیں۔

حضرت امام اعظم علیه الرحمه بے خودی وسرشاری میں دنیاو مافیہا ہے غافل ، دنیا اور اہل دنیا کے جھگڑوں سے

افضال رحماني

دور،احساس خودی کھوئے ہوئے نفس سرکش کونفس مطمئنہ بنانے کے لیے آرام حقیق کے لیے خوش نودی رب قدیر کے لیے مصروف مجاہدہ ہیں۔فَمَنَّ اللَّهُ عَلَیْنَا وَ وَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ کی آیت پر آئے ہیں،اس پر کھڑے کھڑے کھڑے صادق ہوجاتی ہے۔

### اولیااوراتباع شریعت:

شریعت تو محبوب حقیقی ہی کا چوں کہ قانون ہاں لیے بیعاشقان صادق صوفیہ کرام پاس شریعت ہے جدا ہی کس طرح ہوسکتے ہیں۔ سب پھھان پر بیت جاتا ہے ، گر پاس وحرمت شریعت ہر طرح کمح ظ خاطر والارہتا ہے۔ حضرت سرمد کا سرتن سے جدا ہور ہا ہے ، حضرت منصور پر پھر کی بارش ہورہ ہی ، عضو سے عضو جدا کیا جارہ ہے ، گر احر احر ام شریعت سے مہر بہلب ہیں۔ کیا بیہ مت ہے کہ بتا سکو کہ اس خاموثی کی وجہ احتر ام شریعت کے سواکوئی دوسرا تھا۔ یہ بات نہ ہوتی تو کیا تم پاس بھی پیٹک سکتے تھے؟ ای طرح اولیا ہے کرام کے کسی حال پر نظر سے بھی ، بہ ظاہر جو تعلق ہے دراصل وہ آرام ہے۔ خوثی سے جان دے رہ ہیں، شکوہ ہے نہ فریاد، شکایت ہے نہ نالہ، اُلے مسکرا

۔ دویمش صوفیہ طریقت اپنے مجاہدات کسی پر ظاہر بھی نہیں کرتے ، بلکہ سب کی نظروں سے انتہائی پوشیدہ رکھتے ہیں۔انکار کی جرات نہیں کہ پیمض نمودوریا ہے بیخے کے لیے پابندی شریعت پر کیا جاتا ہے۔

سویمش پھروضا حت کرنا پڑتی ہے کہ لذائذ نفسانی کا جہاں قبلی لذائذ ہے محظوظ ہوسکتا ہے نہ آگے قدم بڑھا

سکتا ہے،کہاں تک سمجھا کیں کقبلی لذائذ کے سامنے لذت نفسانی بیچ ہے، کتنی تفصیل کریں کہ یہی وہ رکاوٹیں ہیں
جوراہ عروج میں جائل ہونے والی ہیں، بتا چکے کہ لذائذ قبلی روجانی لذائذ کا زینہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ اولیا کی توجہ
لذات نفسانی جیسی خدا ہے دورکرنے والی بے وقعت اشیا کی طرف نہیں ہوا کرتی، کیوں کہ خالصاً لوجہ اللہ جب کوئی

نفسی لذت ترک کی جاتی ہے تو خدا اس تارک کواس کے بدلے میں اس سے ہزار ہا درجہ بہتر صد ہا تعتیں عطا کر دیتا

ہے۔مشاہدہ جمال ولذت معرفت ہے بڑھ کر جب کوئی دوسری چیز نہیں ،اس لیے جومشاہدہ جمال کر لیتا ہے وہ کی اور شے کو پسندہ نی نہیں کرتا۔ یہی ان کی غذا، یہی ان کی نشاط ہے، یہی وجہ ہے کہ یہاں مشرکو بھی لا چارہوکر بیا قرار

کرنا ہی پڑتا ہے کہ اولیا ہے کرام کواگر احترام شریعت نہ ہوتا تو وہ و نیا کی طرف نگاہ بھی نہیں ڈالیتے۔

#### د نيااور صوفيه:

سے کے دنیا نیچ ہے، اس کی لذات بے وقعت ہیں، مگر پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوازم تصوف کے خلاف تقربِ خداوندی کےمعارض ہوتے ہوئے بھی اولیا ہے کرام نے دنیا اور دین کوساتھ رکھا۔ عالم سلوک میں وعظ و نفیحت، خدمت خلق، درس تد ریس، از دواج ، تربیت اولا د، تصانیف کیا کیانہیں کیا۔ ہم بہ با تگ ڈبل کہتے ہیں کہ بیصرف خاصان حق کابی خاصهٔ امتیاز ہے کہ دنیا داری بھی رہی اور قرب خداوندی بھی۔ ماکولات رئیسانہ، ملبوسات امیرانه بھی پہنے، دولت وٹروت بھی پیدا کی ،تجارت بھی کی ، جہاد بھی کیا ، لاکھوں روپیدراہ خدا میں خدمت خلق میں بھی بانٹا، فرماں روائی بھی کی ، مگرشریعت وطریقت کو کسی حال میں نہ چھوڑا۔ بید دنیا داری حصول دنیا کی خاطر نہھی، بلکہ صرف شریعت کی پابندی کی بناہی پڑتھی ۔معراج کمال تو یہی ہے کہ دنیاوی جھگڑوں میں الجھ کربھی وہی کیا جائے جس میں رضاے ربانی ہو۔سب سے اعلیٰ واکمل ذات سر کاررسالت مُکَاثِیْنِ کی ہے۔ فرماں روایا نہ حیثیت سے دیکھیے تو اپنی مثال آپ،مجاہدانہ حیثیت سے غور کیجے تو کثرت عبادت کا بیاعالم کہ پاے مبارک متورّم ہو گئے،مگر تھاوٹ بنسری،اکل وشرب میں صوم یوم الوصال خاصة النیاز ہے۔ یہی تو وجہ ہے کداولیا ہے کرام نے اس راہ خاص کواصل عظیم قرار دیا، اورا تباع میں راہ خاص (طریقت) اور راہ عام (شریعت) دونوں پر کار بندر ہے۔ خلفا ہے اربعہ کی زندگی یہی رہی ،ازاں بعد اولیا ہے کرام نے اپنی طریقت ونثریعت کا لوہا منوایا کسی طور ہے بھی نظر ڈالیے،اس ایک لڑی میں سب پوستہ نظر آتے ہیں کہ حصول ارتقاے روحانی میں جب بھی عشق الہی کا شعلہ کھڑ کا تو دنیااور دنیاوی نعتوں سے سب کا دل سر دنظر آتا ہے پھران کے لیے یہاں کھانے پینے کا سوال ہی باتی نہیں ر ہتا۔ان کی معنوی موت ہی اس لیے ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کودست حق تعالیٰ میں دے دیا کرتے ہیں ،اپنے آپ پران کا قبضد ہتا ہے نداختیار۔ ناز و نیاز کا دور دورہ ہوتا ہے، حریم ناز کے پردے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو

امتحان محبت لیتا ہے وہی کھلاتا پلاتا ،انعام وعطا سے نواز تا ہے ، یہی راز ہے تمامی اولیا کے مجاہدہ وریاضات کا کہ بہ ظاہر کھڑے کہیں ہیں ،اور ہیں کہیں اور ، بیٹھے یہاں ہیں ،گرمدنی دربار میں حاضر ہیں ،نمازیہاں ہورہی ہے مگرسر خانہ کعبہ میں جھکا ہے۔ یہ بات احادیث معترض میں خود ثابت ہے کہ ایسی عبادت جوگراں نہ گذر ہے ،حقوق اہل و جسم پورے ہوتے رہیں ،نشاط وذوق قائم رہے جائز ہے۔

### تيسراباب

نسبی شرافت:

مولاناباباعلیهالرحمه کوایخ نب عالی کی طرف خود توجه فرماتے ہوئے آج تک کسی حاضر و زائرے مموع نہیں، بلکہ زبان فیض ترجمان سے بعض مخصوص مریدین نے استفسار پرصرف اتناجواب پایا کہ نے امتیاز شرف آدمیاں را حسب است بہر تحقق نب آدم و حوا کافی ست

سبحان الله! مقام غور ہے کہ اس جگہ بھی اس نمونہ شریعت علیہ الرحمہ نے انتاع سنت ہی کومقدم رکھا۔ حدیث صحیح میں دار دہے کہ

مِّنُ ٱبْطَاءَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرَءُ بِهِ نَسَبُهُ.

اگراطوار بدبین توشرافت نسبی کیا کام دے عتی ہے۔

در حقیقت ایسے اولیاء اللہ گذرے ہیں جن کے نسب کا آج تک پیتنہیں، گراُن کے حسب کے سامنے ہوئے بڑے اہل نسب بھی شرما گئے۔ای لیے تواکثر اولیاء اللہ کا یہ مسلک رہا ہے کہ بند ہُ عشق شدی ترک نسب کن جامی کاندریں راہ فلال ابن فلال چیزے نیست

سوال بیدا ہوتا ہے کہ بات کیا ہے جواتی ہے پروائی برتی جارہی ہے، سوااس کے پرخبیس کہ اسلام نے دنیاوالوں کی طرح نسب کو وقعت نہیں دی، بلکہ النی اس کی ندمت کی۔ قرآن کریم نے کھول کر کہہ دیا کہ اِنَّی اسکو مَکُم عِنْدُ اللّٰهِ اَتُفَاکُم (الحجرات ۱۳۳) اور نسلی شرافت کے احساس کی نئے و بنیا واکھاڑ کر معیار فضیلت ربانی صرف کمل کو قرار دیا۔ پرستاروں نے تھم سنااور بہ طیب خاطر ارتقاع کمل کے میدان میں تخصیل کمال کے لیے وقف موقع ، جو بھی عمل میں جتنا بڑھتا گیاا تناہی محترم ہوا۔ حضرت زیدا یک غلام تھے، مرعمل خیرنے ان کوایسامحترم ہنادیا کہ اہل قریش کی مایہ افتخاراور سیدالا سیاو کا گھو بھی زاد ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا حضرت زیدرضی اللہ عنہا حضرت زیدرضی اللہ عنہا حضرت زیدرضی اللہ عنہ ہوئیں۔ حضرت خواجہ من بھری علیہ الرحمہ فضیلت عملی کی بددولت حضرت مشکل کشاعلی مرتضی کرم عنہ سے منسوب ہوئیں۔ حضرت خواجہ من بھری علیہ الرحمہ فضیلت عملی کی بددولت حضرت مشکل کشاعلی مرتضی کرم عنہ سے منسوب ہوئیں۔ حضرت خواجہ من بھری علیہ الرحمہ فضیلت عملی کی بددولت حضرت مشکل کشاعلی مرتضی کرم اللہ وجہ کا خرقہ خلافت یا ہے اور حضرت سلمان فاری کو مرکار دوعالم من ایشی اس بیت ہونے کی اور حضرت

صدیق اکبررضی اللہ عنہ بارگاہ نبوت کی عطا کر دہ خلافت کا جانشین قرار دیتے ہیں۔

ہم قرن اول میں معیار شرافت صرف عمل کو یاتے ہیں۔ قرن ٹائی میں بھی یہی عالم تھا کہ غریب سے غریب تر عالم دین کوشا ہان وقت اپنی بیٹیال دیناانتہا ہے شرف کا باعث سمجھتے ۔علاے خلف کے عہد تک بیہ بات یوں ہی قائم ر بى بليكن آخرش أيك وه دور آيا كه ماده پرست يورپ كى پھيلائى ہوئى وبااليى عام ہوئى كەند ذات ربى نەكفو، بس جس کے پاس دولت ہے وہ شریف ہے، لیکن اسلام تو اول ہی بیراز سمجھ چکا تھا، اور چوں کے دولت مند ہونا ہر خص ک دست رس میں ہے نہ ہر محص شرافت تبی سعی بلغ ہے حاصل ہی کرسکتا ہے، ای لیے اسلام نے اس کو ندموم قرار وے كرتعليم دى كەحسب بى سب بچھ ہے، ظاہر ہے كمل وتقوى دوآ سان نعت ہے جے انتان حسب مرضى جتنى نیا ہے خود حاصل کرے ، اور ووسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے ، ای بنا پر اسلام نے معیار شرافت وہ رکھا جس میں دنیا بھرکی بہتری ہے،اور ہر چھوٹا بڑا مزے ہے حاصل کرسکتا ہے۔کاش کداس تعلیم پر مجموعی طور پرا گرعمل درآ مذہوتا تومسلمانوں مین روالت وشرافت کے بیغیر فطری امتیاز پیدائی نہ ہو سکتے تھے۔قرآن کریم کا بہی توانو کھا درس زالا اعجازے كرجوادنى سےادنى فخص بھى اس برعمل بيرا ہوتا ہے تو وہ منزل علو كى حدا خرى برگام زن ہوتا ہے، وہى جوكل عرب كے گلہ بان ،خوں خوارى سے مست ، ڈاكدولوث سے سرشار كيے جاتے تھے آج مشرف بداسلام موكركوئي بادشاه، كوئى گورز، كوئى صاحب باطن، كوئى امام حديث ورئيس طريقت بنتائے، كيون؟ محض اس ليے كدان لوگوں كو بدارتقادے والا ، عادات برصقل كرنے والا ، تهذيب عرصع بنانے والا شرافت اصلى كى روح بيدا كرنے والا اسلام بی تو ہے، جس نے تہذیب نفس، صفائے قلب، کلام وطعام، طاعات، عبادات، معیشت، معاشرت وغیرہ کے ایسے بہترین قوانین سمجھائے کہ جوبھی اس درس ربانی پرعامل دل سے ہواوہ قلیل وقفہ میں ایسے رنگ میں رنگ كے كد قبائح محاس سے بدل كئے ، اور آج ان كى كام ياب و كثيرى ، اعلى مدبرى ، ب مثال معلى ومبذب روش ومساوات پرعالم انگشت بدونداں ہے۔

نىبى شرىف:

غوت زیال حضرت قبله فضل دلمن مجمدی ، بن شاه الل الله ، بن شخ بلا مجمد فیاض ، بن شخ برکت الله میاں ، بن خوص زیال حضرت قبله فضل دلمن بن مولا نا شاه نور الله عرف نور مجمد ، بن شخ عبداللطیف ، بن حافظ شاه مخدوم عبدالرحیم معروف به بندگی میاں ، بن حضرت مخدوم شخ مجمد معروف به مصباح العاشقین چشتی ، بن مخدوم شخ مگن ، بن مخدوم شخ مگن ، بن مخدوم شخ مهاب الله بن خالی ملقب به زاید ، بن شخ ادبی داؤد ، بن شخ فخر الله بن ولی ملقب به زاید ، بن شخ ادبی داؤد ، بن شخ محدول ، بن شخ

#### خليفهاول:

معراج میں سرکار دوعالم طافیت الہی کا جونو رائی خرقہ عطا ہواعلاوہ خلافت راشدہ کے خلافت طریقت کے طور پر حضرت ابو بحرصدیق اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہما کو بارگاہ رسالت منافیت ہے و دیعت فر مایا گیا۔ چناں چہ چشتیہ، قادر ریہ سہرور دیسلاسل حضرت مشکل کشا کرم اللہ وجہہ ہے اور سلسلین تشش بندیہ افضل البشر بعد الانبیارضی اللہ عنہ ہے جاری ہوئے۔ خلیفہ اول نے اپنا جانشین حضرت سلمان فاری اور سیّد نامجمہ بن ابو بحر رضوان اللہ علیہم ہر دو حضرات کوفر مایا۔ خلیفہ اول تو کمت مصطفائی کے جانشین سے ہی ،گرسیّد نامجمہ بن ابو بحر اور حضرت کے سلمان فاری رضی اللہ عنہما کو بھی اول شرف صحابیت، دوئم تعلیم مصطفائی بذاتہ بھی حاصل تھی۔ ان ہر سہ حضرات کی شان ولایت کی وضاحت ہم تو خیر کیا اکا برین سے بھی نہ ہوگی۔

#### امام قاسم:

حضرت خلیفہ اول کا وصال شریف بعض ۲۳ جمادی الثانی اور بعض ۲۳ جمادی الا ول۱۳ ار بھری بتاتے ہیں جمیح آخری ہے، ای طرح کے امر جمادی الثانی ۳۵ جمری ہوم چہار شنبہ کو حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، مزار شریف کوفہ میں ہے، لیکن سیّد نامحمہ بن ابو بمررضی اللہ عنہ اس کے بعد بھی کئی سال بہ قید حیات و نفع بخش قلوب طالبان رہے۔

آپ کے صاحب زادے اسلاف کے سچے خلف سیّدنا امام قاسم رضی اللّٰہ عنہ ہوئے ، کمال ولایت کی وضاحت سورج کو چراغ دکھانا ہے،اسے تو سیّدنا امام جعفر صادق رضی اللّٰہ عنہ ہی بتا سکیں۔حضرت امام قاسم رضی اللّٰہ عنہ کاوصال شُریف ۲۴ جمادی الاول ۱۰۵ اربجری میں ہوا۔ جنت البقیع میں محوخواب راحت ہیں۔

### بينخ عبدالله

سیدنا امام قاسم رضی الله عنه کے فرزندار جمند حضرت شیخ عبدالله صاحب ہوئے ، فرقہ خلافت مع دیگر لوازم خلافت امام قاسم رضی الله عنه سیدنا امام جعفر صادق کو اور حضرت عبدالله صاحب کو اپنی دستار وردا ہے مبارک عطا فرمائی (رضی الله عنه م) ، بہی وجہ ہے کہ طریقت نقش بندیہ کو حضرت امام جعفر صادق رضی الله عنه ہے فروغ ہوا۔ موصوف کا وصال شریف ۱۵ ارد جب ۱۳۸۸ رجحری ہوم دوشنہ کو ہوا ، روضہ سیّدنا امام حسن علیہ السلام میں آرام پذیر ہیں۔ امام جعفر صادق رضی الله عنہ کا دوسرا شرف امتیازی ہے ہے کہ موصوف کو اپنے والد ماجد حضرت امام باقر بن امام زین العابدین بن سیّد الشہد احضرت امام حسین صلوات الله علیم کی خلافت بھی ملی ، اسی طرح سلسلہ سرور دیہ امام زین العابدین بن سیّد الشہد احضرت امام حسین صلوات الله علیم کی خلافت بھی ملی ، اسی طرح سلسلہ سرور دیہ کے روح رواں بھی امام جعفر صادق رضی الله عنہ ہیں ۔ پس سلسلہ نقش بندیہ ہیں آپ کی ذات بابر کت سے حضرت مشکل کشا کرم الله و جہد کی بیخونی نسبت بھی جاری و ساری ہے۔

ينتخ محمدحادث:

شخ عبداللہ صاحب علیہ الرحمہ ہے ایک دوسری شاخ جاری ہوئی، آپ کے صاحب زاد ہے تائج نحمہ حادث صاحب ہوئے، جواس قدرتصوف میں رنگے ہوئے تھے کہ ہر دفت حادث (فانی) ہونے کوزیرنظر رکھتے ، حق کہ یمی دجہ خطاب بھی ہوا۔ سندوفات دونوں کالامعلوم ہے۔

ينتخ محمر ثابت:

سیخ محمہ حادث صاحب علیہ الرحمہ کے صاحب زادے شیخ محمہ ثابت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوئے۔عبادات، مجاہدات، طریقت وتو کل میں اس قدر ثابت القدم سے کہ ثابت آپ کا لقب پڑگیا۔موصوف کے فرزندار جمند شیخ فخرالاسلام جن کوخداے قد دس نے پورااسم بامسمی فرمایا' پیدا ہوئے۔

شاه عبراللدروي

ی فی خرالانسلام صاحب کے صاحب زاد ہے شاہ عبداللہ صاحب تھے، جودیارِ پاک ہے روم آئے، اور وہیں متوطن ہوئے، ای کیے آپ کوروی کہا جاتا ہے، شاہ کا خطاب آپ کے کمال باطنی پرعطا ہے الہی ہے۔ موصوف کے بیٹے شاہ احمد صاحب ہوئے، کلال کا خطاب اس لیے ہوا کہ آپ کے بوئے و پر پوتے کا بھی نہی نام تھا، خطاب طریقت آپ کا بھی شاہ ہے۔ آپ کے صاحب زادے شنح محمد جون صاحب ہوئے، آپ ہے شنح فقیہ ، فقیہ ہوئے، موصوف ہے شنح محمد صاحب فقیہ ہوئے، اور ان کے صاحب زادے شنح احمد صاحب فقیہ ہوئے، محمد من ہوئے، موصوف ہوئے۔ محمد اللہ ین ہوئے، موصوف ہے شنح محمد صاحب فقیہ ہوئے، اور ان کے صاحب زادے شنح احمد صاحب فقیہ ہوئے۔ محمد اللہ ین ہوئے، موصوف ہے شنح ہوئے۔ افسوس کہ ہم کو ان حضرات کے صالات کا علم واضح نہیں۔ ہاں! پر حضرات کے مالات علم ظاہر وباطن کا مخز ن تھے۔ سلطان وقت نے منصب امور دین بھی سپر دکیا تھااور کسی کووز ارت دی۔ کمالات علم ظاہر وباطن کا مخز ن تھے۔ سلطان وقت نے منصب امور دین بھی سپر دکیا تھااور کسی کووز ارت دی۔

مخدوم يشخ احرصوني

شیخ ابو برصاحب کے فرزندار جمند مخدوم شیخ احمد صوفی ہیں۔ مولا تا باباصاحب علیہ الرجمہ کے اجداد کرام ہیں صوفی صاحب قبلہ ہی وہ پہلے بزرگ ہیں جھوں نے امارت خاندانی ترک کرتے ہوئے درویشی اختیار کی ،اور اپنے جداعلیٰ کی وہ سنت جو خلیفہ اول رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا مال ومتاع نذران ایز دی ہیں دے کرصرف خدا اور سولی خدا پر اکتفا کی تھی یوں انجام دی کہ ایک روزصوفی صاحب کی ایک صاحب باطن درولیش سے ملاقات ہوئی ،تو وہ نورانیت جو صرف ذرای تحریک کی مقتضی تھی دیک آتھی ،صوفی صاحب تمام اسباب واجناس نقذ زروجوا ہر راہ خدا میں لئا کرصرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محبوب میں تھے لئے کرتخت امارت ٹھراتے اور سجادہ فقر پر مندا میں نواح روم میں صحرانشیں ہوئے ،اور وہیں وصال ہوا۔ جناب صوفی مخدوم شخ احمد علیہ الرحمہ کے مشمکن ہوتے ہیں ،نواح روم میں صحرانشیں ہوئے ،اور وہیں وصال ہوا۔ جناب صوفی مخدوم شخ احمد علیہ الرحمہ کے مشمکن ہوتے ہیں ،نواح روم میں صحرانشیں ہوئے ،اور وہیں وصال ہوا۔ جناب صوفی مخدوم شخ احمد علیہ الرحمہ کے مشمکن ہوتے ہیں ،نواح روم میں صحرانشیں ہوئے ،اور وہیں وصال ہوا۔ جناب صوفی مخدوم شخ احمد علیہ الرحمہ کے

افضال رحماني

سب سے پہلے فرزندشخ سعیدالقریشی علیہ الرحمہ ہیں، جواول درجے کے صاحب باطن، عالم بے بدل، نیزعلم قراء ت میں کمال فوقیت رکھتے تھے روم سے بغداد تشریف لائے ،اورا پی فطری قابلیت سے سلطان وقت کے مصاحب خاص ہوئے ، چوں کہ جبین حسین سے نیر معرفت ضیا پاش تھا، سلطان بغداد نے از راو خلوص وعقیدت آپ کواپنا واماد بنا کرسعادت دارین حاصل کی۔ آپ کا سلسلہ بغداد میں ختم ہوا۔

امام شهاب الدين مكي:

مخدوم شخ احرصونی صاحب کے دوسرے فرزندصالح جن سے ہمارا سلسلہ وابسۃ ہے شخ شہاب الدین محدوم شخ احرصونی صاحب علیہ الرحمہ سے تحمیل طریقت محدث کی بین، جو بلند پایہ محدث و بے تطیرصاحب باطن تھے، آپ نے صوفی صاحب علیہ الرحمہ سے تحمیل طریقت کی، روم سے تعبیر ریف نشریف لائے ، بیت اللہ شریف میں کئی برس درس حدیث شریف دیا، اولا دواصحاب رسول اللہ مائی تابعی کی اللہ مائی تابعی کی اللہ مائی تابعی کی اللہ مائی تابعی کی موصوف نے سر سال کی عمر میں سنت نکاح ادا فرمائی۔ آپ کی تمین صاحب زادیاں اور ایک فرزند ارجمند شخ فخر الدین ولی مادرزاد بیدا ہوئے۔ امام محدوح نے دیار محرم میں وصال فرمایا، مزار شریف جنت البقیع میں ہے۔

شاه فخرالكرين ولي

ولی موصوف علیہ الرحمہ نے بندرہ برس کی عمر ہی میں علم دین حاصل فر مالیا تھا، اورا ہی عمر میں حضرت شیخ حسن روی کے دست سرایا برکت پرولی محمدوں نے بیعت کی اور مجاہد اُنفسی وریاضات شاقہ فرما کیں۔ موصوف جب ایج بیرومرشد سے از دیاد علم باطن کی استدعا فرماتے تو شیخ حسن روی علیہ الرحمہ فرماتے کہ جو بات ایک با کمال صاحب باطن میں ہونا جا ہے وہ مجمد اللہ حاصل ہے، زیادہ کی حرص کم ظرفی ہے، ایک دن پیرممہ وح نے فرمایا کہ آج سے تم کو ہم نے شاہ کا بھی خطاب عطا کیا۔ 9 جمادی الثانی ۲۱۵ ھیں وصال شریف ہوا، موصوف دیار پاک سے شام تشریف لے آئے تھے، مزار شریف شام میں ہے۔

#### حضرت ادہم دانا:

شاہ فخرالدین ولی علیہ الرحمہ کے فرزند مبارک حضرت ادہم علیہ الرحمہ ہیں، چوں کہ موصوف دیگر علوم کے علاوہ علم تعبیر میں بھی بیگانۂ روزگار تھے، جس کوجیسی تعبیر دے دیتے بعینہ وہی صادق آتی ، نیزمستجاب الدعواتی کا بیہ حال تھا کہ جس معاطے کی بابت جیسا ارشاد فرماتے بفضل خداوہی ہوتا تھا، اس سے لوگ آپ کو دانا کہنے گئے۔ ۵ ماہ رجب کو آپ کا وصال ہوا، سنہ وفات لامعلوم یہ موصوف کے کئی صاحب زادے تھے، لیکن سلسلۂ ولایت آپ کے خلف اکبر حضرت شہاب الدین ثانی سے جاری ہوا۔

شهاب الدين ثاني قطب

شہاب الدین ثانی قطب علیہ الرحمہ اپنے والد ماجد کے وصال کے بعد ملک ثام سے روانہ ہو کر ملک عرب پنچے ،اورا یک عرصہ تک کعبہ معظمہ کی جاروب کثی میں مصروف رہے۔ کئی بار حرم شریف کاروزانہ طواف کرنا ممروح کا محبوب شغل تھا۔ا تقاوز ہداس قدر بڑھا ہوا تھا کہ ممروح کا زاہد خطاب ہوا۔

موصوف کی دوسری شان امتیازی میتھی کہ آپ صفائی معاملات میں اس قدر مشہور تھے کہ لوگ حق گوشہید کے خطاب سے بھی یاد کرنے گئے۔

سویمش آپ کوشرف شہادت بھی خلاقِ عالم نے عطافر مایا۔

#### آمد مندوستان:

مولانابابا علیہ الرحمہ کے اجداد کرام میں حضرت زاہد شہید تق گوعلیہ الرحمہ ہی وہ پہلے ہزرگ ہیں جو ہندی حاجیوں کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے۔ اولا کچھ عرصہ تک اجمیر شریف میں حضرت خواجی بریب نواز معین الحق والدین رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں یا دالہی فرماتے رہے، یہاں ایک درویش می شاہش اللہ سے صحبت رہا، جب شہید تق گوعلیہ الرحمہ کی ترقی باطن شاہ شق اللہ صاحب کے احاطۂ اختیارے باہر ہوگئی تو حضرت زاہد شہید تق گوای حالت بے خودی میں بہار چل و ہے۔ بہار میں ملاشخ نوراللہ صاحب بہاری کی دختر نیک اختر سے شہید موصوف کا عقد ہوا اوراس طرح بہار وطن ثانی ہوا۔ حضرت زاہد شہید کے ایک صاحب زادی اور چارصاحب زادے ہوئے۔ بہار کے کفار سے معرکہ جدال پیش آنے پر حضرت زاہد نے شہادت کا درجہ پایا۔ اس معرکہ میں شہید تق گو کے تیمرے صاحب زادے کے ایک تیم عین ناف پر لگا، جس سے سلسائی سل منقطع ہوگیا۔

شخ دا وُروتو طن ياني پت:

شخ شہاب الدین ٹانی زاہر حق گوشہید علیہ الرحمہ کے خلف اکبر حضرت شخ داؤد صاحب سرف صاحب نسل ہیں ، بقیہ نے سل ہیں ۔ حضرت زاہر حق گوکی صاحب زادی کا نکاح شخ برہان الدین ملا کبیر سے ہوا۔ لیکن شخ داؤد صاحب بہار سے ہیں سال کی عمر میں دار الخلاف د ، بلی بہ عہد سلطنت سلطان فیروز شاہ تشریف لائے ، اور بچھ عرصہ یہاں قیام پذیر رہے۔ د ، بلی ہے بھی شخ داؤد علیہ الرحمہ بہ حالت بے خودی روانہ ہوکر پانی پت آئے ، پانی پت ک آب و ہواکوموافق اور یہاں کے لوگوں کوصاحب خلق و مروت پاکر شخ داؤد صاحب نے وظن بہار کی ہہ جائے پانی بت کو وطن بنانی بہتر سمجھا۔ شخ داؤد صاحب کے آثار ولایت وانوار معرفت کے چوں کہ لوگ خود ہی پر دافتہ سے کے تارولایت وانوار معرفت کے چوں کہ لوگ خود ہی پر دافتہ سے کہت تکلف پیغام عقد پیش ہونے گئے ، مگر شخ صاحب نے چاند بی بنت شخ زین الدین عثانی کو اپنے عقد میں قبول کیا ، اور محلہ سراے کا فوری میں ایک خانقاہ کی بنا ڈالی۔ حضرت داؤد صاحب کے صن اخلاق و شان ولایت سے متاثر اور محلہ سراے کا فوری میں ایک خانقاہ کی بنا ڈالی۔ حضرت داؤد صاحب کے صن اخلاق و شان ولایت سے متاثر

ہوکرنور باف وتر ہ فروشوں نے اپنے محلوں سے منتقل ہو کر بمراے کا فوری میں سکونت اختیار کی ، جس ہے آبادی بھی کا فی ہوگئی۔

# شخ مگن صاحب

سماۃ چاند ہی ہی ہے کی اولادیں ہوئیں، لیکن مرضی رہی کہ سب صغری میں فوت ہوگئیں، انہیں ایام میں انفا قاایک درولیش صاحب باطن سی ہیں گئر اؤں ہے بچتم جائب ہے دارد ہو کر ملاتی ہوئے ،ادریشخ مان صاحب علیہ الرحمہ ہاتھوں میں عصالے ہیروں میں گئر اؤں ہے بچتم جائب ہے دارد ہوکر ملاتی ہوئے ،ادریشخ داؤدصاحب فرمایا کہ بچے کہنا جائے ہو آو کہوں شخ داؤدصاحب فرمایا کہ بھے اور بھی ، تو شخ داؤدصاحب فرمایا کہ بی سال ایسے فرزندگی آرزو ہے کہ جس کی وعاؤں سے عاقبت بالخیر ہو، اور دینا میں نام بھی باتی رہے۔ شخ کمن علیہ الرحمہ فرزندگی آرزو ہے کہ جس کی وعاؤں سے عاقبت بالخیر ہو، اور دینا میں نام بھی باتی رہے۔ شخ کمن علیہ الرحمہ فرزندگی آرزو ہے کہ جس کی وعاؤں سے عاقبت بالخیر ہو، اور دینا میں نام بھی باتی رہے۔ شخ کمن علیہ الرحمہ فرزنداور فرزندوں کے فرزند آم کودیے گئے ،اور اس جملہ کوئی بار تکرار کیا۔ اس میں بیا شار دواضح ہے کہ بیفرزندالیے با کمال ،وں گے کہ دنیا اور دین دونوں میں ان سے اور ان کے فرزندوں سے فیش عرفانی کے دریا ہو سات بیدا ہوا، جس کا نام شخ داؤر

# خانه آبادی شخ مگن:

مخدوم شیخ مگن بن شیخ داؤد رحمة الله علیها البحی آنچه وی برس بی بیس سے کہ سرے سایئر پدری آنچه گیا،
چناں چیش داؤد علیہ الرحمہ شعبان ۷۸۷ ہو کو عالم باتی کو سدھارے، اور مخدوم شیخ مگن نے اپ نانا شیخ زین
الدین عثانی کے وہاں تربیت پائی، اور موسوف نے اپ نانا کے بھتیج حافظ محرفیم بن شیخ بر ہان الدین کی دختر ساق
سالحہ بی بی سے عقد نکاح کیا موسوف کے بطن سے پہلی صاحب زادی خدیج و نُّ اوبی بیدا ہو کیس، جو پائی پت
میں شیخ بایز پدروحانی سے منسوب ہو کیں ۔ اس کے بعد بی بی صالحہ نے فرز ندول میں سب سے اول مخدوم شیخ نور
اولیا جوشن اولیا جوشن اولیا صاحب علیہ الرحمہ کے نام سے مضبور خلائق میں بیدا ہوئے۔ شیخ اولیا صاحب کی شادی شیخ بایز پد
روحانی کی بمشیروسما قاطیمہ بی بی سے ہوئی۔ حضرت شیخ اولیا صاحب کے مشہور و معروف صاحب زادے شیخ
خرالدین صاحب علیہ الرحمہ ہیں، جضوں نے اپ عم بزرگ وار حضرت مخدوم مصباح العاشقین قدس مروک زیر
مایۂ عاطفت تربیت پائی، اور انہیں کے دست بابرکت پربیعت بھی کی۔

# سيّد نامخدوم مصباح العاشقين:

مخدوم فیخ مگن صاحب کے جیسوئے صاحب زادے حضرت بہاءالعارفین مخدوم شیخ محرمعروف برمصباح العاشقین چشتی علیدالرحمہ ہیں۔مخدوم صاحب ۱۹رمحرم الحرام ۱۸۰ھ برمقام پانی بت پیدا ہوئے ،جس وقت مخدوم صاحب سات ماہ کے بی بی صالحہ کے شکم میں تھے تو ملاسعیدصاحب علیہ الرحمہ جواس عہد کے صاحب باطن بزرگ سے نے خواب دیکھا کہ شخ مگن علیہ الرحمہ کے گھر میں ایک بہت بڑے خرما کا درخت ہے، جوخوب بھولا بچلا ہے، اور زمین پرخرے بھورے پڑے ہیں، لوگ چن چن کر کھارہ ہیں، تو صبح یہ تعبیر بیان فرمائی کہ شخ مگن صاحب کو دوم الیا ایسا فرزندصالح بیدا ہوئے والا ہے جس سے بے حد گلوق فیض یاب ہوگ، چناں چہ شخ مگن صاحب محد وم صاحب کو بیدا ہوتے ہی حضرت ملامح سعیدصاحب کی خدمت میں لے گئے، ملاصاحب نے بہ کمال شفقت دائے کان میں تین بارا ذان اور بائیں کان میں تین بارا قامت کہ کرد بہت بچھ دعا ئیں بھی دیں بخد وم صاحب کی اول کھت نشینی (رسم بسم اللہ) بھی ملاسعیدصاحب نے انجام دی، پھر کتب صرف ونجو سمک اور بعض کتب فقہ بھی مخد وم صاحب کی اول محد صاحب نے انجام دی، پھر کتب صرف ونجو سمک اور بعض کتب فقہ بھی

### عقداول مخدوم صاحب:

چوں کہ والدین کو مخدوم صاحب ہے جد بیارے بتے،اس کیے ابتداے شاب ہی میں والدین نے حافظ محد نعیم بن شخیر بان الدین کی نوائی سے مخدوم صاحب کا عقد کردیا، لیکن ابھی مخدوم صاحب پر شوق علم کا غلبہ بدرجہ اتم خفا، اس کیے یہ بات ببند خاطر نہ آئی، لیکن حکم والدین سے انحواف بھی نہ کر سکے، مگر پچھروز بعد ہی بہمت لا ہور و المثان روانہ ہوگئے۔ ملتان بہنچ کرشخ الشیوخ شخ الاسلام حضرت بہاء الدین ذکر یا ملتانی علیہ الرحمہ کی خانقاہ میں مقیم ہوئے، اور مولا نامولوی محرحسین صاحب علیہ الرحمہ سے جواس وقت کے تبحر عالموں میں سے بھی تما می بحیل فقد و حدیث واغیرہ کرکے کعبہ شریف جا پہنچ ، خود وم صاحب نے اولا مناسک جج ادافر مائے ، بعدہ زیارت اولاد نبی کریم حدیث وائد سلیم وائد سلیم وائد سلیم وائد سلیم و المان کیا، اور یہیں پچھ عرصہ قیام کر کے اجازت و سند حدیث شریف لے کر بداراد و زیارت مدید منورہ روانہ ہوئے۔

المطیق ای وجہ سے حضرت فوٹ زمال مولا ناشاہ فضل رحمٰن صاحب قبلہ علیہ الرحمہ اکثر ارشاد فرماتے کہ مارے بزرگوں نے تو مکہ شریف میں صدیث شریف پڑھی ، اور پڑھائی بھی ، اور وہیں ہے سند بھی لائے۔ مارے بزرگوں نے تو مکہ شریف میں صدیث شریف پڑھی ، اور پڑھائی بھی ، اور وہیں ہے سند بھی لائے۔ چناں چہ مخد وم صاحب نے ایک سال سات ماہ مزار سرایا انوار رسول الثقلین منظیم کی جاروب مثل کی اور جو اولا دامجاد سیّد الاسیاد صاحب لولاک منظیم و صحابہ کرام وہاں تھے ان کی زیارت و شرف صحبت سے مشرف ہوتے

اولا دا مجادسیّد الا سیادصاحب لولاک منگانیّد کم وصحابه کرام و ہاں تھے ان کی زیارت و شرف صحبت ہے مشرف ہو۔ رہے، بعداز اں اپنے وطن پانی بت واپس ہوئے ، تو اس عرصہ میں مخدوم صاحب کی حرم اولی فوت ہو چکی تھیں۔

مخدوم صاحب كاعقد ثاني:

حرم اول نے کوئی اولا دبھی نہتی ،ادھر ملک شخ عبدالصّمد جوصد لقی النب تصاور پانی پت کی زمام حکومت ان کوسپر دھی نے جب مخدوم صاحب کی مراجعت مع الخیر کی خبر سی تو بڑا ہی پر تپاک خیر مقدم بجالا کرلوازم مہمال

اقضال رخماني

نوازی ہے بہ کمال عقیدت پیش آئے ،مخدوم صاحب کوابھی وطن آئے کچھ ہی عرصہ گذرا تھا کہ موصوف نے سخ پورب کا ارادہ کر دیا،خدامان ادب نے بین کرفورا آپ کے پدر بزرگ وار سے اطلاع کی ،اس خبر سے مخدوم صاحب کے والد و بڑے بھائی شخ اولیاصاحب کو کمال اضطراب ہوا،اور آپ کی والدہ صاحب جب صبر نہ ہوسکا تو انھوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگرتم اپنے ارادے سے باز نہ آئے اور بلامیری رضا چلے گئے تو دودھ نہ بخشوں گی، لا چار مخدوم صاحب نے نتخ عزیمت کر دیا۔ اعزا وا قارب و نیز والدین عقد ٹانی کے خیال میں تھے ہی کہ اس درمیان میں ملک عبدالصمدنے اپنی دختر مساۃ جالدھی بی بی کا پیغام بہطیب خاطر پیش کیا تو محدوم صاحب نے اسے قبول کیا، بعداز نکاح چندے رہ کر جب پھرطلب راہ حقیقت نے گدگدایا تو مخدوم صاحب نے پدر بزرگ وارے اجازت لے کر پورب کا سفر کیا، مخدوم صاحب کاس شریف اس وقت ۲۵ ہے متجاوز ندتھا، چنال چے موصوف اولا و ہلی تشریف لائے ، چند ماہ یہاں گذرے تھے کہ بعض اہل وطن نے مخد وم زادہ شخ عبدالززاق صاحب علیہ الرحمہ کی ١٩رزى قبرة ٨٥٦ ه كوبيدائش كي خبرس كرسجدة شكرا داكيا-

گواہے واقعات کواگر مختصرا ہی لکھا جائے تو بیخو دایک مستقل کتاب بن جائے امگر ضمنا بعض بذکرے چھوڑے ہ بھی نہیں جاسکتے ، چناں چہ مخدوم صاحب نے دہلی ہے کوچ فر مایا تو ایک روز اتفا قا اثنا ہے سفر میں گرمی کی شدت وحرارت لوے انتہائی غلبہ بیاس نے موصوف ورفقاے ہم سفر کو بے تاب کر دیا، بہ تلاش بسیار ایک خام کنوال ملا، جنگلی جانور و کورز و فاخنہ وغیرہ بھی کوئیں کے گردساتی رنگیں اداسے فیض یاب ہونے جمع ہو گئے، اولاً تو مخدوم صاحب نے بعض احباب کورشی اور ڈول تلاش کرنے بھیجا، بعدازاں ایک ہم سفرطالب علم سے کاستہ جو ٹی ہاتھ میں لے کروہ دست مبارک مثل ری کنویں میں لٹکایا ،لطف ربی ہے جب ہاتھ باہر نکالے تو وہ چو بی بیالہ خوش ذا نقد آب سرد کے جرانگانا، چنال چہ مخدوم صاحب نے اولاً جانوروں کو پھر ہم سفرا حباب کو پلایا پھرخو دنوش فر مایا۔ سجان اللہ! این سعادت به زور بازونیست تا نه بخشد خداے بخشدہ

# مخدوم شاہ میناصاحب لکھنوی سے ملاقات

یبال سے منزل بدمنزل مخدوم صاحب لکھنؤ پہنچے، اور مولا نااعظم ٹانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی ، یاد رہے کہ بیرو ہی مولا نا اعظم ثانی ہیں جوحضرت مخدوم شاہ مینا صاحب اور شیخ سعد الدین بن قاضی بڈھن انا می رحمة الله علینهم کے استاد تھے،مدوح کا مزارشریف متصل درگاہ شاہ میناصاحب علیہ الرحمہ ہے۔ یہاں اگر ان واقعات کا ذكركرين جومخدوم صاحب وحضرت شاه ميناصاحب رحمة التعليماك درميان ربي توخوف طوالت ب،صرف ال لطيفه سے انداز ہ کر کیجے کہ ایک روزمخدوم صاحب وحضرت شاہ میناصاحب رحمۃ اللّٰه علیما باہم تشریف رکھتے تھے کہ ایک شخص نے مخدوم صاحب کے متعلق سوال کیا کہ ایشاں کدام آند ، تو حضرت شاہ میناصاحب علیہ الرحمہ نے جواب افضال رحماني بين المحالي المحا

دیا کہ من ہستم، وہ مخص کیجھ نہ سمجھا بلکہ اور متعجب ہوا، تو حضرت شاہ میناصاحب نے متبسم ہو کر فرمایا کہ ایثاں فی الحقیقت منم وفی التسمیہ منم وفی القصر منم ، تو وہ مخص اپنی کم نہی پر بہت منفعل ہوا۔ کیا الفت باہمی ہے۔ سبحان اللہ!

مخدوم صاحب کے مرشداول:

کی علیہ الرحمہ بعد حضرت مخدوم صاحب مولا نااعظم ٹائی علیہ الرحمہ ہے مرخص ہو کر نصبہ راوٹی واقع اود ہے جو آب دریا آباد ہے حضرت شخ احمد راوٹی کی خدمت میں پنچے ، شخ صاحب نے اول تو استخارہ کیا ، بعد ہ طریقۂ چشتہ میں مخدوم صاحب علیہ الرحمہ کوم بد کیا ، مخدوم صاحب نے بہیں چلکٹی وریاضت شاقہ فرما کیں ، چناں چشخ صاحب نے بھیل بدارج درکھ کے نے کھی کرخود استخارہ کیا ، اور مخدوم صاحب کو بھی ہدایت استخارہ کی ، تا کہ بدواضح ہوکہ کس بزرگ کے ذریعہ منعم حقیق نے بدا تمام نعمت ولایت آب کے حق میں لکھا ہے ، تین روز برابر ہر دوحضرات نے استخارہ کیا تو معلوم ہوا کہ خرقہ خلافت وغیرہ کا حصول حضرت مخدوم شیخ جلال صاحب تجراتی جن کو شاہ تاج بخش کا خطاب من جانب اللہ ہے کہا تھوں مقدر ہے ، کچھ ہی روز میں شیخ جلال صاحب نے سامان سواری ونقذ براے راہ خرج مہیا کر کے باخس خدام کو ہم رکا ب کرتے ہوئے خود بھی ایک خط بدیں صفحون تحریفر مایا کہ

"فرزندے شخ محدرابہ حسب اشارت پیران طریقت به خدمت شریف ایشاں رخصت نمودم وآل چناں نیز بر رائے ذکا ہے ایشاں ہویدا گردیدہ باشد تو قع کہ درحق فرزندمن توجہ فرمایند کہ باعث کشایش کاروے بودہ باشد و بنعت خرقہ خلافت و تبدیل لباس اوراسر فراز فرمایند کہ طریقہ بزرگان سلف مسلوک برآن ست ۔ وَالْحَدُو لَدَیْكَ وَالْاَمُو بِیدَیْكَ ۔ "افتہای

آمد بهارمخدوم صاحب:

مخدوم مہاحب قبلی خیرہ اللہ علیما ہے رخصت ہوکر تھوڑ ہے دنوں میں بہار پہنچ اورا ہے اس وطن اول میں مہار پہنچ اورا ہے اس وطن اول میں موجودہ رشتہ داروں سے مل کر مسرور ہوئے ، شیخ محرامین نبیرہ دختر شیخ شہاب الدین زاہد شہید شیخ حق اول میں موجودہ رشتہ داروں سے مل کر مسرور ہوئے ، شیخ محرامین نبیرہ دختر کا نکاح مخدوم صاحب ہے کریں ، لیکن مخدوم صاحب نے مداطلی وشوق ملاقات حضرت شیخ جلال مجراتی علیہ الرحمہ کے سب یہ عذر کیا کہ فی الحال تو صاحب نے تمنا ہے خدوم صاحب بیہ عذر کیا کہ فی الحال تو معذوری ہے ، ہاں بعد واپسی تعمیل میں عذر نہ ہوگا ، غرضے کہ مخدوم صاحب قبلہ علیہ الرحمہ اپنے اعز اے رخصت موکر بہار سے بنگال حلے اور کئی منزل بعد پنڈوہ پہنچ۔

مخدوم صاحب کے مرشد حقیقی:

اس زمانہ میں بقیتہ السلف حصرت جلال صاحب شاہ تاج بخش علیہ الرحمہ پنڈوہ میں مقیم تھے، جس وقت حضرت مخدوم صاحب پنچے تو شاہ صاحب قیلولہ فر مار ہے تھے،اس لیے مخدوم صاحب گوشتہ غانقاہ میں مقیم ہوگئے۔ معا شاہ صاحب نے ایک ہاتف غیبی سے عالم خواب میں سنا کہ ایسا طالب صادق آچکا ہے کہ جس سے تمھارا یہ سلمہ جاری و منبع فیض ساری ہوگا۔ چنال چہ شاہ صاحب فورا اُسٹے، اور خادم سے دریافت حال کیا تواس نے عرض سلمہ جاری و منبع فیض درولیش صفت بہ ظاہر آ راستہ شنخ محمد نامی مع چندر فقا پچھم جانب سے آئے ہوئے گوشئہ خانقاہ میں مقیم ہیں، تو شاہ صاحب نے خادم کو ہر طرح آ رام پہنچانے اور مدام خبر گیری کی تاکید کی، اور خود بعد نماز ظہر مخدوم صاحب نے شخ احمد راوٹی کا محتوب پیش کیا، تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ صاحب کو شرف صاحب نے فرمایا کہ بیٹا اس کی ضرورت ہی کیا تھی، اور دوسرے وقت شاہ صاحب قبلہ نے مخدوم صاحب کو حجرہ میں طلب فرما کرا ہے معمولات و غیرہ تلقین فرمائے ، چنال چے تھوڑ ہے، جاری عرصہ میں مخدوم صاحب کے بقیہ مدارج بھی طے ہوگئے۔

خلافت مخدوم صاحب:

چناں چہا کی سمال کے اندرہی میے ہونے لگا کہ جولوگ تعلیم طریقہ کے لیے حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ان کوشاہ صاحب قبلہ مخدوم صاحب کے حوالے فرماتے ،اور خرقہ خلافت بھی مخدوم صاحب کے ہاتھوں پہنواتے۔ چناں چہنے فتح اللہ ، شیخ محمد امین ، سیّد یارعلی ،نورخاں ، میاں خال ، شیخ لعل محمد ، شیخ نورالدین ، میر زین العابدین ،سید بر ہان الدین وسید جعفرعلی وغیرہ جملہ • ۸راشخاص نے مخدوم صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کے دست بابر کت سے حضرت شاہ صاحب کی موجودگی میں راہ سلوک طے کر کے خرقہ خلافت پایا۔ تیسر سے سال حضرت شاہ صاحب نے اپنا عمامہ مبارک اور جہ مخدوم صاحب کو اپنے دست مبارک سے پہنا کر جولوازم خلافت مشائ چشیہ سے مسیم محت فرمائے ،مخدوم صاحب نے اپنا عمامہ مبارک سے پہنا کر جولوازم خلافت مشائ چشیہ سے مرحمت فرمائے ،مخدوم صاحب نے اپنا عمامہ مبارک این سینے پرر کھے،اور ہمیشہ سفر وحضر میں بھی جدانہ کرتے ، بلکہ اپنے سر بانے رکھا کرتے ۔

مخدوم صاحب كاعقد سوئم:

اس ا تنامیں حضرت شیخ جلال شاہ تاج بخش علیہ الرحمہ کی بیردا ہوئی کہ مخدوم صاحب بیہاں بھی سنت نکاح
ادا فرما کیں ، تا کہ میرے پاس بود و ہاش رہے ، تو مخدوم صاحب علیہ الرحمہ نے عرض کیا کہ میں نے بہار کے قیام
میں شیخ محمد امین ہے وعدہ کیا تھا کہ بیہاں ہے واپسی پرموصوف کی دختر ہے نکاح کروں گا۔ شاہ تاج بخش علیہ
الرحمہ نے یہ من کر مسرت ظاہر کی ، اورا کی خط بہنا م محمد امین صاحب لکھ کرمع چندر وفقار وانہ بہار کیا ، تو شخ محمد امین
نے جوابا تحریر کیا کہ حضرت محدوم مصباح العاشقین کی نسبت تجویز عالی نہایت انسب ہے ، عاجز کی قدیم ہے بہی
دائے تھی ، محرسات ماہ کا عرصہ بور ہا ہے کہ دختر فقیر فوت ہوچک ہے ، لیکن میں نے اپنے بھائی محرستم کی دختر کو مخدوم
ماحب کے لیے تیجو پر کردیا ہے ، القصہ حضرت شاہ جلال صاحب نے اس لڑکی کو جواب بغیر ماں باپ کے تھی اپنی بنا کر ارشا دفر مایا کہ مصباح العاشقین میر الڑکا اور سیمیری لڑکی ہے ، لہذا دونوں طرف ہے سامان شادی ہم ، تک

## وجرتشميه مصباح العاشقين:

ایک روز شیخ جلال تاج بخش علیه الرحمه کی مجلس میں ایک توال نے

لے آتش فرانت دلہا کباب کردہ سیلاب اشتیانت خانہا خراب کردہ

گایا تو مخدوم صاحب پر بے خودی طاری ہوئی ، جتی کہ سب کپڑ ہے توال کود ہے ، چنال چہ حضرت تاج

بخش علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ اس شعر نے ہمارے بیٹے پر بہت کافی اثر کیا، توالیک شاگر د نے سارا قصہ عشق مجازی
شہر بنارس عرض کیا، تو حضرت تاج بخش علیہ الرحمہ نے مسرور ہو کر فر مایا کہ ای وجہ ہے تو لسان الغیب سے ان کو
مصباح العاشقین کا خطاب مرحمت ہوا ہے ، نیز یہ دستور اسلاف بھی رہا ہے ، چنال چہ سیّد ید اللہ صاحب نبیرہ
وظیفہ سیّد محمد گیسودرازعلیہ ماالرحمہ بھی ای طرح اول عشق مجازی میں بھنے تھے۔

ولادت مخدوم زاده بندگی میان:

چناں چیش محر منعم صاحب بہاری علیہ الرحمہ کی دختر صاحب نے فرزند کمال حافظ شاہ عبدالرجیم بندگی میاں صاحب بدروز دوشنبہ بناری کے درمضان مبارک ۸۲۵ھ پیدا ہوئے ، بہ نفتضا سے البی مخدوم صاحب کے والد ماجد شخ مگن صاحب بیمر و سال ۲۰ زی تعدہ ۱۹ ھے کو نیز ای سال ۲۱ رزی قعدہ کو مخدوم صاحب کے بڑے بھائی شخ کی صاحب رحمۃ الله علیم وارفانی سے دار باتی کو ایک بی ماہ میں سدھار سے تو ان متواتر حادثات سے اہل بیت مخدوم صاحب متوطنہ پانی بت میں ایک تبلکہ بھے گیا، اور بینو بت ہوگئی کدروز مرہ کی ضرور یات کا بھی کوئی نشخ مہیں رہا، تو حسب صلاح ملک عبدالعمد قرایش شخ نخر الدین بن شخ نور اولیا صاحب و صاحب زادہ شخ عبدالرزاق صاحب می ایک جندوم صاحب سے پنڈوہ آ کے۔ اس قافلے کو پانی بت سے چل کر ہنوز عبور دریا ہے گئی کی نوبت نہ آئی تھی کہ مخدوم صاحب سے پنڈوہ آ کے۔ اس قافلے کو پانی بت سے چل کر ہنوز عبور دریا ہی گئی کی نوبت نہ آئی تھی کہ مخدوم صاحب علیہ الرحمہ اپنے بیروم شد کی خدمت میں چند میں بید سے سال اور قیام پذیر ہے۔ یہ بات آ کے صاف ہوجاتی ہے کہ حضرت شخ جلال صاحب علیہ الرحمہ کی منتا خود بہ بھی کہ مناخود بہ بھی کہ کہ حضرت محدوم صاحب علیہ الرحمہ کی منتا خود بہ بھی کہ کہ حضرت محدوم صاحب میرے وصال کے بعد جائیں، قدرت نے ہم نوائی کی، اورشخ نے سب کو بہیں تھینی بایا۔ کہ حضرت مخدوم صاحب میرے وصال کے بعد جائیں، قدرت نے ہم نوائی کی، اورشخ نے سب کو بہیں تھینی بایا۔ کہ حضرت محدوم صاحب میرے وصال کے بعد جائیں، قدرت نے ہم نوائی کی، اورشخ نے سب کو بہیں تھینی بایا۔

# شهادت تاج بخش صاحب:

مقام پنڈوہ بی میں صاحب زادہ عبدالملک وصاحب زادہ عبدالحلیم و دختر حافظہ بی بی رحمۃ اللہ علیم پیدا ہوئیں، بعدازال حضرت مخدوم صاحب نے اجازت رخصت چابی تو حضرت تاج بخش علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بیٹا ابھی بچھاور قیام کرو،ارادہ توبیقا کہتم کو بھی جدانہ ہونے دیتے ،لیکن ایک ایسا دا تعد ہونے والا ہے کہ میں خود ہی جدا ہوجاؤں گا۔ حضرت مخدوم صاحب بیمن کراز حدمغموم ہوئے ، کیوں کہ بچھ گئے بچھے کہ پیروم شد علیہ الرحمہ کی

شہادت قریب ہے، چناں چہآٹھ روز بھی نہ گذرے تھے کہ جے سنگھ گور کھا جواس طرف کا راجہ تھا' فوت ہوا، تواس کے دونوں لڑکوں میں سخت خانہ جنگی حصول مملکت سے لیے ہوئی ،لوگوں نے بہکوشش سمجھا کراس پر آمادہ کیا کہ دونوں بھائی حضرت شیخ جلال صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں، چوں کدموصوف تاج بخش ہیں، جس کواس منصب کے قابل پائیں گے اس کے سر پرخود تاج رکھ دیں گے۔ المخضر حضرت تاج بخش علیہ الرحمہ نے چھوٹے بھائی کے سریرتاج حکومت بہسبب حلم ولیافت وغیرہ رکھا،تو بڑے بھائی نے اس جلن پرسامان جنگ مہیا کرکے چھوٹے بھائی اور حصرت تاج بخش علیہ الرحمہ پر دھاوا بول دیا۔شاہ صاحب ممروح نے مخدوم ضاحب سے فرمایا كه بيناميرى شهادت قريب ب،اب ميراطريقة تم سے جارى ہوگا اور به فضل خدا خلقت كثيرتم سے فيض ياب ہوگى، تم ہماری جائے قیام پر محافظت کے لیے تھہرواور جوشہدا ہوں ان کی تجہیر و تکفین اپنے ہاتھ سے کرو۔اگر چہ مخدوم صاحب نے اس پر کافی اصرار کیا کہ شاہ صاحب کے ساتھ شریک جنگ رہیں، مگر شاہ صاحب نے قیام ومحافظت بر مجبور کیا، پھر شاہ صاحب چھوٹے بھائی کی محافظت و مدد پر روانہ ہوئے ، کافی جنگ وخوں ریزی کے بعد برے بھائی کالشکر شکست یا کر بھاگا، اور شاہ صاحب نے پھر چھوٹے بھائی کو تخت نشیں کیا، اور گھر واپس آنے گے، ا ثناب راہ میں ان بدمعاشوں نے جو بوے بھائی کی طرف سے تھے اور پہلے سے ای ارادہ سے جھی کر بیٹھ رہ تخ شاہ صاحب برحملہ کردیا، جب اشقیانے شاہ صاحب کا سرتن ہے جدا کیا تو کاسئرسے صداے اللہ اللہ دور كے عوام وخواص تك كومسموع بوكى ، مخدوم صاحب نے بدموجب وصيت مرشد تمامى امورادا كيے۔ايك روز شاه صاحب نے مخدوم صاحب کوخواب میں بتایا کہ آپ کی اقلیم ولایت بہمت مغرب ہے تو مخدوم صاحب مع متعلقین وصاحب زادگان شخ عبدالرزاق وحافظ شاه عبدالرحيم وشخ عبدالملك وشخ عبدالحليم و برادر زاده شخ فخرالدين ولي رحمة الله عليم شهر بهارروانه بوئے۔

### تغميرخانقاه بهار:

جب ورود مسعود کی خبر مسموع ہوئی توشخ محمد امین صاحب علیہ الرحمہ متعلقین استقبال کو آئے ، حاکم شہر بہار میر کمال الدین خال نائب بادشاہ بنگ نے محدوم صاحب سے بیعت کی ، اور ایک وسیع رقبہ ، ۵ بیگھہ رتن پوردہ مائی برائے خرچ خدامان پیش کیا ، نیز ایک کشادہ خانقاہ بھی بنوائی ، ابھی بہار میں تھوڑا ہی عرصہ گذرا تھا کہ مخدوم صاحب علیہ الرحمہ نے عالم واقعہ میں مشاہدہ کیا کہ حضرت شاہ جلال صاحب شہید علیہ الرحمہ فصہ ہو کر فر مار ہے ہیں کہ میں نے کیا کہا اور میر سے بیغے شخ محمد نے کیا گیا ، بہت سے لوگ بسمت مغرب بلدہ قنوج کے اطراف بیل کہ میں جن کی فیض رسانی حق سجانہ نے آپ ہی کے صلب کے ایک ایسے فرزند صالح پر مقدر فر مائی ہے کہ جس کے فیض سانی حق سجانہ نے آپ ہی کے صلب کے ایک ایسے فرزند صالح پر مقدر فر مائی ہے کہ جس کے فیض مائم گیر سے عالم فیض یاب ہوگا ، اور وہ کتاب وسنت کی مکمل تصور یہوگا (اس فرزند صالح سے مراد سندالا ولیا کو خوث ز مال حضرت مولا ناگنج مراد آبادی علیہ الرحمہ ہیں ) ، پس جلدا ز جلد وہاں پہنچو۔

### چوتھاباب

### قيام ملانوال:

چناں چد مخدوم صاحب علیہ الرحمہ اسی وقت بھری برسات میں عازم سفر ہوئے، چندہی روز میں جون پور
پنچ، دہاں سے بہت مامورروانہ ہوکر تصبدراوٹی آئے، تو اس وقت شخ احمدصاحب راوٹی علیہ الرحمہ کا وصال ہو
چکا تھا، بعد فاتحہ خواتی بہاں سے روانہ ہوکر لکھنو آئے ، تو یہاں حضرت مخدوم شاہ میناصاحب علیہ الرحمہ کا بھی وصال
ہو چکا تھا۔ یا در ہے کہ مخدوم مصباح العاشقین چشتی علیہ الرحمہ کا نام نامی جس طرح شخ محمد تھا اسی طرح مخدوم شاہ مینا
صاحب علیہ الرحمہ کا اسم گرامی بھی شخ محمد تھا۔ اس وقت شخ قطب الدین برادر زادہ محضرت شاہ میناصاحب وہاں
صاحب سجادہ تھے، اور حضرت شاہ میناصاحب کے بوٹے خلیفہ حضرت شخ سعد الدین بن قاضی بوسمن نامی بھی
وہیں تھے، ہر دوصاحبان نے تین روز تھر اکر لوازم مہمان نواز کی بہطیب خاطر ادا کیے، اور فیض صحبت مخدوم صاحب
علیہ الرحمہ کے مزار شریف پر ہوتے ہوئے ملانواں واقع ضلع ہر دوئی پہنچ۔

## كيفيت ملانوال.

### زوجه ثانيه كاوصال:

چناں چہ ملاواں میں متوطن ہوئے ، لیکن کچھ روز بعد حضرت مخدوم صاحب علیہ الرحمہ نے سوچا کہ تمال ودکام وقت بھی بہ سبب نظم ونسق آکراسی قلعہ میں کھم راکرتے ہیں ، فقرا کوام راکی جائے قیام سے واسطہ ہی کیا؟ حکم دیا کہ سبب سامان نکال کر آبادی کے کنارے لے چلیں ، پسران بہا درخان وشیرخال نے گو ہر چندا صرار بھی کیا، گرمخدوم صاحب علیہ الرحمہ نے قبول نہ فر مایا۔ اتفا قاایک خادم نے عرض کیا کہ مخدوم زادہ شخ عبدالرزاق صاحب کی والدہ صاحب کی والدہ صاحب کی والدہ مالیہ کی حادم نے عرض کیا کہ مخدوم نادہ شخ عبدالرزاق صاحب کی والدہ صاحب کی حادم نے عرض کیا کہ مخدوم نادہ علیہ الرحمہ نے مخدوم زادہ حافظ عبدالرحم بندگی میاں وشخ عبدالملک سے فر مایا کہ وہ بھی جاکرا خلاص و صاحب علیہ الرحمہ نے مخدوم زادہ حافظ عبدالرحم بندگی میاں وشخ عبدالملک سے فر مایا کہ وہ بھی جاکرا خلاص و صاحب کی حرم ثانی کا وصال ہوگیا، ای قلعۂ خام میں مرحومہ کا مزار ہے۔

### تبديل مكان:

اس کے تیرے روز مخدوم صاحب علیہ الرحمہ بنفس نفیس با پیادہ بیروں آبادی تشریف لے گئے ، اورا اس کے تیرے روز مخدوم صاحب علیہ الرحمہ بنفس نفیس با پیادہ بیروں آبادی تشریف لے گئے ، اورا کا مخان میں جو آج تک فیض بخش قلوب طالبان ہے قیام پذیر ہوئے۔ اب اس جگہ کودرگاہ مخلہ کے نام سے پکاراجاتا ہے ، اور کا غذات سرکاری میں وہ مقام محی الدین پور موخد وم صاحب کی نذر کیا تھا'ای سے بلحق بندی پور، نفرت نگر، فرحت نگر، نیز بھگونت نگر وقت نے محی الدین پور جو مخد وم صاحب کی نذر کیا تھا'ای سے بلحق بندی پور، نفرت نگر، فرحت نگر، نیز بھگونت نگر وغیرہ اس طرح ہیں کہ ان کی آبادیاں ایک دوسرے سے مل گئی ہیں ، اس لیے اس صلقہ کو ملا واں کہا جانے لگا، جو کشرت استعمال سے ملا وال ہو گیا۔ مکان مسکولۂ اول ( قلعۂ خام ) اورا کی کے پاس سراہے، گواب ممار ہیں، اس کشرت استعمال سے ملا وال ہو گئا۔ والی موجود ہیں ، اورا کی موجود ہیں ، اورا کی محبد باقی ہے ، یہاں سے بچھ فاصلے پر ایک اور محبد ہے ، جہاں جد مکرم خوث زیاں حضرت مولا ناشاہ فضل رحمٰن صاحب فدس سرہ یا دالہی فر ما یا کرتے ، اور اپنے دور ان قیام میں آپ نے اپنی ایک مواک وہاں گاڑ دی تھی ، جوا یک درخت ہوگئی ، اور ہنوز موجود ہے۔

## ملاوال مين قيام جمعه:

مخدوم صاحب جب متوطن ملاوال ہوئے تو بیز مانہ سلطان بہلول شاہ بودی کے عہد سلطنت کا تھا، پس مخد<sup>وم</sup> صاحب نے محبد خام وجرہ براے عبادت و مکان قیام کے لیے تعمیر کرایا، اور متو کلانہ زندگی بسر کرنے گئے، معتقدین جوطعام وہدایا پیش کرتے مخدوم صاحب بین یوم کے بعد قبول پھر نہ کرتے ،اس وقت تک ملاواں میں لوگ نماز جعہ کے نام سے بھی آشنا نہ تھے، چنال چہ مخدوم صاحب علیہ الرحمہ نے سلطان وقت سے اجازت لے کرسب سے بہلے ملاواں میں موجودہ مسلمانوں کے ساتھ جمعہ ادافر مایا۔

# مخدوم شاه صفی صاحب صفی بوری ومخدوم شخ سعد خیر آبادی کی ملا قات:

جب حضرت مخدوم صاحب علیہ الرحمہ اینے آخری سفر دہلی سے واپس ہو کر قنوج پھر تشریف لائے تو معتقدین نے بداصرار قیام پرمجبور کیا، مخدوم صاحب نے فر مایا کہ بیرہارا آخری سفر ہے، سواے سفرآخرت اب سفر نہ ہوگا۔ آپ کے ہم عصر مخدوم شیخ اخی جمشید راج گیری علیہ الرحمہ کا وصال ان ایام میں ہوا تھا، چناں چہ آپ موصوف کے مزار شریف پر براے فاتحہ تشریف لائے ،اتفاق وقت کہ مخدوم شخ سعد خیرا آبادی بن شخ بڈھن صاحب اور مخدوم عبدالصمد شاہ صفی صاحب (جن کا مزار شریف قصبہ صفی پور میں ہے، جو کہ گئج مراد آباد کی مخصیل اور پندرہ میل کی مسافت پرہے) خلیفہ اعظم شخ سعد صاحب خیرا آبادی بھی قنوج آئے ہوئے تھے، ہر دوصا حبان حضرت سيد مخدوم مصباح العاشقين صاحب عليه الرحمه كي خبرآ مدس كرملا قات كو چلے ۔ شيخ سعد صاحب عليه الرحمه نے حابا کہ میں شیخ صفی صاحب علیہ الرحمہ ہے پہلے ہی ملاقات کروں ،مگر مخدوم صفی صاحب نے اولاً پیش قدمی کی ،اور شیخ معدصاحب ان کے بعد پہنچے،حفرت شخ سعدصاحب نے مخدوم مصباح العاشقین چشتی رحمة الله علیه کود مکھتے ہی ایک کیف وسرورمیں برزبان ہندی کہا: دیکھامحمرثانی، بیرکناریاہے پیرمخدوم شاہ بیناصاحب سے تھا، جن کا اصل نام شخ محمر تھا۔ای ضمن میں مخدوم مصباح العاشقین صاحب نے ان ہر دوممر دحین کے لیےا پے صاحب زادوں سے ستوطلب فرمایا، شخ عبدالله وشخ عبدالهادی صاحب زادگان جوابھی نابالغ سے سہوا بہ جاے ستو کے آٹا گھول لائے، پہلے تو مخدوم شخص علی صاحب نے ایک انگل سے اسے چکھا، پھر کہا کہ بزرگوں کی تو ہرایک چیز تبرک ہے،اور نوش كرليا اليكن سيّدي مصباح العاشقين صاحب پرحقيقت اصلي منكشف چوں كه ہو چكي تھي آپ كوفوراً جلال آگيا ، پيه و مکھتے ہی مخدوم شخ سعدصاحب نے اس جلال کوفر وکرنے کے لیے بہزبان ہندی دعا دی کہ پھلواری خوب پھلے، کیکن مخدوم صاحب قبلہ نے جو کہاس حرکت پرسخت رنجیدہ تھے، پھر بھی یہی فرمایا کہ تسار ماری گئی یعنی پھلواری کو یالا مار گیا،مقصد میرکدان نے نسل نہ ہوگی ،تو ہر دوحضرات ممروحین نے بہت کچھ تالیف قلب کی ،مگر رنگ جمالی آشکار نہ ہوا،تو مجبوراً بھر یوں کہا کہاب تو پیجلال جمال ہے لازی بدلنا ہوگا، کیوں کہ انہیں ہے تو وہ آفتاب ولایت پیدا ہونے والا ہے ( یعنی امام راہ عرفان غوث زمان حضرت مولا نا شاہ فضل رحمٰن صاحب قدس سرہ ) جس ہے جارسو شہرہ وفیض ہوگا ،معاً بیمعلوم ہوا کہ کوئی بات ہی نہ ہوئی تھی۔اس واقعہ کے بعد مخدوم شیخ سعدصاحب تیسرے دن مرخص ہوئے ،اورآپ کےخلیفہ مخدوم صفی صاحب صفی پوری کچھزا کددن بعضے لطا نف باطن ہے فیض یاب ہوکر یہ ست خیرآ با دروانه ہوئے۔

سکندرشاه لودی کی والهانه عقیدت واضا فه آبادی ملاوان:

فنخ خال صاحب سپدسالا رکشکر کوسلطان سکندر شاہ لودی نے مخدوم صاحب علیہ الرحمہ کی خدمت میں ملاواں

مع تحائف وہدایا خاص طور ہے بھیج کرید درخواست کی کہ حضرہ تدالا دبلی تشریف لا کرغریب خانہ کورواتی بخشیں،اور دبلی کے بزرگان دین کی بھی زیارت کریں۔ چنال چہ فتح خال صاحب اس کوشش میں سات روز ملاوال مقیم بھی رہے، لیکن مخدوم صاحب نے دبلی تشریف لے جانا اس وقت جنول نظر مایا ، لا چار فتح خال والیس دبلی گئے تو سلطان سکندرشاہ لودی نے دوبارہ عرضی ارسال خدمت کی کہا گراس وقت حضور عالی قدم رنج نہیں فرما سکتے تو اپنے صاحب زادگان والا شان ہی میں ہے کی کو یہاں آنے کی اجازت دے کر مفتح فرما کیں، پس فتح علی خان نے دوبارہ فائز خدمت ہوکراس امرکی کوشش کی ، چول کہ سلطان سکندرشاہ لودی اہل کمال کا بڑا ہی احترام کرتے تھے،اس کھاظات مخدوم صاحب نے فرمایا کہ اگر برادر فتح الدین اولیا یا فرزند شخ عبدالرزاق جانا چا ہیں تو ہم راہ لے جاؤ سرگر یہ بردو مضاحب نے فرمایا کہ ارائ وہائی تبیس ہے، اس لیے انھوں نے بھی انگار روا گئی کردیا ہتو مخدوم صاحب نے فرمایا کہ ان شان شاہ میں رضا ہے باطنی نہیں ہے، اس لیے انھوں نے بھی انگار روا گئی کردیا ہتو مخدوم صاحب نے فرمایا کہ ان شام میں رضا ہے باطنی نہیں ہے، اس لیے انھوں نے بھی انگار موائی کہ دورائی موائی ہو گئی ہوں کہ معاشی امداد بھی ہتو فتح خال صاحب نے عرض کیا کہ اس امر میں حضور عالی خود ہی مختار ہیں، جس شخص کی امداد معاشی یا مصر بھی جا ہیں مقرر فرما سکتے ہیں۔ چنال چہ بگرام ، قنوج ، بلہور وغیرہ خود ہی مختار ہیں، جس شخص کی امداد معاشی یا مصر بھی جا ہیں مقرر فرما سکتے ہیں۔ چنال چہ بگرام ، قنوج ، بلہور وغیرہ میں سے مشتر مثابی طور ہے کردیا گیا کہ

ہر کہ دریں قصبہ ملاواں آباد شود بہ موجب تجویز حضرت مخدوی وجه ٔ معاش اواز دفتر شاہی مقرر باشد۔ نیز اس کی کئی نقلیں مختلف اطراف میں بادشاہ مذکورہ کی جانب سے سر کاری طور پر روانہ کر دی گئیں۔ چناں چہ تھوڑ ہے ہی وقفہ میں اہل اسلام ودیگرا قوام بہ کنڑت وہاں آباد ہوگئیں۔

سفر دېلى:

چوقی ماہ صفر کو حضرت مخدوم صاحب نے بید ہلی کا آخری سفر فرمایا، جب آپ کے قدوم میمنت ازوم کی خبر فرحت اثر سلطان سکندر شاہ کو ہوئی تو چول کہ وہ خود علیل تھا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے شنرادہ ابراہیم اودی کوامراہ عما کدین سلطنت کے ساتھ استقبال کو بھیجا، مخدوم صاحب نے باوجود اصرار قطب الاقطاب حضرت بختیار کا کی علیہ الرحمہ کی درگاہ میں قیام کیا۔ دوسرے روز سلطان سکندر شاہ لودی مع چالیس تھان پوشاک خاصہ وز رطلائی ونقر ئی و مروار بدوغیرہ براے نذر لے کرفائز خدمت ہوئے، اور روز اندتا قیام طعام وتحائف بھیجتے رہے۔ سات ویں روز مروار بدوغیرہ براے نذر لے کرفائز خدمت ہوئے، اور روز اندتا قیام طعام وتحائف بھیجتے رہے۔ سات ویں روز بھرسکندر شاہ لودی نے بنفس نفیس حاضر ہو کرعرض کی کہ اب تو قلعہ سلطانی میں تشریف ارزانی فرما کرخادم کو عزت بخش جائے ، مگر پھر بھی حضرت مخدوم صاحب علیہ الرحمہ نے کی طرح قبول نہ کیا، پھرسلطان مذکور نے دولا کھر و بیہ نذر کیا، مگر مخدوم صاحب نے اسے بھی قبول نہ کیا، اب سلطان نے خود روز اند حاضری معمول کرلیا، اور حضرت مخدوم صاحب کی خدمت میں حاضر رہا ہے، نذر کیا، مگر مخدوم صاحب نے اسے بھی قبول نہ کیا، اب سلطان نے خود روز اند حاضری معمول کرلیا، اور حضرت مخدیم علیہ الرحمہ کے خدمت میں حاضر رہا ہے، بختیار کا کی علیہ الرحمہ کے عزی شریف میں جارہ سیکندر شاہ حضرت محدوم صاحب کی خدمت میں حاضر رہا ہے، بختیار کا کی علیہ الرحمہ کے عزی شریف میں جو اسرار سکندر شاہ حضرت محدوم صاحب کی خدمت میں حاضر رہا ہے، بختیار کا کی علیہ الرحمہ کے عزی شریف میں جو بھی جارہ کیا کہ بھی جارہ کی خدمت میں حاضر دہا ہے،

انضال رحمانی

اس کے بعد مخدوم صاحب در بارسلطان المشائخ نظام الدین اولیا میں، گھر درگاہ حضرت نصیرالدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علی میں عاضری دے کر جب واپس ہونے گئے تو سلطان سکندر نے دوبارہ دولا کھ سکہ طلائی ہو طورزا دراہ صرف خدامان پیش کیے، مگر مخدوم صاحب نے وہ بھی قبول نہ کیا، پس وہاں سے دوماہ ۲۳ دن بعد آپ قنوج واپس ہوئے، اور پچھروز قیام کے بعد ملاوال تشریف لے آئے۔

#### عقدصاحب زادگان:

کے دن بعد موقع پا کرشخ حمام الدین قنوبی نے عرض کیا کہ اگر مناسب ہوتو عقد صاحب زادگان سے سبک دوقی حاصل فرمالی جائے ، مخدوم صاحب علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تھاری راے ہووہ مناسب ہوتو خاصل فرمالی جائے ، مخدوم صاحب زادی حافظ بی بی ہمشیرہ حافظ شخ مخددم عبدالرحیم بندگی میاں کواہنے بھتیج شخ فخر الدین اولیا علیہ الرحمہ سے منسوب کیا۔ صاحب زادہ شخ عبدالرز اق صاحب نے اگر چہ عذر بھی کیا کہ میراس پچاس سے متجاوز ہوا ، بال تک سفید ہوگئے ، لیکن مرضی والد ماجد سے مفرنہ ہوسکا ، چنال چہ دختر شخ فتح اللہ صاحب سے جواولا دحضرت بابا فریدالدین آئج شکر علیہ الرحمہ سے سے اور تھوڑے عرصہ سے موضع نیول جو گئے مراد آبا داور بانگرمئو کے وسط میں ہے شکونت پذیر سے شخ عبدالرزاق صاحب کا عقد فرمایا ، اور حافظ شخ عبدالرحیم بندگی میاں بانگرمئو کے وسط میں ہے شکونت پذیر سے شخ عبدالرزاق صاحب کا عقد فرمایا ، اور حافظ شخ عبدالرحیم بندگی میاں صاحب کی خاند آبادی مصاحب کی خاند آبادی مصاحب کی خاند آبادی مصاحب کی خاند آبادی مصاحب کی خاند آبادی قصبہ ملہور ضلع بارہ بنکی میں شخ محمظیم صاحب کی دختر سے فرمائی ، پھر ہرا یک کو علم د علم د مکان سکونت دے کرخود مجر مصل مجد میں رہنے گے۔

### وصال مخدوم صاحب:

آپ کا بیش تروقت با والهی میں بسر ہوتا، بعد ظهر وعصر درس قرآن مجید وحدیث شریف دیا کرتے، ما بین عصر و
مغرب اکثر مراقبہ فرماتے، اور لوگ شریک حلقہ ہوا کرتے۔ جب مخدوم صاحب کا من شریف سوے متجاوز ہوا تو
گوششینی آپ نے اختیار کرلی، اور وہ خرقۂ خلافت جوآپ کے مرشد شاہ جلال صاحب تاج بخش علیہ الرحمہ نے
مرحمت فرمایا تقاصاحب زادہ شخ عبد الرزاق صاحب علیہ الرحمہ کودے کر سجادہ کیا، اور اپناؤاتی خرقہ صاحب زادہ
حافظ شخ عبد الرجم بندگی میاں صاحب علیہ الرحمہ کو مرحمت فرما کر حسب معمول اولیا ہے سلف ایک تحریر خلافت بھی
رقم فرمادی۔ ۲۳ جمادی الثانی سے مخدوم صاحب علیہ الرحمہ کو شدت تپ زاکد ہوئی، اور غرہ کر جب ۹۳۹ ھے بدروز
جعد بدوقت جا شت آپ واصل بہتی ہوئے۔ (اناللہ وانا الیہ راجعون)

مخدوم صاحب نے بیوصیت پہلے ہی فرمادی تھی کہ میرے جنازے کی نماز شخ عبدالرزاق صاحب،ورنہ پھر حافظ عبدالرجیم بندگی میاں صاحب پڑھا کیں۔ چنال چہ بعداداے جمعہ شخ عبدالرزاق صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی، پندرہ ختم قرآن پاک حافظ عبدالرجیم صاحب نے اور پانچ ختم شخ عبدالرزاق صاحب نے اور پانچ ختم افضال رحماني

سب سے چھوٹے صاحب زادے شیخ جلال صاحب نے جومخدوم صاحب کی چوتھی حرم مساۃ مونگا کے بطن ہے'
پڑھ کرایصال ثواب کیا۔اول روزشیخ عبدالرزاق صاحب نے ،دوسرے روز حافظ عبدالرجیم صاحب نے ،تیسرے
روزشیخ جلال صاحب نے تقسیم طعام کیا۔ بہوفت ڈن مخدوم صاحب علیہ الرحمہ کے جنازے پرایک ابرکا نکڑا چھا کر
برسا، جو دلیل واضح مغفرت ومہر ربی کی ہے،اور سید نبی صاحب نے جوروض تغییر کرایا تھا اسی میں محوفوا ہے راحت
ملاوال میں ہیں۔

### كرامت جليله:

موجودہ سوائح حیات میں مخدوم صاحب علیہ الرحمہ کے مدارج علیا، کرامات جلیلہ وانتباع سنت وتقویٰ کی بحث ہم کواپنے موضوع سے ہٹا دینے والی چیز ہے۔ موصوف کے حالات خدامان ادب نے لکھے ہیں جس میں ایک''کشف الظلوم''ہے۔

واقعات نذکورہ ای لیے مخترا ہم نے بیان کیے کہ ناظر کی خواہش تھنے بھیل رہبیں علق من جملہ اور کرامات کے صرف اس کرامت پراندازہ کیجیے جو بارات والوں کی آ گے آئے گی۔

# وصال حرم سوئم:

مخدوم صاحب علیہ الرحمہ کی حرم سویم مساۃ فتح ملک بنت شخ محر منعم بہاری ( نبیرۂ زاہد شہید تق گوحظرت قطب الاقطاب شخ شہاب الدین ٹانی علیم الرحمہ جوسب سے پہلے ہندوستان آکر بہار شریف کو وطن بنانے والے ہیں) کو جب مخدوم صاحب کے جو تھے عقد کا حال معلوم ہوا تو کافی رنجیدہ ہوئیں، ایک دن جلال میں فرمایا کہ یا خداز میں کیوں نہیں پھٹتی کہ میں ساجاؤں، یہ کہتے ہی زمین یکا یک شق ہوگئی، اور آپ اس میں تشریف کے گئیں، مخدوم صاحب علیہ الرحمہ بر عجلت تمام پکڑنے کو لیکے ، مگرز مین بند ہو چکی تھی، و ہیں پراو پر سے قبر بنادی گئی، جو ملاوال محدوم صاحب علیہ الرحمہ بر عجلت تمام پکڑنے کو لیکے ، مگرز مین بند ہو چکی تھی، و ہیں پراو پر سے قبر بنادی گئی، جو ملاوال محدوم صاحب علیہ الرحمہ بر عجلت تمام پکڑنے کو لیکے ، مگرز مین بند ہو چکی تھی، و ہیں پراو پر سے قبر بنادی گئی، جو ملاوال

# امتيازآل واولا د:

ای الفت کی بناپر حضرت مخدوم صاحب علیه الرحمه نے بیشرف حرم سوئم کی اولا دکوا پنی حیات میں بخشا کہ حرم سوئم کی اولا داس روز سے ہمیشہ مخدوم صاحب علیه الرحمه کے مزار شریف یا حجرہ کے باہر بھی کوئی موقع کیوں نہ ہو دا ہنی طرف اور حرم رابع کے متعلقین ہمیشہ بائیں جانب ببیٹھا کریں۔اس شرف کی وجہ باوی النظر میں گو بجی ہے' لیکن اس کی حقیقت اصلی صرف میہ ہے کہ مسماۃ فتح ملک صلحبہ رحمۃ الله علیما کو چوں کہ مخدوم صاحب کے مرشد حضرت شخ جلال شاہ تاج بخش مجراتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی منظور نظر دختر بنا کرعقد فر مایا تھا اس لیے بیشرف واخبانہ ان کی اولا د کا بھی واحد حق ہے۔

افضال دحمانى

71

## بعض حالات خاندانی:

مخدوم صاحب علیدالرحمہ کاسلسلۂ نسب حرم ٹانی والدہ عبدالرزّاق صاحب سے شردع ہوتا ہے۔ موصوفہ سے دو فرزند ہوئے، جن میں بڑے شیخ عبدالرزّاق اور چھوٹے شیخ عبدالملک صاحب سے شیخ عبدالملک صاحب سے شیخ عبدالقادر ہوئے، جولا ولد فوت ہوئے۔

شيخ عبدالرزّاق صاحب:

مخدوم صاحب کے خلف اکبر شخ عبدالرزاق صاحب علیہ الرحمہ سے دوفرزند پیدا ہوئے جس میں چھوٹے فرزند شخ عبدالقدوں صاحب تھے، جن کی دوشادیاں فرزند شخ عبدالقدوں صاحب تھے، جن کی دوشادیاں ہوئیں۔ عبدالقدوں صاحب کی پہلی بیوی جو دختر شخ عبدالعزیز صاحب اولا دامیر خسر وعلیہ الرحمہ سے تھیں اور موضع نیول میں قیام تھا' سے صرف شخ عبیب اللہ ہوئے۔ حبیب اللہ صاحب کے دولا کے ہوئے اول فتح اللہ دوسر سے فیاء اللہ۔ فتح اللہ صاحب سے شخ دوست محمہ، ان سے شخ رحمت اللہ، ان سے محمد قاسم، ان سے غلام اشرف، ان سے غلام محمہ، ان سے حیات محمد بیدا ہوئے۔ حیات محمد کے دولا کے ہوئے اور دوسر سے محمد اسلی سے خلام اللہ وی سے خلام محمد، ان سے حیات محمد بیدا ہوئے۔ حیات محمد کے دولا کے ہوئے اللہ عالم اللہ اللہ مولی اور ان سے صاحب اللہ ہوئے۔ حیات محمد اللہ ہوئے۔ حیات اللہ ہوئے۔ محمد علام رسول اور ان سے صاحات ہوئے اللہ ہوئے۔ دوسر سے محمد زاہد ہوئے۔ محمد علام رسول اور ان سے صاحات ہوئے اللہ ہوئے۔ محمد علام محمد باللہ ہوئے۔ محمد علام ہوئی۔ بعد از ان سے دولا کے قبدا اللہ ہوئے۔ محمد علام ہوئی داؤوں شخ مشمن اللہ ہیں، شخ نین اللہ مولی دوسر کے محمد زاہد ہوئی سے جا رہر شخ داؤوں شخ مشمن اللہ ہوئے ہوئی سے حیول اور ان سے حیول اور ان سے ایک دفتر لازمہ ہوئی۔ بعد از ان شخ عبدالقدوں کی دوسر کی ہوئی سے چار پر شخ داؤوں شخ مشمن اللہ ہوئے ہوئی سے خاندانی شجرہ میں ان کے تقدام ہوئے کا ثبوت ماتا ہے نہ کہیں صاحب اولا دو وی کا ثبوت ماتا ہے نہ کہیں صاحب اولا دور نے کا قرین قیاس ہیہ کے قبل ہوغ یے فوت ہوگئے۔

# شخ جلال صاحب:

مخدوم صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کی حرم رابع سے پیدا ہوئے ، شخ جلال صاحب کی خانہ آباد کی ایک عالم دین جن کی عرفیت شخ لا دوئھی کی دختر سے مخدوم صاحب نے فریاد کی تھی۔ پس شخ جلال صاحب سے شخ محمہ ان سے دلی اللہ شاہ وجمایت اللہ شاہ وجمایت اللہ شاہ دو پسر ہوئے ، ولی اللہ شاہ سے امیر اللہ شاہ ، ان سے تبارک اللہ ، ان سے امانت اللہ شاہ ہوئے۔ شاہ میاں کے دوسر نے فرزند جمایت اللہ شاہ سے قبارک اللہ ، ان سے احمد سین عرف نفو ، ان سے فدا مسین ہوئے۔ شاہ میاں سے دوسر نے فرزند جمایت اللہ شاہ سے فدا میں ہوئے۔ شخ جلال صاحب کا مزار شریف مخدوم صاحب کے جمرہ کے با کمیں جانب ہے۔

مخدوم حافظ عبدالرحيم بندگي مياں صاحب:

ہم جہاں تک شجرہ پرغور کرتے ہیں تو طریق سلسلہ مخدوم عبدالرجم صاحب علیہ الرحمہ سے جاری نظراً تا ہے،
کیوں نہ ہو، یہی تو وہ مبارک ستی ہے جواس مہتم بالشان امانت کی امین ہے، جس کی بشارت شاہ جلال صاحب
تاج بخش و مخدوم شخ سعد صاحب خیراً بادی و مخدوم شخ عبدالصمدع رف شخ صفی صاحب صفی پوری رحمۃ اللہ علیم دیے
ائے ، اور یہی تو وہ وجہ ہے جس سے والد ہ عبدالرجیم بندگی میاں صاحب کو حضرت شخ جلال صاحب تاج بخش علیہ
الرحمہ کا خاص طور پر اپنی بٹی بنانا اس در مکنون کے لیے تھا جونصل رحمٰن اسم باسسی ہو کر چیکنے والا تھا۔ پس حرم سوئم نہ کور
مصاحب علیہ الرحمہ سے تین اولا دیں اولا مخدوم حافظ عبدالرجیم بندگی میاں ، بعداز ال صاحب زادہ عبدالحلیم
صاحب ، بعداز ال مسماۃ حافظ بی بی پیدا ہوئیں ۔ عبدالحلیم صاحب وحافظ بی بی کا ذکر او پر گزرا ، یہاں حافظ
عبدالرجیم بندگی میاں سے اب بحث ہے ۔ چنال چرآ ہے سے شخ عبداللطیف صاحب جو اسلاف کے سے خلف
عبدالرجیم بندگی میاں سے اب بحث ہے ۔ چنال چرآ ہو سے شخ عبداللطیف صاحب ہوئے ، جو بڑے عالم
وقت وصاحب باطن گذر ہے ۔ موصوف سے تین صاحب زاد ہے ہوئے :

- (۱) شخ محمد المعيل
- (٢) شيخ سعدالله صاحب
  - (٣) شيخ كمال صاحب

## شيخ محمد التلعيل:

شخ محد اسلیل صاحب علیہ الرحمہ ہے تین لڑکے (۱) شخ عبدالرحیم، (۲) شخ محمد ابراہیم، (۳) شخ عبدالفتاح، اور ایک دختر ہو کی۔شخ عبدالفتاح تو لا ولدرہے۔ دوسرے فرزندشنخ محمد ابراہیم ہے شخ سعدالدین ہوئے، یہ بھی لا ولدرہے۔ پہلےلڑ کےشخ عبدالرحیم ہے شخ بہاءالدین ہوئے، باتی لامعلوم ہے۔

## شيخ كمال صاحب:

مولا نا نورمحدصاحب کے تیسر مے فرزند ہیں جن سے دولا کے ہوئے:

- £. € (1)
- (٢) شيخ سيف الله

چناں چہ شخ پیرمحمر سماۃ کھول بی بی بنت طاہر حینی ہے منسوب ہوئے ،ان کے دولا کے اول شخ محمد رضا، دوسرے الله یار ہوئے۔شخ محمد رضا کا عقد مسماۃ امانی بی بمشیرۂ قاضی محمد احسان بلگرامی سے ہوا، جن سے دولا کے اول غلام چشتی جو لا ولد فوت ہوئے ،اور دوسرے غلام مخدوم ہوئے ، تیسری ایک لاکی گلاب بی بی ہوئیں ، گلاب

## شيخ سيف الله:

شخ کمال صاحب ولدمولانا نورمحمصاحب کے دوسرے صاحب زادے سیف اللہ صاحب ہیں، جن کے دو لا کے اول شخ محب اللہ ، دوسرے شخ علیم اللہ اورا کید دختر مساۃ فاضلہ پیدا ہو کیں۔ پس شخ محب اللہ ہوا ہوئے ، باتی مسیحا بی ہو کیں، جن سے شخ معظم فلٹوری کا عقد ہوا ، اوراس دختر سے غلام حسن عرف مداری پیدا ہوئے ، باتی لامعلوم ۔ شخ محب اللہ کی دوسری لاکی اچھی بی بی تھیں ، جو تنو جی میاں بلگرای کو منسوب ہو گیں ، ان سے مسمی اجر بخش ہوئے ، ان سے مسمی غلام مجتبی ہوئے ، جن کو جہاں بی بی بنت حیات بی بی بنت اللہ یار صاحب نہ کور منسوب ہوئیں۔ شخ سیف اللہ صاحب کے دوسر ہاؤ کی جہاں بی بی بنت حیات بی بی بنت اللہ یار متوطنہ موضع نیول سے ہوئیں۔ شخ سیف اللہ صاحب کے دوسر ہاؤ کی دان بی بی ہوئیں۔ دلیل اللہ برادری نیول میں کنوا ہو کر لاولد ہوئی ، جن سے اول فرزند دلیل اللہ اور ایک لاکی دان بی بی ہوئیں۔ دلیل اللہ برادری نیول میں کنوا ہو کر لاولد ہوئی ، اور دان بی بی کا عقد سمی احر بخش بن قنو جی میاں بلگرامی سے ہوا۔

## شيخ سعدالله صاحب:

مولانا شیخ نوراللہ عرف نورمحد صاحب علیہ الرحمہ کے دوسرے صاحب زادے مولانا شیخ سعد اللہ صاحب علیہ الرحمہ ہیں، جو بہت حلیم، منکسر طینت، خاموش بہند، صاف گو بزرگ تھے۔ آپ کے ایک صاحب زادے شیخ عبدالقادراور دوصاحب زادیاں ہو کیں۔ پہلی دختر شیخ جا ندفلشوری بلگرامی کو منسوب ہو کیں، ان دختر سے نذر محمد و عطامحمد دولا کے ہوئے ، صرف عطامحمد سے ایک دختر پیدا ہوئی، جو بدلیج الدین کو منسوب ہوگئی۔ سعد اللہ صاحب کی دوسری دختر محمد اسحاق با مگرموی کو منسوب ہوئیں، جن سے اولا عبد الرؤف بیدا ہوئے، جولا ولد فوت ہوئے، بعد ازاں ایک دختر محمد اسحاق کے ہوئی، جو شخ بیرمحمد ولد اللہ یار نہ کورالصدر کو منسوب ہوئیں۔

## شخ عبدالقادرصاحب:

مولا تا سعداللہ صاحب کے فرزند ہا کمال صوفی عبدالقادرصاحب ہیں جو بڑے عابدوزاہد بھے،آپ کی دو شادیاں ہوئیں اول خانہ آبادی شاہ کافی صاحب بلگرامی صاحب باطن کی دختر مسا ۃ لطیف بی بی ہے ہوئی ،ان کے بطن سے ایک دختر مسماۃ بوون بی بی ہو کرلطیف بی بی فوت ہو گئیں، بوون بی بی گنسبت قصبہ ملہور ضلع کان پور میں ہرادری خطیب میں ہوئی، جن سے رضی بی بی ہو کر اولا د ذکور ختم ہوگئی۔ پس شخ عبدالقادر صاحب صوفی کی دوسری شادی شخ مجمہ ہاشم صاحب صدیقی کی دختر مسماۃ بدہو بی بی سے ہوئی جن سے دوصاحب زادے اول مولانا شخ ہرکت اللہ عرف بھی کا میاں اور بعداز ال عباداللہ صاحب ہوئے، پھرایک دختر مساۃ رابعہ بی بی ہوئیں، رابعہ بی بی کی نسبت شخ سجانی میاں ولد شخ فیض اللہ برادر شخ برخور دارصاحب سجادہ بلگرام سے ہوئی، چنال چر بجانی میال کی نبیت شخ سجانی میاں ولد شخ فیض اللہ برادر شخ برخور دارصاحب سجادہ بلگرام سے ہوئی، چنال چر بحول میان میان و دختر محمد درویش برادر محمد زمان چشتی منسوب ہوئیں۔ صوفی عبدالقا درصاحب کے ایک فرزند شخ عراد اللہ صاحب کی شادی محمد عافظ ولد محمد ہاشم صدیقی ندکور کی دختر سے ہوئی، اولا دذکور نہیں ہوئی۔

### مولا نابر كت الله عرف بهي كاميان صاحب:

مخدوم ابل الله ميان صاحب:

مولانا برکت الله عرف محیکا میال صاحب کے بوے صاحب زادے مولانا محر فیاض صاحب کی جوعلم



ظاہری وباطنی میں فوقیت رکھتے تھے خانہ آبادی مسماۃ کرامت بی بی دختر شخ نورمحدصاحب بلگرای ہے ہوئی،جن ے پہلے صاحب زادے غلام سرورصاحب اور دوسرے صاحب زادے مخدوم اہل الله میاں، پھرمساۃ ریاست لی لی، پھرمها ة زینت لی لی پیدا ہوئے۔غلام سرورصاحب کے ایک صاحب زادے شیخ امیر میاں ہوئے ، نیز ایک . دختر بھی جوخوردسالی میں وفات پا گئیں۔امیرمیاں کی شاخ بھی منقطع النسل ہے۔ای طرح ریاست بی بی حضرت مخدوم ستيدعلاءالدين صاحب سنديلوي عليه الرحمه كي اولا دميس اورزينت بي بي شخ نجم الدين متولى بإنكرمئو كومنسوب ہوئیں۔زینت بی بی سے اول امین الدین پھرمنت بی بی پھرعزت بی بی تولد ہوئے۔ نجابت بی بی بنت مواوی غلام امام صاحب مذکورتو امین الدین کومنسوب ہوئیں ،جن ہے الطاف علی وفضیات کی بی ہوئے۔الطاف علی سندیلہ میں مسما قامٹھن بنت مولوی کرامت علی ہے منسوب ہوئے ،گر لا ولدر ہے ،اورفضیلت بی بی شیخ الفع اللہ سندیلوی ہے بیائی گئا۔عزت بی بی مولوی مصاحب علی سندیلوی ہے منسوب ہوئیں،جن ہے حاجی مظفر فرزنداور پانچ دختر ہوئیں۔ حاجی مظفر سے دو دختر ہوئیں ،اول دختر منسوب بہ بمشیرہ زادہ حاجی مظفرصا حب اور دوسری مسمی قلندر کو جو حاجی مظفرصاحب کے دوسرے ہمشیرزادہ ہیں' بیاہی گئیں،اولا د ذکورختم۔اب صرف منت بی بی کا سلسلہ ہے، پیہ منت بی بی غلام علاءالدین علوی سے بیا ہی گئیں، جن سے اولاً منا بی بی پھر بدیع الدین پھرمحد انشاءاللہ پھرمحد ماشاء الله پیدا ہوئے۔ بیروہی بدیع الدین مذکورالصدر ہیں جن کوعطا محمرصا حب سابق الذکر کی دختر منسوب ہوئیں ، یہ صاحب اولا دنبیں ،ای طرح محمد ماشاءاللہ بھی لا ولدر ہے۔محمد انشاءاللہ دختر قاضی امام علی ولد قیام الدین جو ہمشیرؤ مخدوم شخ اخی جشیدعلیه الرحمه بین سے منسوب ہوئے ۔ باقی رہیں منالی لی پیشخ وزیر علی صاحب کومنسوب ہوئیں ، جن سے دو دختر لطیفا بی بی اور حکومت بی بی ہوئیں لطیفا بی بی تو قاضی ناصرعلی صاحب بلگرای جومولا نا باباعلیہ الرحمه خمنج مرادآ بادی کے ہمشیرزادہ ہیں' ہے منسوب ہوئیں ،اورحکومت بی بیننٹی اولا دمحد ساکن ملاواں کومنسوب ہوئیں،جن سے دولڑ کے ہوئے ،اول دیدارحسین جن کونٹنی محمد رضا کی دختر منسوب ہوئیں،اولا دکوئی نہیں تھی۔ای طرح عنایت حسین منشی اولا دمحر ندکور کے دوسر سے لڑ کے تھے، جن سے منشی محمد رضا بیدا ہوئے ۔ منشی محمد رضا ساکن ملاوال کےایک دختر اورایک بسر ہوئے ، دختر دیدار حسین ولداولا دمحدکو ہوئیں ،منثی محدرضا کےلڑ کےمنثی نیاز احمد صاحب بین، جن کوحضرت صاحب سجاده حضرت مولا نا شاه رحمت الله میال صاحب قبله کی بری بهن مسما ة عابده لی لی لینی میری حقیقی پھو پھی منسوب ہوئیں الیکن کو کی اولا ذہیں ہے،اور منٹی نیاز احمرصا حب بھی فوت ہو چکے ہیں۔ تفصيل بالا واضح كرتى ہے كہ باتى جوسليلے ہو سكتے تھے وہ كس طرح منقطع ہو يكے، جو بچے وہ پھراى ميں مدغم ہوگئے کہ بہذات خودکوئی جداسلسلہ جاری ہے نہ باتی جس سے مولا نابابا علیہ الرحمہ سے تعلق ثابت کیا جاسکے۔ ہم ا ہے ہوش سے خود د مکھتے اور اس سے پہلے سنتے آئے ہیں کہ کوئی مولانا بابا علیہ الرحمہ کانت داماد، کوئی بھتیجا، کوئی بھانجا بنتا ہے،اورتو ژمروژ کراپناتعلق اپنا ألوسيدها کرنے کو پيدا کر بيٹھتا ہےاورمريدين بيسب لاعلمي ان گندم نماءَو

فروشوں اور دز دچراغ بہ کف کے دام تزویر میں آ جاتے ہیں۔ کم از کم پیفصیل مریدین کواس پُر فریب جال سے تو بچا سکے گی۔

پی بھیکا میاں صاحب کے دوسرے صاحب زادے مخدوم شاہ اہل اللہ میاں صاحب علیہ الرحمہ ہیں،
موصوف کی خانہ آبادی مسماۃ محتر مہ بصیرت بی بی صاحب بنت سیّد رحمت اللہ شاہ صاحب جو دادھیا لی طور سے ادلاد
خاص مخدوم سیّد علاء الدین صاحب سند بلوی علیہ الرحمہ سے ہیں 'سے ہوئی ،خدوم صاحب سند بلوی کانسی تعلق سیّد
نصیراللہ بین صاحب چراغ دہلوی علیہ الرحمہ سے ہیں 'سے ہوئی ،خدوم صاحب سند بلوی کانسی تعلق سیّد
نصیراللہ بین صاحب چراغ دہلوی علیہ الرحمہ سے ہے۔ نیز بصیرت بی بی صاحب علاوہ دادھیا لی شرف سادات کے
ایسی نسب بانھیا کی سے تو اولا دخاص حضرت شیخ الشیوخ شہاب اللہ بین سہروردی واولا دخواجہ خواجگان سیّد بہاء
اللہ بین قش بندر حمۃ اللہ علیہ اسے ہیں۔ موصوفہ بی بی بیطن مبارک سے اولاً مسماۃ جعیت بی بی بیدا ہوئی ، اوران
کے اٹھارہ برس بعد جدا مجد قبلہ مولا نا بابا صاحب علیہ الرحمہ بیدا ہوئے۔ پس جعیت بی بی صاحب شیخ زین العابدین
بین قاضی اسرعلی بین قاضی احسان صاحب بلگرامی سے اپنی برادری قدیم بیں منسوب ہوئیں ، جن سے ناصرعلی
ماحب قاضی بلگرامی بیدا ہوئے ، اور موصوف کوغلام علاء اللہ بین علوی کا کوروی کی دختر مسماۃ لطیفاً بی بی منسوب
مورئیں ، جن کاذکر گذر چکا۔

پی اب مخدوم صاحب علیہ الرحمہ تک بیسلسلۂ نسب یوں ہوگا کہ غوث زمال حضرت مولا نا شاہ فضل رحمٰن،

بن مخدوم شاہ اہل اللہ میاں، بن مولا نا شیخ محمہ فیاض صاحب، بن مولا نا شیخ برکت اللہ عرف بھیے کا میاں صاحب،

بن مولا نا صوفی عبدالقا درصاحب، بن مولا نا شیخ سعداللہ صاحب، بن مولا نا نوراللہ عرف نور محم صاحب، بن شیخ
عبداللطیف صاحب، بن مخدوم حافظ شاہ عبدالرحیم بندگی میاں، بن مخدوم شیخ محمہ معروف برمصباح العاشقین چشی
مضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ۔ گویا نو پشت گذر کر دی ویں ذات گرامی مخدوم صاحب کے بعد مولا نا بابا صاحب
علیہ الرحمہ کی ہے۔ ۱۲۰۸ ھیں ۹۲۹ ھی شادیا جائے تو ۲۲۹ تا ہے۔ یعنی مخدوم صاحب کے بعد مولا نا بابا صاحب
علیہ الرحمہ کی ہے۔ ۱۲۰۸ ھیں ۹۲۹ ھی شادیا جائے تو ۲۲۹ تا ہے۔ یعنی مخدوم صاحب کے ۲۲۹ سال بعد آپ کی ذات فیض بخش قلوب طالبان ہوئی۔

# يانچ وال باب

## بثارت وپيدائش:

مولانا بابا کے والد ماجد عارف باللہ مخدوم شاہ اہل اللہ میاں صاحب حضرت بقیۃ السلف والخلف قطب دوراں مولانا شاہ عبدالرحمٰن صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص تھے، اور خود حضرت شاہ صاحب قبلہ اہل اللہ میاں صاحب کو بے حدعزیز ومجوب رکھتے تھے اور بہت کم جدا ہونے دیتے۔

(1)

ایک مرتبہ شاہ اہل اللہ میاں صاحب اپنے مرشد شاہ صاحب قبلہ کی پشت مبارک مل رہے ہے، یکا یک وہ خلش جوفر زند نہ ہونے سے اکثر دامن گیررہا کرتی پھر عود کر آئی، کیوں کہ آپ کی دختر صلحبہ جمعیت ہی بی کو پیدا ہوئے اٹھارھوال سال تھا، حضرت شاہ صاحب قبلہ نے میکبیدگی از روے کشف معلوم کر کے متبسم ہو کر فرمایا کہ کیوں میاں اہل اللہ! کس فکر میں ہو، شاید خلش اولا دہے، پھر خود حکم دیا کہ اچھا اب تم اپنے مکان جاؤ، تم کو پروردگارعالم ایک ایسافرزندعطافر مائے گا جوشل آفتاب دنیا میں روشن ہوگا، جس کا فیض مشرق سے مغرب تک ایسا روشن کردے گا کہ اس کے سامنے دیگر ستارے ماند ہوں گے، ان کا نام فضل رحمٰن رکھنا۔

(r)

چناں چہشاہ اہل اللہ صاحب اپنے مرشد سے رخصت ہو کر مکان مسکونہ واقع سندیلہ واپس آئے ، اور کم ماہ رمضان مبارک ۲۰۸اھ بہوفت صبح صادق اس مادر زاد قطب ولایت علیہ الرحمہ نے قد وم میمنت لزوم سے عالم کو فیض بخشا۔

(٣)

مخدوم اہل اللہ میاں فرط ابتہاج میں اس ہفتہ مولانا باباعلیہ الرحمہ کو لے کر لکھنؤ حضرت شاہ صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کی خدمت میں پنچے ،مخدوم عبدالرحمٰن صاحب علیہ الرحمہ نے مولانا بابا کے کانوں میں بہطریق مسنونہ اذان و اقامت کہی ،اور بے حدد عاؤں سے واپس کیا۔

(r)

تيسرى برس كاآغاز نفا كهمولا نابابا كولے كرمخدوم ابل الله صاحب بجرمخدوم عبدالرحمٰن صاحب رحمة الله عليهم

78

افضال رحمانى

ی خدمت میں گئے تو آپ نے بہ کمال محبت رسم بسم الله ادافر مائی۔

اسم مبارك:

نام نامی بلاالف ولام کے نضل رحمٰن صحیح ہے، چوں کہ بینام تاریخی ہے، اس کے عدد نکالنے سے ۱۲۰۸ھ نکلتا ہے۔ مولا نا بابا علیہ الرحمہ کی عرفیت بھولے میاں تھی، کیوں کہ آپ اپنی ہمشیرہ کی پیدائش کے اٹھارہ سال بعد پیدا ہوئے، والدین دلار میں واومجبول کے ساتھ بھولے میاں کہتے تھے کہ بھولے سے آگئے۔ (۲)

اس ثبوت کے بعد دوسرا ثبوت خود حضرات مریدین ہی کے پاس موجود ہے کہ مولانا بابا علیہ الرحمہ کے مکتوبات توسب ہی مؤلفین نے شائع کیے، اور مریدین نے محفوظ رکھے، مگر کوئی صاحب ان مکتوبات میں سواے فضل رحمٰن کےفضل الرحمٰن پیش نہیں کر سکتے۔

> صفحها کارمیں وارث صاحب کی بیداظہار قابلیت فہم سے بالاتر ہے کہ ''الف ولام نہ ہوتو ہارہ سوآٹھ ور نہ الف کا ایک عدد ملا کر 9 ۱۲۰ نگلتے ہیں۔'' غرف میں میں ترون کر میں ان میں میں میں کے درمیان اللہ میں۔''

غور فرمائے ، تنباالف کاعد دالف ولام دوحروف کو مان کرجوڑ نانرالی قابلیت نبیس تو اور کیاہے؟

ايك فاش غلطى:

(4)

بدروایت دادا میاں صاحب علیہ الرحمہ ۱۲۱۳ ھسال پیدائش مجھے نیز میرے والدین صاحبان کو کسی حاضر ذرائع ہے مسموع نہیں ، بلکہ ۱۲۰۸ھنام نامی ہے ، روایات ہے ، ہماری نسبی معلومات سے بالتواتر ثابت ہے۔ (۸)

ای طرح مقام پیدائش بھی کتاب مذکور میں صحیح مکتوب نہیں، ملاواں مقام ولا دت غلط ہے، بلکہ بہموافق ارشاد حضرت صاحب سجادہ مدخلہ مقام پیدائش سندیلہ ہی اصح ترین ہے۔ (9)

علی ہزاالقیا س بعض مریدین کی خواہش پرمولا ناباباعلیہ الرحمہ نے'' براے امر خیراجازت دادم''تحریر فرمادیا۔ کتب سابقہ مرقبہ میں بڑے کر وفر ہے اس کوخلافت نامہ لکھ مارا، حالاں کہ افسوس اس لاعلمی پر اور بھی ہے کہ ان لوگوں کو اجازت وخلافت کا بھی فرق نہیں معلوم ہے۔ امر خیر کی اجازت بھی خلافت نامہ ہوا ہے نہ ہوسکتا ہے۔ (۱۰)

ای طرح دری صدیت بھی غلط مشہور ہے۔ ظاہر ہے کہ مرشد کی عنایات حسب توفیق اور ساقی کا کرم بدقدر اللہ میں خطرف بمیشدر ہا ہے۔ ہوتا بیر تھا کہ خدمت گرامی میں نقادان فن جید علما کا بجوم رہا کرتا، بزے بزے فارغ التحصیل فائز خدمت ہوتے تو یہاں جو فیضان فور حدیث اور حقائق و دقائق کے بحر ذخار موج زن دیکھیے تو اس تصویرا تباع سنت کے خودگر دیدہ ہوجاتے ، جذبہ شوق ستا تا بہنا کمیں چنکیاں لیتیں کہ اکتساب علم وفیض کیا جائے ، پس مولا نا با با علیہ الرحمہ مشاقوں کو اس کا موقع دیتے ، کسی کو تیم کا حدیث مسلسل بالا ولیت ہی ہے نواز تے ، کسی کو دو ایک اسباق کی شرکت کر لیتا۔

کیا ایسی شرکت درس حدیث پر کی تتم ہے لکھالینا کامل سند حدیث کہلا سکتی ہے، به ذمہ ناظر اس کا فیصلہ ہے۔ کتب مرقبہ میں الی بی شرکت درس پر سند حدیث مولا نا باباعلیہ الرحمہ ہے منسوب کی گئی ہے، حالال کہ واقعہ میہ کہان علا ہے ناقدین کو کسی موقع پر شرکت درس کا اور بھی قاری بننے کا، ور ندا کشر سامع رہنے کا نمایاں شرف ملا ہے۔ (دیکھور وایت ۳۹)

### ضروری ہدایت:

یباں بیضروری تھیج بھی ہدایتا واجبی ہے کہ بعض لوگ رخمن کورجمان الف کے ساتھ عموماً لکھتے ہیں، حالاں کہ قرآن کریم شاہر عادل ہے کہ قُلِ اڈعُوا اللّٰہ آوِ ادْعُوا الرَّحْطِنَ، اگر بیاسم رخمٰن بھی اسم اللّٰہ کی طرح ذاتی نہ موتا تو نہاس تخصیص سے یبال لا یا جاتا، نہ اسم ذاتی کے ساتھ اس سے متعارف کرایا جاتا۔ اس بنا پر عالم نے تصریح کی ہے کہ مسیلمہ کذاب کانام رحمان تھا، اس فرق کوممتازر کھنے کے لیے رحمٰن بلاالف لکھنا ہی تھیجے ہے۔

۔ مولا تابا باعلیہ الرحمہ کی ابتدا کی تعلیم کچھ سندیلہ اور کچھ ملاواں میں ہو گی۔ (۱۱)

مگرشرح ملاجامی، کافیہ یعنی نحووصرف وتفییر و کلام وفقہ وغیرہ کی پھیل مولوی سولا نا نورصاحب ولد مولا نا انوار صاحب لکھنوی رحمة الله علیجاہے ہوئی \_موصوف نے پہلی ہی نظر میں بھانپ کر بہ کمال محبت بھیل درسیات کرا کر 0

افضال رحماني

تعلیم حدیث شریف کے لیے دہلی جانے کی ہدایت فر مائی۔عام طلبا کا جتنا درس پندرہ ہیں روز میں ہوتا آپ ایک وقت میں ختم کرتے ،جس کی وضاحت خودممہ وح الثان کی زبانی سنیے۔ (۱۲)

مولانا باباعلیہ الرحمہ کا تکملہ حدیث استاذ الاسا تذہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ کا تکملہ حدیث استاذ الاسا تذہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ ہے ہوا۔ استاد بلندنظر نے نگاہ اولیس میس می تافت ستار ہ بلندی کو پر کھا، اور انتہا ہے محبت سے درس حدیث شروع کر دیا۔ ابھی بچھ ماہ ہی گذرے تھے کہ مولانا باباعلیہ الرحمہ کواپٹی والدہ ماجدہ کی تنہائی کی وجہ سے واپس ملاوال ہونا پڑا۔

(11)

دوبارہ جب آپ پھر دہلی تشریف لے گئے تو مکمل تکملہ حدیث ہو گیا، گوشاہ صاحب قبلہ علیہ الرحمہ آپ کو پچھ ماہ اور روک کرخود آپ ہے درس دلوانا چاہتے تھے، مگر اولاً آپ کی والدہ کی تنہائی ، دوسرے حسن حقیقی کی جتجو اور ہی چیز کی مقتضی تھی ،اس لیے بارہ تیرہ برس کی عمر میں ان علوم سے فراغت فرمائی۔

## بحین سے شوقِ ریاضت:

مولوی حیدرعلی شاہ صاحب علیہ الرحمہ حضرت مرشد محبوب حبیب الخلاق خواجہ شاہ محمر آفاق صاحب علیہ الرحمہ کے خلیفہ ملاواں میں رہا کرتے۔

(Im)

ایک روزمولانا بابا علیہ الرحمہ نے تین چار برس کی عمر ہی میں خلیفہ موصوف سے دریافت فرمایا کہ بیآپ گردن کیوں جھکالیا کرتے ہیں؟ افھوں نے کہا کہ بیٹا ذکر الہی کرتا ہوں، مولا نا بابا نے فرمایا کہ ہمارا بھی جی چاہتا ہے، ہم کوسکھا دو، خلیفہ صاحب نے آپ کا کمال ذوق اس بچین میں دیکھ کرسینے سے لیٹالیا، اور فرمایا کہتم روز آیا کرو، ہم بتادیا کریں گے، چنال چہذ کرنفی واثبات و پاس انفاس وطریق مراقبہ بتا کرتوجہ میں بٹھانا شروع کیا، تو چند ماہ ہی میں شاہ حیدرعلی صاحب کے احاطہ قوت سے آپ کی روحانیت باہر ہوگئ، تو میاں حیدرعلی شاہ نے دہلی حضرت مرشدعلیہ الرحمہ کی خدمت میں جانے کی ہدایت فرمائی۔

تنهائی اور بے بسی:

(10)

ابھی آپ کی ۹ برس کی بھی عمر نہ ہو پائی تھی کہ سر سے سایئے پدری اٹھ گیا، تنہا والدہ مشفقہ کفیل رہ گئیں،لیکن آپ کی افتاد طبع سیجھاس طرح قسام ازل نے رکھی تھی کہ امور خیر کا شوق، ندمو مات سے تنفر، بچپن میں بھی خیال تقوی و خداتری واحتیاط طہارت آپ کی عادت ثانی تھی۔ عمواً بچوں کا وقت بہ تقاضاے سی کھیل میں صرف ہوتا ہے، لیکن فطرت الہی کے ماتحت اس کی ضرورت بھی نہیں آئی کو آپ کو کی بات ہوروکا جاتا، بلکہ خود آپ ایسے امور کی طرف متوجہ ہی نہ ہوتے تھے، وقت سے پہلے مکتب جانا، خدمت گذاری والدہ میں امور متعلقہ پہلے ہی انجام دے لینا، عبادت کے لیے پہلے سے تیار ہو جانا آپ کا امتیازی خاصہ تھا، آثار مادر زاد قطبیت بیدائش کے وقت سے واضح تھے، ارواح قد سے کہا تی وقت سے زیارت ہوتی، وہ توجہ دیا کرتیں، حوران جنت کا کا شانہ فقر پر اجہاح رہتا، لوگ دیکھ لیت تو متجب ہوتے ہمقبولیت الہی اس درجہ حاصل تھی کہ بچین میں بھی جس سے بھی جس کی بات کو فرماد سے اسے رکھی جس کی بات کو فرماد سے اسے رکھی جس کی بات کو فرماد سے اسے رکھی جس کی بات کو جو نے بیں کہ جوائی دیوائی کی جوش مشہور ہے یہاں غلط نظر آتی ہے، کیوں کہ یہ وقت تحصیل علوم ظاہری و تحملہ باطنی و توجہ دوعبادت گذاری میں گذرتا ہے، یہ پاکیزہ جوائی عشق الہی سے مملو و مرصع ہو کر کھر تی ہے، اور تیرھواں سال و تیجہ دوعبادت گذاری میں گذرتا ہے، یہ پاکیزہ جوائی عشق الہی سے مملو و مرصع ہو کر کھر تی ہے، اور تیرھواں سال فروش کی وزیاعات کہ آپ مرشد کا مل نظر آتے ہیں، یہ سارا جوش جوائی جذبہ برہنمائی و ہدایت، عفت و عصمت، و کروشنل واتباع سنت پر وقف ہوجاتا ہے۔

(r1)

عسرت کامیرعالم تھا کہ دودووقت یوں ہی گذرجاتے ، مگر تخصیل علم وکسب خیر کاوہ شوق بے پایاں تھا کہ بھوک و پیاس واخراجات کی مطلق فکر نتھی ، چارساز ما بہ فکر کار ماپر نظر رہتی ، چناں چہ ہوتا بھی یہی کہ مسبب الاسباب خود ہی اسباب فراہم کر دیتا۔ طالب علمی میں جیسہ پاس نہیں ، خور ونوش کا پینے نہیں ، لیکن وقت پر بھی مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب ، بھی حضرت مرشدر حمیۃ اللہ علیجا کے وہاں سے خود طعام کے لیے کہددیا جاتا۔

طفلی اوراحتیاط اتقا:

(14)

جس روز قر آن کریم کے درس میں سورہُ مریم کا پیسبق آیاؤ اُقیْنَاہُ الْعُحْکُمَ صَبِیَّا تو مولا نابابانے فرمایا کہ ہم جب تین برس کے تھے توای وقت ہے ڈھیلے (کلوخ) لیا کرتے۔

(19)

پھرآپ نے بیان فرمایا کہ ہماری بہن جو ہم ہے اٹھارہ برس بڑی تھیں وہ، نیز ہماری والدہ بتایا

کرتی تھیں کہ ہم تین برس کی عمر سے وضوکر کے نماز پڑھتے تھے'۔ (۲۰)

پھرآپ نے ارشادفر مایا کہ ہم جب سات برس کے ہو چلے تو ہم نے ہمیشہ ہوش سے نمازادا کی۔ (۲۱)

خود بیان فرمایا که دس برس کی عمرے بجمداللہ ہماری کوئی نماز قضانہیں ہوئی ،ہم ایسے ویسے نماز نہ پڑھتے ، بلکہ اِس عمرے باجماعت پڑھتے رہے۔ بیارشاد فر ماکر خاموثی کا بھی اشارا فرمایا۔

سجان الله!ولد على التقواى كي يهى تومعنى إلى جو بلاشك ايك پيدائشى قطب كامخصوص حصه ب- مَنْ سَعِدَ سَعِدَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ نيك بخت كى نيكياں توشكم مادر ہى سے ظاہر ہونے لگتى ہیں-

شوق عباوت ودانا كی:

فطرتا بچوں کو کھیل کی عادت ہوتی ہے۔

(rr)

گرمولاناباباعلیدالرحمدے جب ہم من بچ کھیلنے کو کہتے تو آپ ان سے فرماتے کہ ہم کھیلنے کو ہیں بنائے گے۔ (۲۳)

کم سن ہے آپ کوشوق نماز بے حد تھا۔ ایک مرتبہ اہل محلّہ کی عورتیں آپ کی بھولی و پیاری مگر عاقلانہ ہاتیں نے آئیں ، آپ کو تلاش کیا تو نہ ملے ،کسی نے اتفا قا اندروں کوٹھری جا کر دیکھا تو آپ نماز میں مصروف تھے۔ نوافل نیز تنجد آپ کامحبوب شغل طفلی ہے تھا ،اوراکٹر اوقات آپ جھپ جھپ کرنماز ادافر ماتے۔ (۲۴)

عموماً بچوں میں کسی بات کی سمجھ نہیں ہوتی ، مگر مولا نا بابا علیہ الرحمہ کی طفلی کی گفتگو جب لوگ سنتے تو دنگ رہ جاتے ، پیمعلوم ہوتا جیسے کوئی من رسیدہ گفتگو کر رہاہے۔

(ra)

دوڈ ھائی سال کی عمرے آپ نے بولنا شروع کیا الیکن جوکلمہ بھی آپ بولتے وہ انتہائی پُر معنی ہوتا ،گفتگو میں خاص کشش رہا کرتی۔

كشف طفلى:

(٢1)

مولا ناباباعلیہ الرحمہ نے فر مایا کہ کشف قبورہم کو بچین سے حاصل تھا۔ ایک شخص کی وفات ہوئی تو ہم ان کی قبر

ا فضال رحماني

پر گئے، دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنی لونڈی پر بھی دھول دھیا کر دیا کرتے تھے، پھر ہم ان کی لونڈی کوقبر پرلے گئے، اور بتلایا کہ یوں کہو کہ جو پچھانھوں نے ہم سے بے ادبی کی ہے ہم نے معاف کی ،لونڈی نے بہی کیا، پھر ہم نے اس لونڈی ہے پچھ پڑھ کر بخش دینے کوکہا،اس نے بخشا تو ان کا حال اچھا ہوگیا۔

فضيلت عهد طفلي:

(14)

مولانا بابا نے فرمایا کہ جب میں حضرت مخدوم شنخ عبدالرحمٰن صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو آپ سے دور بیشا، کیوں کہ لوگ آپ سے دور بیشا کرتے تھے،لیکن موصوف نے اشارے سے پاس بلا کر مجھ کو اپنی مسند پر بٹھالیا،لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، باوجود ہے کہ موصوف کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھتے تھے اور میں کم سن تھا، مگر مجھ کوآ گے کیا اور میرے پیچھے نماز پڑھی،اورلوگوں سے میرے متعلق بڑی بڑی ابنی کہیں۔

(M)

خودارشادفر مایا کہ ہم کو بجین میں حضرت مجددالف ٹانی توجہ دیا کرتے رحمۃ اللہ علیہ،اس کا یہ بھی ظہور ہوا کہ ہم مجدد صاحب کے خلفامشل شاہ غلام علی صاحب اور مجدد صاحب علیہ الرحمہ کی اولا دے بھی ملے، جیسے ہمارے حضرت مرشد صاحب کہ ان کی اولا دے بھی ملے اور ان کے خلفا ہے بھی۔

مولانا بإباعليه الرحمه نے ارشاد فر مایا کہ ہم کولڑ کین میں آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زیارت ہوا کرتی ۔

كرامت طفوليت

(r.)

ایک مرتبہ قیام ملاواں میں مولانا باباسڑک پر کی طرف جارہے تھے کدا جا تک بیل گاڑی آگئی ،اور آپ اس کے پنچے اس طرح آگئے کہ بیل گاڑی کا پہیہ سینے وسر ہے ہوتا ہوا نکل گیا ،مگر بیشان کرامت تھی کہ آپ کوذرا بھی گزندنہ پہنچا ،صرف اتنا ہوا کہ ایک کان کی او ( کہیا ) پہیے ہے کٹ گئی ،جس کو حاضرین خدمت نے بھی دیکھا ہے۔

حسن تقویٰ:

(r1)

ا یک مرتبه مخدوم اہل اللہ میاں صاحب کی مولا نا بابار حمۃ اللہ علیماانگلی بکڑے کی طرف جارہے تھے،ا ثنا ہے راہ میں آپ کے والدصاحب نے ایک شاداب کھیت دیکھا تو اس میں کی ایک بالی تو ژکراس کی پھلت وشادا بی پر خوش ہونے لگے، جب آگے چلنا چاہا تو مولا نابابانے آگے چلنے ہے انکار کیا، آپ کے والد ماجد سمجھے کہ بچہ شاید تھک گیا، دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ کھیت کے مالک کی بغیراجازت آپ نے بالی تو ڑی ہے، بیر حق العباد ہے، اس کامالک جب تک اجازت نہ دے گامیں نہ جاؤں گا۔ اس درمیان میں کھیت کا مالک بھی آگیا، بیر گفتگوں کروہ بولا کہ میاں بیم بھی تو تمھاراہے، اور لے لو۔

سجان الله! یمی وه چیزیں ہیں کہ ہر دل ہیہ بول اٹھتا ہے کہ آپ کی شان ولایت ،علونسبت وحسن اتقا ورفعت مدارج دراصل وہبی اور من جانب اللہ ہیں۔

## پغیمرانه تو کل کی مثال:

(rr)

مخدوم شاہ اہل اللہ میاں صاحب علیہ الرحمہ خود بڑے متوکل، صاحب باطن تھے ، حتی کہ آپ کے وصال کے بعد دو کپڑے بھی نہ نکلے۔ اسی طرح مولانا بابا علیہ الرحمہ کی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیما خود بڑی عابدہ و زاہدہ تھیں، اکثر حدیث شریف پڑھا کرتیں ، آخر عمر جو ۱۰۰ رتک تھی ایک سوففل ہے کم نہ پڑھتیں ، جب عرت یا تکلیف ہوتی تو سرکار دوجہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ، اور فضل ، ی فضل ہوجا تا، جیسا آگے آتا ہے۔

#### (rr)

مولانا باباعلیہ الرحمہ کے زمانے میں جب قبط پڑا تو آپ کی والدہ محتر مدنے گھر کا دروازہ بند کر دیا کہ کسی کو حال کی خبر نہ ہو، حالاں کہ آپ کے قریبی عزیزوں میں کافی عزیزا یے خوش حال ہے جن سے مالی امداد کی اجازت شرک ہے، لیکن آپ درختوں کے ہے جو گھر کے پیڑ میں تھے اور اس کی چھال ابال کرخود بھی کھا تیں اور مولا نا بابا علیہ الرحمہ کو بھی کھلاتیں جو مغرض کے باوجود ہوئے صبر وشکر ہے تناول فر مالیتے اور بجز خدا کے کسی کا بھر و سہ نہ کرکے بیٹے میں جو فقید المثال ہے۔ ان اوقات میں جب غلبہ بھوک ستا تا تو بی عبادت الہی میں مصروف ہوکر تسکین خاطر کرتے ہیں جو فقید المثال ہے۔ ان اوقات میں جب غلبہ بھوک ستا تا تو آپ عبادت الہی میں مصروف ہوکر تسکین خاطر کرتے ۔

ہم کوافسوں ہے کہآپ کے بچپن کے واقعات ہم بالتر تیب بیان نہیں کر سکتے ، کیوں کہا کٹر زبان مبارک ہی ہے مسموع ہوئے ہیں، پس صمناان واقعات کا ذکر کرنے پر مجبور ہیں۔

# كيفيت حصول تعليم حديث:

آپ کاسفروہ سفر نہ تھا جواس زمانہ کی تکالیف سفر کے باوجود زادراہ ہونے سے قدر ہے تنفی بخش ہوجا تا تھا، بلکہ آپ بھوک و پیاس خندہ بیٹانی سے تحصیل علم کے لیے برداشت فرماتے ۔ نہ زادراہ ہے، نہ پاس بیسہ، ماں مجبور، خود معذور، مگر کسب خیر کا جذبہ کشال کشال صعوبت سفر کوراحت بنائے ہے، پیسے دو پیسے کے چنے بھلا کیا کھالت کر کتے ہیں، لیکن خلاقِ عالم نے خلق خدا کی رہ نمائی کی جو خدمت آپ کے لیے وقف کر دی تھی، اس لیے یہ ظاہری تکالیف آپ کے عزم وولولہ کوڈ گرگادیے کی مجال ندر کھ عتی تھیں۔

#### (rr)

ایک بارمولانا بابا علیہ الرحمہ نے اپنے دور طالب علمی کا تذکرہ فرمایا کہ ہمارے استاد مولانا شاہ عبد العزیز صاحب علیہ الرحمہ مجھ سے بے حدیبیار وقد رومنزلت فرماتے ،اور جب درس میرے قیام دہلی میں فرماتے تو جب تک بہآ واز دریافت ندفر مالیتے کہ مولوی فضل رحمٰن آ گئے اور میں خود نہ بولتا اس وقت تک شروع ہی ندفر ماتے۔
(۳۵)

فرمایا که دوران درس میں اکثر مجھے تنہا درس دیتے ،اور نے بھی ہے ہے یو چھتے جاتے کہتم اس کا مطلب سمھ گئے ، جب تک میں ہاں نہ کرتا آ گے نہ بڑھتے ،اورا گر بھی مجھے دیر ہوتی تو حضرت شاہ صاحب جب تک میں نہ آتا انظار فرمایا کرتے۔

#### (ry)

مولانابابانے فرمایا کہ جو کتابیں لوگ دودو برس میں پڑھتے ہم بفضلہ پندرہ دن میں ختم کرتے۔ بندرہ روز میں ہم نے بخاری شریف ختم کی ، بجزمیرے مولا ناشاہ عبدالعزیز صاحب کسی اور کومیرے ساتھ درس میں شریک نہ کرتے ،البتہ بھی اپنے دامادسیّرظہیرالدین شہیدعلیہ الرحمہ کو بٹھلا لیتے۔

#### (rz)

بھرارشادفر مایا کہ شاہ صاحب دہلوی اگر مجھے بچھ بتلانا چاہتے تو میں کہہ دیتا کہ حضرت مجھے سب معلوم ہے، کہیں کہیں ان کی خاطرے س بھی لیتا۔

غور کیجیے،اس وہی تعلیم اورعلم لذنی کا کچھٹھ کانا ہے، بیروایت شاہدعادل ہے کہ بعض لوگوں نے جودوسرے لوگوں کو جودوسرے لوگوں کو مولانا بابا علیہ الرحمہ کے ہم سبق گنا ہے سرا پاغلط ہے، بلکہ بیتو حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمہ کی کمال دفت نظری تھی کہ کہ اورکومولانا بابا کا ہم سبق اس لیے نہ ہونے دیتے تھے کہ نداس میں بیملکہ تھا، نہ بیہ توت۔(دیکھوروایت ۱۲۰)

# علوشان علم:

#### (TA)

ایک روز ایک مولوی صاحب لکھنؤ سے حاضر آئے ،ان کے ساتھ ایک نوجوان بھی تھے،مولا تا باباعلیہ الرحمہ نے دریافت کیا کہ بیکون ہیں؟ عرض کیا گیا کہ انہیں مولوی کے بیٹے ہیں، تو مولا نا بابانے ان سے دریافت فرمایا کہ بچھ پڑھتے بھی ہو؟ انھوں نے عرض کیا کہ میں شرح جامی پڑھتا ہوں، تو آپ نے ارشادفرمایا کہ غیر منصرف کی بحث کے پچھاشعار پڑھو، وہ خاموش رہے، تو پھرخود آپ نے ایک شعر پڑھ کرار شادفر مایا کہاس کے اوپر پڑھو، وہ بھی نوجوان کو یاد نہ آیا، تو پھرآپ نے بیار شادفر مایا کہ ہم جب تکھنؤ میں شرح جامی وغیرہ پڑھتے تو اس طرح نہ پڑھتے جیسے لوگ آج کل پڑھتے ہیں، بلکہ دو دو جز پڑھتے ، ڈیڑھ جز ہے کم تو بھی پڑھانہیں، بلکہ ہم کوان مصنفین کتب سے فیض آتا تھا۔ ایسے ہی ہدایی، شرح وقایہ وغیرہ بھی ، پڑھنے تو اس طرح کہ بعد عشا ہیٹھے تو تہجد تک کرھا، اور بعد اشراق ہیٹھے تو ظہر تک پڑھا۔ خداکی شان کہ بڑے بڑے اوگ جیسے مولوی انوار صاحب ہم کواپئی مسئد پر بٹھاتے۔

#### (mg)

سند حدیث کے ذکر پرمولانا باباعلیہ الرحمہ نے فر مایا کہ سند سے کیا ہوتا ہے جب تک علم نہ ہو، پھر فر مایا کہ جب ہم دبلی گئے تو لوگوں نے مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب سے کھڑ ہے کھوائے ،ہم سے بھی لوگوں نے کہا کہ تم بھی لکھوالو، تو ہم نے کہا: استغفراللہ، سندلکھوانے سے ہوتا کیا ہے، پھر جب ہم اپنے گھر ( عینے مراد آباد ) آئے تو جفول نے کھڑ ہے کھڑ سے پھڑ آکر پڑھا، پھر فر مایا: ۔

بخصول نے کھڑ ہے کھوائے تھے انہیں لوگوں نے ہم سے پھڑ آکر پڑھا، پھر فر مایا: ۔

ما آل چہ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم

الا حدیث دوست کہ تکرار می کئم

### ازالەشك:

بعض آوگوں نے مولانا باباعلیہ الرحمہ کا درس حدیث مولانا شاہ اسحاق صاحب سے پڑھنا تحریر کیا ہے، پیغلط ہے۔ (۴۴)

کوں کہ جود ورطالب علمی مولا نابا باعلیہ الرحمہ کا تھاوہ کی مولوی مجداسحاق صاحب کا تھا، چوں کہ مولا نابا باجلہ سات مرتبہ دبلی آئے گئے، اور آپ کو صدیث شریف سے عشق تھا، پس مولا ناشاہ عبدالعزیز صاحب کے وصال کے بعد مولا نابا با اور مولوی مجداسحات صاحب نے آپس میں دورہ کیا کہ بھی وہ قاری بیسا مع بھی بیسا مع وہ قاری بہاں مولا ناشاہ احمد سعیدصاحب مجددی اس وقت مولوی مجداسحات صاحب سے درس لیتے ، اور شریک دورہ بھی ہوئے۔
مولا ناشاہ احمد سعیدصاحب مجددی اس وقت مولوی مجداسحات صاحب سے درس لیتے ، اور شریک دورہ بھی ہوئے۔
پھر دوایت سے سے بیٹا بت ہو چکا کہ مولا نابا باعلیہ الرحمہ کا اور کوئی شریک درس نہ ہوا کرتا ، تو یہ بھی نشخ ہوگئی کہ مولوی مجداسحات صاحب شریک درس نہ کیا جاتا ، گو بھی سیّد ہوگئی کہ مولوی مجداسحات صاحب سے مولا نابا با کو حاصل تھا کہ کوئی شریک ورس نہ کیا جاتا ، گو بھی سیّد شریف دیسے مولا نابا با کو حاصل تھا کہ کوئی شریک ورس نہ کیا جاتا ، گو بھی سیّد ظمیر اللہ ین شہید کو یہ سعادت مل جاتی ، بیٹ سیاست مولوی مجداسحات صاحب کو بھی حاصل نہ ہو تی تھی ، اس لیے آپ ظمیراللہ ین شہید کو یہ سعادت مل جاتی ، بیٹ سیاس کی جائے ، ادھر مولا نابا با کے عشق صدیث نے حدیث دوست کی تھی مولا نابا با سے دورہ کر کے برکت حاصل کی جائے ، ادھر مولا نابا با کے عشق حدیث نے حدیث دوست کی تھی مولا نابا باکے عشق صدیث نے حدیث دوست کی تھی مولا نابا باکے عشق صدیث نے حدیث دوست کی تھی مولا نابا باکی صاحب پر کسی طرح بھی مولا نابا باکا

افشال رحماني

یے شرف متیازی پوشیدہ رہ نہ سکتا تھا۔ چناں چے مولا نا شاہ عبدالعزیز صاحب کے وصال کے بعد کی ملاقا تیں اس کا کھلا ثبوت ہیں کہ میلا دشریف بتک میں ہر دوحضرات ساتھ جایا کرتے۔ (۱۲۷)

مولانا باباعلیہ الرحمہ کے روے مبارک پر حدیث پڑھتے وفت نور حدیث درخثاں رہتا۔ چناں چہخود آپ نے بیان فرمایا کہ جب میں حدیث شریف پڑھ کر حضرت مرشد علیہ الرحمہ کی خدمت میں جایا کرتا تو حضرت مرشد فرماتے کہ اللہ اللہ ، پینور حدیث۔

روایات بالا بتاتی ہیں کہ بیا لیمی وہبی اور من جانب اللہ تعلیم خصوصی تھی جس میں نہ کسی کا دخل تھا، نہا ختیار، بلکہ ذلِلكَ فَضُلُ اللّٰهِ يُوْتِينُهِ مَنْ يَّضَاءُ

## كمال علم قراءت:

(rr)

مولانا باباعلیدالرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر شہر میں ایک بھی ایسا قاری ہوجوساتوں قراءت جانتا ہوتو تمام شہر والوں پر سے فرض ساقط ہو جاتا ہے، پھر ارشاد فرمایا کہ باوجودے کہ ہم لڑکے تھے، لیکن فرنگی کل کے بڑے بڑے علامثل مولوی نعمت اللہ ومولوی ولی اللہ ومولوی ظہور اللہ صاحبان کے ہم سے قراءت سیجھتے تھے۔

میاں تعیم صاحب کے دادا کے ادلا دنہ ہوتی تھی ،انھوں نے ہم سے کہا،ہم نے دعا کی تو خدا کے فضل سے ان کے اولا دہوئی ، تو ان کے گھر کے بہت سے لوگ ہمارے مرید ہوئے۔ (سوس)

آپ کامحبوب مشغلہ صحت قرآن کریم نیز اختلاف قراءت کی وضاحت تھا۔ شکرف کی روشنائی سے صحت و قراءت بنایا کرتے اور جس کلام پاک کی مکمل صحت فر مالیا کرتے وہ لوگوں میں تقلیم کردیتے ، ہزاروں کی تعداد میں صحت کردہ وقراءت بنائے کلام پاک تقلیم فرمائے ، جولوگوں کے پاس اب بھی محفوظ ہیں۔ یہ آپ کا خاصرتھا کہ اشارات مختمری سے بڑے بڑے نکات آپ حل فرمادیا کرتے۔

### قبوليت عامه:

قطب الارشاد کی دلیل خاص جو قبولیت عامہ ہے وہ مولانا بابا علیہ الرحمہ کو بچپن سے حاصل تھی۔ انسان تو انسان تھے،حیوان مطلق بھی تھم سے سرتا بی کی مجال نہ رکھتے تھے۔ (m)

چناں چرآپ نے ایک بارار شاد فر مایا کہ بچپن میں ہم نے بھی ایک بار کبوتر پالے ،ایک بلی نے ایک کبوتر کو پکڑا تو سب لڑ کے رونے گئے ،ہم کوبھی خیال ہوا ،تو ہم نے بلی ہے کہا:اسے چھوڑ دے ،سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ بلی نے اسی وقت کبوتر جھوڑ دیا۔

(rs)

پھر فرمایا کہ بہری آگر کبوتروں کواکثر ستایا کرتی ،اوگوں نے ہم سے شکایت کی ،ایک دن وہی بہری ہمارے سامنے سے نکلی ،ہم نے اس سے کہا کہ کبوتروں کو نہ ستایا کرو۔اس روز سے کبوتروں کو بہری نے مطلق نہ ستایا۔ (۳۲)

ایک بار بیدارشاد فرمایا کدایک مرتبه ایک بھیٹریا ایک لاے کوا ٹھائے لیے جار ہاتھا، اور لوگ غل مچاتے ہیجھے چھچے دوڑتے آتے تھے، بیشور من کرہم بھی باہر نکلے، بھیٹریا جب ہمارے سامنے سے گذرا تو ہم نے اس سے آہتہ سے کہا کدا سے چھوڑ دے، تو بھیٹر بے نے فورا لاکے کوچھوڑ دیا۔

غور کیجے،خوںخوار وگوشت خور درندے بھی اپنی محبوب خوراک کو قتم پاتے ہی سراطاعت خم کرتے ہیں، درنہ تجربہ شاہد ہے کہ ایسے شکاری جانوروں ہے اگران کالقمہ چینا جاتا ہے تو وہ چیننے والے پر اُلٹا حملہ کر دیتے ہیں، مگر مولا نابا ہاکے قتم پران کی یہ فطرت بھی بدلی نظر آتی ہے۔

(MZ)

ایک بارا آپ چندلوگوں کے بے حداصرار پرشکار میں آخریف لے گئے ، باوجود کوشش ساتھیوں کوشکار میں کام یا بی فد ہوئی ، اور نشانہ خطا کر گئے ، باول ناخواستہ واپس آ رہے تھے کہ بچو برن پھر دکھائی دیے ، اس مرتبہ لوگوں نے مولا نا بابا ہے اصرار کیا کہ اب کی آپ نشانہ لگائی کہ کام یاب گھر تو چلیں ، مولا نا بابا نے بہ جائے نشانہ لگائی کے بائد آ واز سے برنوں کو مخاطب کر کے فر مایا کہ تم بیس سے ایک برن اوجر آ جائے اور بقیہ چلے جا کیں ، چناں چہ ایک برن پاس آگیا ، شرمولا نا بابا علیہ الرحمہ نے فر مایا برن پاس آگیا ، شرمولا نا بابا علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ اس برن پاس آگیا ، شرمولا نا بابا علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ اس برن پاس آگیا ، شرمولا نا بابا علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ اس برن نے تھوار دیا۔

کہ اس برن نے تمھاری خوشی کر دی ، اب تم اس کور ہا کر کے اس کوخوش کر دو ، چناں چہ برن لوگوں نے چھوڑ دیا۔

(۲۸)

ایک ہارمولا نا باباعلیہ الرحمہ نے فر مایا کہ ہم بجین میں جب مکھنؤ میں پڑھا کرتے تو ولدارعلی کے ہیے علیا ہے فرگی کل کو بہت ستاتے ،ایک دن ہم نے ان سے کہا کہتم نے بچین میں فرگی کل والوں سے پڑھا،اب انہیں کو ستاتے ہو، بس و وفور آمان گئے۔

(rg)

پھرفر مایا کہ بیرخدا کی دین ہے کہ باوجودے کہ ہماری عمرتھوڑی تھی الیکن ہم جس کسی ہے جوکہلا بھیجتے وہ مان جا تا تھا۔

(0.)

پھرآپ نے اپنا میدواقعہ خود بیان فر مایا کہ کم از کم ساٹھ برس ہوئے جب کہ ہم لکھنؤ میں پڑھتے تھے، تو لکھنؤ میں کی نے بھی چا ند نہ دیکھا، کیوں ہے ایک اونجی جگہ سے چاند دیکھا، اورا یک جکیم صاحب جواس وقت موجود تھے ان کو بھی دکھا دیا، پھر ہم نے اپنے استاد مولوی نو رصاحب فرنگی کئی ہے کہلا بھیجا، انھوں نے فوراً روز ہوڑ ڈالا۔ معتمد الدولہ وغیرہ کو خبر ہوئی تو فرنگی کل والے بہت ڈرے، لوگوں نے ہم ہے بھی کہا کہ ہیں چھپ جاؤ، لیکن ہم سے بھی کہا کہ ہیں جھپ جاؤ، لیکن ہم سے بھی کہا کہ ہیں جھپ جاؤ، لیکن ہم سے ندر ہاگیا، بلکہ ہم نے خود معتمد الدولہ سے کہلا بھیجا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تو وہ فوراً مان گئے، اور فرنگی کل والوں کا بھی ڈرجا تار ہا۔ معتمد الدولہ کے مصاحبوں میں ایک شخص ہمارے معتقد بھی تھے، انھوں نے معتمد الدولہ سے ہماری بہت کچر تعریف بھی گے۔

(01)

مولانا بابا علیہ الرحمہ کی سب سے تابال کرامت مختفریبی ہے کہ جس کسی پر آسیب یا جن آتا ہوتا تو آپ فرماتے کہ مریض کے کان میں یوں کہہدو کہ فضل رحمٰن نے تنہیں سلام کہاہے، بہ فضل خداوہ بالکل تندرست ہوجاتا، صد ہالوگوں نے اے دیکھا،اوران پر بیت چکاہے۔

روایات بالا شاہد عادل ہیں کہ بجپن سے اللہ عم نوالہ نے فضل رحمٰن پر ایبافضل رحمٰن رکھا کہ آپ کو پیدائش قطب کیااور طفلی ہی سے قطب الارشاد کر دیا۔اس مقام کی بہی شناخت ہے کہ قطب الارشاد کا نورارشاد تمام عالم کو شامل ہوتا ہےاوراس زمانہ کی خلقت کوفیض حق سجانہ اسی قطب الارشاد کے واسطہ سے پہنچے۔

(or)

مولانا باباعلیہ الرحمہ جب مجدے گھریا گھرے مجد تشریف لایا کرتے تو باہر نکلتے ہی کوے، کبوتر ، فاختہ ، مینا، بطخ ، بکریاں وغیرہ گھیر لیتے ،آپ فرماتے کہ کم بختو ہمارے پاس کیار کھاہے، جاؤدورر ہو، گروہ گھیرے رہتے ، تو آپ رام دین بقال کو تکم دیتے کہ ان کو بچھ کھائے کوڈال دو،اور دہ تین سیر کی قتم کا غلہ ڈال دیتا،اور یہ جانور خوش خوش اے کھانے لگتے۔

> ہزار ہامریدین کابیچثم دیدواقعہہ۔بقیہواقعات ماسبق ابواب میں ضمناً بیان ہوں گے۔ (۵۳)

مقبولیت کا بیاعالم تھا کہ طفلی میں آپ ہم سابیو اہل بستی کے کھلندڑے بچوں ہے جن کی افراد طبع ہی کھیل و

90

افضاك رحمانى

شرارت ہے جس بات کی ہدایت کرتے یا کسی بات سے منع فر مادیتے تو وہ تھم پاتے ہی رک جاتے۔

شهرت عامه:

(ar)

فقروفا قد کے مذکور پرایک بارمولا نا با باعلیہ الرحمہ نے فر مایا کہ خواجہ میر در دعلیہ الرحمہ کوایک فاقہ مہینۂ بحر کا اور دوسرا فاقیہ پندرہ یوم کا کرنا پڑا تھا، جب شہرت ہوئی ، اور فقیر تو ڈیڑھ فاقے ہی میں مشہور ہو گیا۔ یہ تو بھائی خدا کی دین ہے، کسی کا بچھا جارانہیں۔

حورانِ بہشتی کا سلام:

(00)

مولا نا بابائے فرمایا کہ ہم طفلی میں اپنے مکان میں ہیٹھے ہوئے تھے کہ باہرلوگوں نے غل مجایا کہ بیرکو تھے پر عورتیں کیسی کھڑی ہیں، پھرتھوڑی دیر میں وہ سب غائب ہوگئیں۔ سجان اللہ! کیا ما درز ادقیطبیت وعلومر تبت تھی کہ بچین ہی سے حوریں سلام کوآتی تھیں۔

### چھٹابا ب

## بعض عالات *حفرت مرشد*:

ضروری ہے کہاولا حضرت مرشدخواجہ شاہ محمر آ فاق صاحب علیہ الرحمہ کا بعض ذکر پیش کرتا چلوں: (۵۲)

حضرت مرشد بہت بڑے بانسبت، یگانہ وہر، غوث عصر، کاملین وقت سے تھے۔ آپ حضرت مرزامظہر جان جانال علیہ الرحمہ کی دعا ہے بیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد جناف احسان الله ملقب بہ خال صاحب بن نواب ظہیر الدین خال صاحب (جوبہ عہد عالم گیری منصب دارشاہی وخطاب خانی ونوالی رکھتے تھے) بن حضرت شیخ محمہ نقی بن حضرت شیخ عبدالا حد شاہ گل متخلص بہ وحدت بن حضرت مجد دخاز ن الرحمة محمر سعیدر حمة الله علیم میں۔ نقی بن حضرت شیخ عبدالا حد شاہ گل متخلص بہ وحدت بن حضرت مجد دخاز ن الرحمة محمر سعیدر حمة الله علیم میں۔

حضرت مرشد علیہ الرحمہ کو جملہ سلاسل متعارفہ کی اجازت حاصل تھی ،اس لیے آپ کا طریقہ جا مع برکات جملہ طرق ہے۔حضرت مرشد خواجہ محد ضیاء اللہ صاحب علیہ الرحمہ کے خلیفہ اور اولا دمجد دی سے ہیں۔حضرت مرشد اپنے مرشد کے وصال کے بعد حضرت خواجہ میر در دعلیہ الرحمہ کی خدمت میں رہے اور قطبیت کی بشارت پائی۔ اپنے مرشد کے وصال کے بعد حضرت خواجہ میر در دعلیہ الرحمہ کی خدمت میں رہے اور قطبیت کی بشارت پائی۔ (۵۸)

کابل تک آپ کے زیر نگیں تھا،اور زمان شاہ بادشاہ کابل بھی آپ کا مرید ہوا۔حضرت مرشداس محبد میں جس میں قبلۂ عالم حضرت خواجہ شاہ محمد زبیرصا حب علیہ الرحمہ نماز پڑھا کرتے 'تشریف رکھتے ،بعد نماز اشراق خاص وعام حاضر ہوا کرتے ۔

(49)

حضرت شاہ غلام علی صاحب علیہ الرحمہ اکثر اپنے مریدوں کو حضرت مرشد کی خدمت میں بھیجا کرتے ، حضرت مرشد جس پرصادفر ماتے وہ بھی تشلیم کر لیتے ۔ (۱۰)

حضرت مرشدعلیہ الرحمہ کوطریقة نفی وا ثبات حضرت خواجہ خضرعلیہ السلام سے پہنچا تھا۔ آپ کا سنہ ولا دت

۱۷۰ه هے، پیمخرم الحرام به روز چهارشنبه بعدمغرب۱۲۵ه هووصال شریف به عمر۹۱ سال هوا- پنج شنبه کومغل پوره شهر د. بلی عقب مجدید فون هوئے۔

بارگاه آفاتی کی کرم پاشیان:

مولانا باباعلیہ الرحمہ جب حاضر آستانۂ عالیہ ہوئے تو کامل الکملا خواجہ جو ہر شناس میہ جان کر کہ میہ تو ہمارے طریقہ کومنور کرنے والا بدر کامل ہے بے صد مسر ور ہوئے۔

(IF)

مولانا بابا نے فرمایا کہ حضرت مرشد نے بداصرار مجھے پاس بلاکر سینے سے لگایا،اوراپیے ہم راہ حرم خانہ میں لے جاکر جنابہ صاحب زادی صاحب اوراپئے داماد حضرت مولا ناشاہ عبدالغی صاحب رحمة اللہ علیم سے فرمایا کہ ''مولوی فضل رحمٰن کو نذر دوو، بیدا یک خاص اولا دہم کو خدا ہے قد وی نے اور مرحمت فرمائی ہے، ای کا کا المال بیٹے کا ہم کو انتظار تھا کہ تمام عالم ان کے دریا ہے فیض سے سیراب ہوگا۔'' چناں چدای وقت حضرت مرشد نے مولا نا بابا کو بیعت فرماکرا ہے ججرہ میں کھیرالیا۔ چناں چدای وقت حضرت مرشد نے مولا نا بابا کو بیعت فرماکرا ہے ججرہ میں کھیرالیا۔

مولانا بابا نے فرمایا کہ ہم جب اول بار دبلی گئے تو ہم کو یہ خیال ہوا کہ پہلے یہاں کے فقرا سے لل لیں ، تب حضرت مرشد علیہ الرحمہ کی خدمت میں چلیں، چناں چہ جب دبلی ۱۲ ارکوں (۲۴میل) رہ گئی تب ہم شؤ پر سے اتر پر نے ، باوجودے کہ شؤ والے کو دبلی تک کا کرابیا واکر دیا تھا، چناں چہ ہم نے پہلے حضرت نظام الدین اولیا علیہ افرحمہ میں فاتحہ پڑھا، پر اٹھ جھڑا گئے وظام الدین اولیا علیہ سانام و دعا میں دور پیٹنے لگا تو شاہ صاحب نے قریب بلاکرا ہے برابر بٹھالیا، لوگوں کو تعجب ہوا کہ بیکون شخص ہے ، کھڑلوگوں نے ہم کو وہاں سے ہٹا تا جا ہا کہ یہاں بیٹھنا ہے اولی ہے ، لیکن خودشاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ ہیں بیٹھیں گئے ، پھر ہم نے کہا کہ ہم کو حضرت مرشد کا مکان معلوم نہیں ، تو آ ب نے اپنے کی مرید کو میرے ساتھ کر دیا ، وہاں گئے ، پھر ہم نے کہا کہ ہم کو حضرت مرشد کا مکان معلوم نہیں ، تو آ ب نے اپنے کی مرید کو میرے ساتھ کر دیا ، وہاں گئے ، پھر ہم نے کہا کہ ہم کو حضرت مرشد کا دہاں گھا تا ، شب کو شاہ صاحب کے یہاں رہتا ، اور دن میں حضرت مرشد کے وہاں گیا ، شب کا کھا تا ، شب کو شاہ صاحب کے یہاں رہتا ، اور دن میں حضرت مرشد کے وہاں گیا کرتا۔

(47)

ایک روزمولا نا اعظم علی شاہ صاحب خلیفہ حضرت مرشد رحمۃ اللّہ علیہانے حضرت مرشد سے عرض کیا کہ ہم مریدان قدیم پراتنی عنایت نہیں جتنی مولا نا شاہ فضل رحمٰن پر ہے، تو حضرت مرشد نے فر مایا کہتم سب کو میں جاہتا ہوں کہ ہوجا ؤ،اورمولوی فضل رحمٰن کوخدا جاہتا ہے، پس جے خدا جاہتا ہے اسے میں بھی جاہتا ہوں۔

افضال دحانى

93

(Yr)

تیسرے ماہ حضرت مرشدعلیہ الرحمہ نے یہ کہہ کر دخصت فرمایا کہ میاں فضل رحمٰن! تمھارا کام انجام پاچکا، ابتم جا کرخلق خدا کوفائدہ پہنچاؤ، چنال چہآپ واپس ملاوال تشریف لائے۔آپ کا بیددور قطب الارشادی تھا۔ (۲۵)

مولانا باباعلیہ الرحمہ کی زبان مبارک سے سنا ہوا امراؤعلی خان رحمانی نے نقل کیا کہ جس وقت مولانا باباعلیہ الرحمہ بہ اراد ہ بیعت حضرت مرشد علیہ الرحمہ کی خدمت میں دولت کدہ پر چلے تو حضرت مرشد نے اپنے خلفا و مریدین کومولانا بابا کے استقبال کے لیے دور تک بھیجا، اور حضرت مرشد نے فرمایا کہ وہ شخص میرے پاس آرہا ہے جس کی مریدی ہے مجھ کوفخر ہے۔

(YY)

بیان توجہ پرمولا نابابانے فرمایا کہ ہم جب اپنے مرشد کی خدمت میں جاتے تو بھی بھی توجہ میں بیٹھ جاتے ، ورندا کٹر ایک گوشہ میں قلب کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جاتے اور برابر حضرت مرشد سے فیض آتا۔ (۶۷)

پھر فرمایا کہ کئی باراہیا ہوا کہ جب ہم دبلی سے چلے آئے تو دبلی میں لوگوں سے ہماری نسبت حضرت مرشد علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ آج وہ مجھ سے فلال مقام پر توجہ لے رہا ہے، اور آج مجھ سے فلال جگہ فیض لے رہا ہے، اس پر ہمارے بعض پیر بھائیوں نے عرض بھی کی کہ حضرت ہم آئی مدت سے فائز خدمت ہیں ، مگر مولوی فضل رحمٰن کو میہ بات حاصل ہے، اس پر حضرت مرشد نے فرمایا کہ بھائی تم کو میں چاہتا ہوں کہ ہو جا وَ اور فضل رحمٰن کو خدا جا ہتا ہے کہ وہ ہوں، پھر فرمایا کہ بھائی تم کو میں جاہتا ہوں کہ ہو جا وَ اور فضل رحمٰن کو خدا جا ہتا ہے کہ وہ ہوں، پھر فرمایا کہ بھائی دین ہے۔

### خلافت:

(NY)

و بلی سے پہلی واپسی میں مولا نابا باعلیہ الرحمہ نے ملاواں کی معجد واقع چھتہ ٹولہ میں قیام فر مالیا ،اورریاضت و مطالعہ قر آن وحدیث میں مشغول رہے۔

(99)

آپ کے دوران قیام ملاواں میں ایک شخص مٹی محت علی سکنه ملاواں کے حضرت خواجہ خواج گان قبلہ خواجہ شاہ محمد آفاق صاحب علیہ الرحمہ کی خدمت میں فائز ہو کرع ض کی کہ حضرت مولا ناشاہ فضل رحمٰن صاحب سے سفارش فرمادیں کہ ہم لوگوں کے حال پر توجہ فرمائیں، اور حلقہ ذکر میں بٹھائیں۔ چناں چہ حضرت مرشد علیہ الرحمہ نے حسب ذیل تحریر پُرتو قیر بددست محت علی از روے ججت ظاہرہ ارسال فرمائی:

افضال رحماني

"محت الفقر انخلص الفصل مولوی فضل رخمان به عافیت باشند، بعد دعوات ترقیات ظاهر و باطن مطالعه نمایند دری جوار فضل پروردگار خیریت وصحت و عافیت آل محت الفقر امدام مطلوب - دیراست که از حالات خیریت آیات آل محت الفقر ااطلاع ندارد - ازی باعث دل متعلق، باید که جمواره به دست آیندگان این سمت از نامجات خیریت آیات دل را خرم می کرده باشند - شار ااجازت است که جرکد در طریقهٔ علیه نقش بندید و قادر بیداخل شؤد او را داخل نمایند و به دل متوجه بارال باشند - و محت علی را توجه می داده باشند و بیوسته نویبان حالات باشند - زیاده نور پخشمال در از ی عمر و حیات خوانند و به جمیع باران و و خلصان فقیر باران خود را دعارسا نند - از میال عزیز احمد و عطامحمد و فدامحمد و از جمیع صوفیان خانقاه سلام شوق خوانند - از اعظم علی سلام سنت الاسلام و مبارک با دوخوانند ، از اندرون حویلی و عوات خوانند - فقر محمد آفاق محمدی "

(4.)

تحریرآئی توباادب آپ نے بوسہ دیا، کچھ دن بعداییا شوق ملاقات نے گدگدایا کہ سفر دہلی پھر فرمادیا کہ دیدار سے بھی لطف اندوز ہوں گے اور مزیداکتساب باطنی بھی ہوگا۔ کچھ روز گذرے تھے کہ حضرت مرشد علیہ الرحمہ نے حکم واپسی دے کر دوبارہ افاد و خلق اللہ کی ہدایت فرمادی۔اس وقت مولا نابابا علیہ الرحمہ منصب قطب الاقطاب پر فائز تھے۔

(41)

مرشدعلیہ الرحمہ کا شوق زیارت اس قدرتھا کہ ان دونوں سفر کے علاوہ پانچ مرتبہ اور آپ ای غرض ہے دہلی تشریف لے جایا کیے۔

حقیقت بیعت:

ضروری ہے کہ ناظرین کی مہولت کے لیے حقیقت بیعت کا ایک اجمالی خاکہ بھی ہم ہدیے نظر کرتے چلیں: (21)

اگرہم عہدرسالت پرنظر ڈالیس تو واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کیا تھے؟ سب نبی کریم علیہ التحیة والتسلیم کے مرید ہی تو تھے، کیوں کہ بیسب حضرات حضورا کرم ٹاٹیڈ آئے دست رسالت پر بیعت کر چکے تھے۔ آپ بیسوال کر سکتے ہیں کہ بیب بیعت کستھ کی تھی۔ ذرااہل عرب پرنظر ڈالیے، ان کے مرداور عور تین سرکار دوعا لم مٹاٹیڈ آئے کے پاس آتے ، بعض چوری اور ڈاکہ زنی نہ کرنے پر اور بعض زنا وشراب خوری سے بیچنے پر ، بعض صرف تو بہ پر ، بعض محض اطاعت پر بیعت کرتے۔ ہاں بعض اوقات میں خاص بیعت بھی لی گئی جسے کہ انصار باوجودے کہ مسلمان تھے گر ان سے اس امر پر بیعت لی گئی کہ جب کوئی مدینہ پر جملم آورہوگا تو ان کوساتھ لڑنا پڑے گا۔

مشکلوۃ، باب الفقد ، الی جریر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم مالی کے نماز پڑھنے ، زکوۃ دینے اور ہرمسلمان کی خیرخواہی پر بیعت کی۔ (متنق علیہ)

اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ہم نے رسول مقبول مظافیہ ہے آسانی و دوست زاری ورنج وغم میں صبر داطاعت پراور برگز پدگی پر یعنی آپ مال غنیمت میں اگراورلوگوں کو ہم پرتر جیح ویں گے تو ہم انصاراس میں مطلق چون و چرانہ کریں گے۔ (بخاری وسلم)

ال وضاحت نے بیٹابت کردیا کہ کی شخص ہے کسی امر کے کرنے نہ کرنے کا بختہ اور مصم عبد کا نام بیعت ہے۔ غور سیجے قبل اولا د، چوری ، زنا، شراب خواری ، وغیرہ پر جن لوگوں نے بیعت کی وہ ان معاصی کے تاحیات پھر مرتکب نہ ہوئے۔ مطلب میہ ہوا کہ بیعت کرنے والا جن امور پر بیعت کر لیٹا پھر ان پر بے عذر والہا نہ کمل کرتا اور سمجھتا کہ بیعت لینے والے کے ہاتھ بک چکا۔ قرآن کریم نے اسی امرکی تعلیم دی ہے کہ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبَايِعُنكَ عَلَى أَنْ لَّايُشُرِكُنَّ بِاللَّهِ الخ (المتحد:١٢)

ا محبوب اجب آپ کے پاس مومن عور تیں آگراس امر کی بیعت کرنے پر تیار ہوں کہ وہ نٹرک نہ کریں گی ، چوری اور زنا اور قل اولا دنہ کریں گی ، بہتان نہ لگا ئیں گی ، کسی امر میں آپ کی نافر مانی نہ کریں گی تو آپ ان کی بیعت قبول کرلیس ، اور اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ قوم

واقعی بہت مہر بان اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔

پس اس نج پرغور کیجیتو واضح ہوگا کہ بیعت صوفیہ کیا ہے، یہی کہ گناہ ہے بچیں، شرعی امور میں ان کی اطاعت کریں، رہا ہی کہ بید منصب انہیں حاصل کیوں ہے، تو اس حقیقت سے انکار ہی نہیں ہوسکتا کہ صرف صوفیہ کرام ہی نائب رسول بہ درجۂ اتم ہیں۔ دور رسالت کے بعد دور صحابہ پر نظر ڈالیے، یہاں بھی آپ کو یہی چیز ملے گا۔ خلفا ہے اربعہ بھی ای طرح بیعت لیتے رہے۔ بعد از ان صوفیہ نے بیسلسلہ جاری کیا۔ یہ ماننا پڑتا ہے کہ اول تو صحابہ کرام ظاہری و باطنی کمالات کے خود جامع تھے، بلکہ افضلیت صحابہ کاراز ہی صرف بیہ کہ وہ رسول کریم طائین کی زیرتعلیم رہے، اور ان کے ہرفر مان واشارے پر جان و مال وسر کے تذرانہ چیش کرتے رہے۔

دویمش بیصحابہ خو درعایا کے دین اور دنیا دونوں کے ناخدا تھے،ان کی کوششیں اس کے لیے وقف تھیں ؛ بنا بریں صحابہ کرام کوکسی جدا گانہ طریق بیعت کی ضرورت نہ پڑی۔

تاریخ گواہ ہے کہ جب ایسی کوئی ضرورت آئی پڑی تو قبولیت وسلیم بھم رانی اور اقرار اطاعت پر خلفا و فرمال روایان اسلام نے بیعت لی۔ بے شک جب خلافت محض دنیوی سلطنت کا مرکز بن گئی تو پھرصوفیہ کرام نے وین اور دینی کمالات کے بقاکے ماتحت ایک جداگانہ نظام قائم کیا ،اور دوشم پر بیعت محدود کردی: اقضال رحماني ...

اول - ترک معاصی دوم - ترتی روحانی

یمی تو وہ وجہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسے بلند نظر مد بروصاحب باطن نے حالات کے پیش نظر خرقہ خلافت حضرت خواجہ حسن بھری رضی اللہ عنہ کوعطا فر ما کر انھیں مرید کرنے کی اجازت دی۔

د نيوي اورويني خلافت كافرق:

آپاگراب بھی نہ سمجھے ہوں تو اب ان الفاظ میں سمجھ کیجھے کہ جوخلافت رسول اکرم ٹاٹٹیکم کومن جانب اللہ عطا ہوئی ،اور حضرت علی مشکل کشا کرم اللہ و جہہ تک دین و دنیا دونوں میں کفیل رہی اس کے اب دو جھے ہوگئے:

ایک - و نیوی خلافت

دوسرا - دین خلافت

د نیوی خلافت توبی امید نے سنجالی۔ بیر صلمه امر ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے بہ مجودی اے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بہر دکیا تھا، اس لیے بیر خلافت محض سیای تھی ، ان کے بعد خود تاریخ شاہد ہے کہ بی عباس تلوار کے زور سے خلیفہ ہوئے ، اجازت خلافت کا کہیں پیتہ نہ تھا۔ ہاں خلفا ہے بی عباس نے حضورا کرم ٹائیل کی طرح بیعت توب ضرور لی ، مگر یہ بیعت محض سیای اور ملکی بیعت تھی ، جس کا منشا اقتد ارحکومت کو تسلیم کرانا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بی عباس نے بھی روحانی چیش وا ہونے کا کوئی دعوی نہیں کیا، نہ دینی قیادت کے معالمے بی صوفیہ کرام سے انھوں نے بھی نزاع کیا، بلکہ ان صوفیہ کے اللے وہ خود حلقہ بہ گوش رہے ، ای طرح صوفیہ بھی ان مقد رونوں اپنی اپنی جگہرتی پذیر کسی اقتد ارکی راہ میں بھی سدراہ نہ ہوئے ، بلکہ دینی خلافت اور دنیاوی خلافت دونوں اپنی اپنی جگہرتی پذیر ربیں۔ نتیج صاف ہے کہ بنی امیدو بہ نے حضرت خواجہ من بھری ربھتہ اللہ علیہ کو بہ اجازت بخش کر جانشین فر ہایا۔ دبی خلافت اس کے یہ خلافت اس کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی درسول کریم ٹائیل کے انسین خرام ہیں ، اور اس وقت سے آج تک بیا سلمائی خلافت ان مانا ہوگا کہ رسول کریم ٹائیل ہوتا آیا ہے۔

## لزوم پیری ومریدی:

(LT)

قاضی ثناءاللہ صاحب پانی پتی نے لکھا ہے کہ طریقت کا طلب کرنا اور کمالات باطنی کی سعی کرنا واجب ہے ، کیوں کدارشادر بی ہے کہ میوں کہ ارشادر بی ہے کہ

يَاآيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَّنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ - ( آل عران:١٠٢)

افضال رحمانى

97

اے مومنو! اللہ سے ڈرو، اور کامل پر ہیز گاری اختیار کرو۔

غور سیجیے، بین امروجوب کے کیے مشتمل ہوا ہے کہ کمال تقویٰ حاصل کرنا واجب ہے، پس جب طلب طریقت واجب ہوئی تو پیر کامل کی بھی تلاش واجب ہوئی ،اس لیے پیری ومریدی لازی ہوئیں ، کیوں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولاے روم تا غلام شش تبریزی نہ شد

خوداس كاثبوت ہے۔

### مقصدم پدی:

ظاہر ہے کہ پہلے لوگ صوم وصلوٰ ہ کے پابند تھے، گناہوں سے خود بچتے ،اس لیے بیعت بیں بھی خاص احتیاط برتی جاتی ،اور جب تک مرید کے اندر پوراشوں ندد کھے لیتے ،اور خدا کی طرف متوجہ نہ پاتے اس وقت تک مرید نہ کیا جاتا ، مگر جیسے جیسے زبانہ بدلتا گیا گناہوں کی طرف رحجان بڑھا، تو صوفیہ بھی عام طور سے گناہوں سے رو گئے کے لیے مرید کرنے گئے ، پس مرید درحقیقت وہی ہے کہ جوائی بیعت پر قائم رہے،اور جس کے باتھ پر بیعت کی ہے اس کا اتباع کر سے، اول مقد مات فرائض وسن بیں ،اس کے بعد دیگر آمور کا خیال والتزام کر سے، اگریہ ہو تو مرید کی بھر شرید کی خودش کا مل نے مرید کی لغزش پر آگاہ کر دیا ، ہزار ہا واقعات ہیں کہ اولیا ہے کرام نے میں موقع پر بہتی کرم یدکور ددی ،اور گناہ کے ارتکاب سے روکا ۔ لازی ہے کہ مریدگناہ ہے تو بر کے ۔ کم یدگناہ سے ورا شخت تو بر کے ۔ پھر خود دیکھے کہ پیرس کس طرح کا پختہ عہد کر سے ،اگر کوئی گناہ مبادا سرز دہ وجائے تو اس سے فوراً سخت تو بر کرے ، پھر خود دیکھے کہ پیرس کس طرح کا پختہ عہد کر سے ،اگر فوئی گناہ مبادا سرز دہ وجائے تو اس سے فوراً سخت تو بر کرے ، پھر خود دیکھے کہ پیرس کس طرح کی دو جائے تو اس سے فوراً سخت تو برکے ، پھر خود دیکھے کہ پیرس کس طرح کی اور قبل دی بی میں جب پھی نہ ہواؤں مقدم یدی ہی فوت ہوتو پیرکا کیا تصور!

(41)

مکمل بحث سابقہ ابواب میں گذر چکی ہمجھا نا صرف بید نکتہ ہے کہ مبداے فیاض نے انسان کے اندرتر تی مروحانی کا مادہ پوری طرح رکھا ہے، ہاں حیوانات کو بیمادہ عطانہیں کیا۔ روحانی ترقی صرف اسلام مے مختص محض اس لیے نہیں ہے کہ جو چیز انسان کی خلقت میں رکھ دی جائے وہ لا زمی عام ہونا چاہیے، پئی ہنود، بودھ ،عیسائی ، یہودی سب کواس انعام سے منع جھی نے مالا مال کیا ، مگر کمال ارتقاصرف اسلام کے ساتھ مخصوص ہے، اگر بیارتقا کے کمال عام ہوتا تو اجمیر کے جے پال جوگی کی پرواز روحانی حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی گھڑاؤں کا مقابلہ کرنے میں نہ بھی عاجز ہوتی ، نہ جے پال اپنا تصور دیکھ کرضعف کو جان کر اسلام قبول کرتا۔ اس طرح بابا فرید گئج شکر علیہ میں نہ بھی عاجز ہوتی ، نہ جے پال اپنا تصور دیکھ کرضعف کو جان کر اسلام قبول کرتا۔ اس طرح بابا فرید گئج شکر علیہ الرحمہ سے جس جوگی کا مقابلہ ہوا حالاں کہ وہ آٹھ روز میں ایک دفعہ ہی دودھ بیتا اور منوں پی جاتا، مگر اس کو اعتراف بحر نے اس پر مجبور کر دیا کہ مسلمان ہوکر کمال ارتقاے روحانی حاصل کرے۔ آپ کہیں گے آخر اس کی

انضال رحمانى

98

وجہ؟ تو صرف بیروجہ ہے کہ انسان کے اندر جتنا خلقی مادہ ترقی کا ہے غیر مذہب والے اتن ترقی کر کے پھرمحدودرہ جاتے ہیں، بیصرف اس بناپر کہ روح کواس کے خاطر خواہ اپ آمرے حقیقی غذائمیں پہنچتی، ای لیے روح نہ ترق پاتی ہے، نہا ہے آمر کے رنگ میں پوری طرح رنگ کر تصرف کے قابل ہو پاتی ہے، یہی وہ منزل ہے جہال تنگیم کرنا پڑتا ہے کہ اقرار رسالت سے وہ راہ مسدود کھل کرنا پڑتا ہے کہ اقرار رسالت سے وہ راہ مسدود کھل جاتی اور روح حسب خواہش اکتباب کر کے معراج کمال پر پہنچتی ہے، نیز چول کہ اگلی سب شریعتیں منسوخ ہو چکی جی اس کے بیان کہ لیے صرف اسلام ہی کال ترقی روحانی کا حال ہے۔

## احتياطِ أدبِ سيّد:

(40)

شجرہ کی تفصیل سے بیرواضح ہے کہ مولا نا باباعلیہ الرحمہ اپنے دادھیا کی شجرہ کنسب سے صدیقی البکری ہیں،ادر اپنی والدہ ماجدہ کے دادھیا لی ونانھیا لی نسب سے حسنی ہیں، مگر قربان جائے، کیا پاس ادب تھا کہ بھی مریدین اگر آپ کولفظ سیّد سے خطاب کرتے تو آپ حسن ادب کے لحاظ سے ان مریدین کواحتر از فرمانے کا حکم دیتے۔

نكته:

(44)

مولا ناباباعلیہالرحمہ نے فرمایا کہاولا دسیدنا ابو بکرصد ایق رضی اللہ عنہ کو بھی سیّد کہتے ہیں۔ (۷۷)

اارر تیج الاول ۱۳۰۸ ہو کو عصر کا وقت تھا کہ دادا میاں علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ آج گیار ہویں ہے، مولوی

یوسف علی صاحب بھو پالی نے ایصال ثواب کے لیے بتاشے منگوائے ، تو مولا نا بابائے دست مبارک اٹھا کران پر
آیات پڑھیں ، پھر فرمایا کہ اس کا ثواب ہمارے نا نا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو پہنچے ، اور دو تین بتاشے
خودنوش فرما کر تھم تھیم دیا۔ پھر میچی ارشاد فرمایا کہ بچول کو تقسیم کرنے سے دورٍ بزرگان اور بھی مسر ور ہوتی ہے۔

اس ملفوظ کرا می سے نسبت نسب عالی کی وضاحت کے ساتھ حقیقت صحت فاتحہ بھی ثابت ہے۔ جولوگ
شیرینی و فاتحہ کونا درست کہتے ہیں ان کے لیے ہیسم قاتل ہے۔

نىبىت نقش بندى:

(LA)

پیکتہ جلیا بھی یہاں سمجھ لینا جا ہے کہ مولا ناباباعلیہ الرحمہ کا تمام خانوادہ چشتہ ہے، مگرخون مادری کی ریسبت نقش بندی اس قدرغالب اثر ہوئی کہ آپ نے طریقانقش بندییا ختیار فرمایا۔ (49)

اس طريق نقش بندي كاختيار يرحفرت مخدوم مصباح العاشقين چشتى عليه الرحمه في حضرت مجد دالف ثاني عليه الرحمد سے شکوہ کیا کہ آپ نے بو ہمارا بیٹا ہی چھین لیا۔حضرت مجد دصاحب علیہ الرحمہ نے جواب دیا کہ اگر میں نے چھینا ہے تو آپ اب واپس لے لیں۔ چناں چہ مخدوصا حب علیہ الرحمہ خاموش رہے۔

## نسبت سلاسل اربعه:

دوسرا نکتہ اس میں میں بیجی یا در کھیے کہ علاوہ سلسلئہ روحانی کے ہمارے مولانا بابا علیہ الرحمہ کانسبی طور پر چشتے، سرور دیے، نقش بندیے، قادر بیار لع سلاس نے فونی رشتہ ہے۔

علاوه ازیں مولانا باباعلیہ الرحمہ نے ارشاد فر مایا کہ ہم کوطریق چشتیہ اپنے والدے پہنچا اور حضرت مرشد علیہ الرحمه سے چشتید، قادر بیانقش بندید پہنچا، بلکہ ہم کوسلسلۂ مدار بیھی حضرت مرشد علیہ الرحمہ سے پہنچا ہے۔ فالحمد للد كەففل رحمٰن كى بىب جگەكار فرماكى ہے۔

## نببت مصطفا كى:

(Ar)

درس حدیث شریف میں وفات سیّد نا ابراہیم بن سیّد نا محمد رسول الله صلوات الله علیهم کی جب حدیث آگی تو مولاناباباعليه الرحمد في التُعَيْنُ تَدُمَعُ وَالْقَلْبُ يَحْزَنُ عَلْمَخْزُونُونَ تَك يِرُهُ كِيا، اوراتَك بها كَمْمَكِين ہو کر فرمایا کہ یا در کھو، اگر بہطور تعزیت کے اب روئیں اور اناللہ الخ پڑھیں تو وہی ثواب ہے جواس وقت تھا، ای ليے ہم اس وقت روئے كہ ہمارے پیش واہیں ،اور ہمارا أن كاخون ملا ہوا ہے۔

فردوی ہندسید محدابراہیم ہندی فتح پوری نے سے لکھاہے کہ

موسوی وعیسوی صورت تھی نبیت آپ کی اور محمد مصطفائی تھی حقیقت آپ کی شرح اكملت تقى توضيح شرايت آپ كى نص اتممت تھی پھیل طریقت آپ کی ایک ہے گھر ہے جو گویا کمتب جبریل ہے ورنہ دینی مدرسوں میں موکی تعطیل ہے

افضال رحمانى

100

(Ar)

۱۲۷ مارشعبان چہارشنبہ بہ وقت درس بیان اتیان جرئیل علیہ السلام فی بیتها کی حدیث آئی بیتی جرئیل علیہ السلام کاعلاوہ دیگراز واج مطہرات کے صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها کے گھر آنا، تو مولانا باباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بعض بات کیوں چھپاؤں، ہماری زوجہ اول جب حیات تھیں اور ہم ان کے ساتھ جب کہ بیٹھے ہوتے تو آل حضرت مال کے ساتھ جب کہ بیٹھے ہوتے تو آل حضرت مال تی بیٹے ہے۔ آل حضرت مال تی تاہشریف لے آتے۔

(Ar)

ای طرح ہمارے احمد (دادا میاں) کی والدہ اور ہم جب ایک بستر پر ہوتے اس وقت بھی آل حضور پُرنورسُّ ﷺ نِیمُ آشر یف ارزانی فرمایا کرتے ، جسے والدہ احمد (میاں صاحب) نے بھی کئی بارد یکھا ہے۔ ماشاءاللہ اس قرب وتحصیص نسبت مصطفائی کا کچھٹھ کا ناہے۔

(10)

ایک پیرزادے مولانا باباعلیہ الرحمہ کی خدمت میں آئے تو آپ کود کیھتے ہی ہے ہوش ہوگئے ، بعدافاقہ مولانا بابا نے دریافت کیا، تو انھوں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کے پاس رسول اکرم مظافیر آئے کو دیکھا، جمال مہر رسالت مظافیر کے بہوش ہوگیا، تو مولانا بابا نے فر مایا کہ بس ایک ہی جھلک میں تھا رابیرحال ہوگیا۔ (۸۲)

مولا ناباباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کودیکھا کہ مجھے سے فرماتے ہیں کہ اندرجاؤ، مجھے شرم دامن گیر ہوئی، تو پھرشیر خدارضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم کہتے ہیں اندرجاؤ، پھر میں ادبا اندر گیا، تو حضرت فاطمہ زہرارضی اللہ عنہانے مجھے اپنا بیٹا کہہ کر سینہ مبارک سے لگالیا۔

سبحان الله! کیا قربیت وعالی نسبتی اور کس قدر بارش کرم ہے نسبت مصطفائی کی ،ای تخصیص نے تو آپ کو سرا پافضل رحمٰن بنادیا۔

الى ضمن ميں چند كوا كف با ہر ہ اور ملاحظہ ہوں:

(AZ)

مولانابابا نے فرمایا کہ ہم تو بچھ بھی نہیں کرتے ، بس نماز پڑھ لیتے ہیں ، نماز پین بلاقصد واراوہ بیہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہم کود کیور ہاہے ، ہم کواٹھار ہا ، بٹھار ہاہے ۔ حضرت فاطمہ زہراعلیہاالسلام خواب میں تشریف لاتی بیں اور اپنے سینۂ اطہر سے ہم کولگالیتی ہیں ۔ حضرت عاکثہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی ای طرح بیار کرتی ہیں اور جب بیار ہوتا ہوں اس وقت بھی تشریف لاتی ہیں ، بس ای وقت سے اچھا ہوجا تا ہوں۔

 $(\Lambda\Lambda)$ 

بہوقت درس حدیث معراح شریف و َ دَائِتُ اِبْوَ اهِیْمَ النح پرمولانا بابانے فرمایا کہ ہم کوحضرت ابراہیم اور ان کی بی بیاں حضرت ہاجرہ وسارہ بیار کرتی ہیں ،ابیا بھی ہوتا ہے۔صلوت الله علیہم اجمعین۔ (۸۹)

ایک مرتبد حضرت مولانا بابا صاحب علیه الرحمه شب سے پہلے سندیلہ تشریف لائے اور یکا یک منج کو کھنو کی تیاری کر دی ، تو چودھری نصرت علی صاحب وان کے چھا چودھری حشمت علی صاحب تعلقہ داران سندیلہ حاضر آئے، اور التماس کیا کہ اس قدر جلدی کیوں فرمائی جاتی ہے، سل سفر بھی تو ابھی دور نہیں ہوا، سب سواریاں موجود ہیں، جس کا تھم ہووہ حاضر کر دی جائے ،کسی اور روز تشریف لے جائیں ،تو آپ نے ارشاد فر مایا کہ ہم کوایک بہت ضروری کام ہے ، سواری آنے تک کا بھی انتظار نہیں کر سکتے ہختھریہ کہ آپ اپنے ذاتی کرایہ سے ٹولے کر جانے پر راضی موے اور جب تک ٹو آئے یا پیادہ چل دیے، مرفورا عقب سے ٹو ارسال کیا گیا، جوآپ کوا ثناے راہ میں ملا، اور آپ سوار ہو کرتشریف لے چلے، اور ایک شب بعد والیس بھی تشریف لے آئے۔ چودھری حشمت علی صاحب في موقع يا كردريافت كيا كه حضوروالا كيااييا ضروري كالم تعاجواس قدر تكليف اللها كرزحمت سفر برداشت کی گئی اور فورا ایک ہی شب قیام کر کے واپسی فرما دی گئی، ہم لوگ حاضر خدمت تھے، کسی کو حکم ہوجا تا ، تو دیگر حاضرین نے بھی تائید کی ،اس پر بہت ہی راز داران طور پر مولانا بابائے فرمایا کہ ہم کو حضرت شاہ مینا صاحب علیہ الرحمة في ال وجد سے بلایا تھا كد حضرت في في فاطمه زبراعليها السلام مير سے بيهال تشريف لا في بيس ،تم بھي آكر ملاقات کرجاؤ،ای واسطے ہم فورا چلے گئے، جب ہم حضرت شاہ میناصاحب کے پاس پہنچ تو وہ ہم کواپنے ساتھ اس خیمہ تک لے گئے جو محض نور کا تھا اور ہم ہے کہا کہ تم خیمہ میں چلے جاؤ، ہم خیمہ میں گئے ، مگر آ تکھیں ادبا جھائے رے کہ خود بی بی فاطمہ زہراعلیہاالسلام نے اٹھ کرہم کواپے سینہ مبارک سے نگایا اور ہمارے سریر دست شفقت مجير كردخصة كرديا - جب بم خيمه ب بابر فكاتو حفزت شاه بيناصاحب عليه الرحمه في رخصت دے دى ، تو اب مفہرنے کی کیا ضرورت تھی۔

(9+)

ایک مرتبه محمد واصل صاحب کے مکان سندیلہ میں مولانا باباعلیہ الرحمہ تشریف فرما تھے، ایک روزم مجد میں بعد نمازعھر مشرق رونماز پڑھا کر تشریف رکھے تھے، اور آپ کے بالکل متصل جانمازر کھی تھی کہ ای وقت چودھری محمد امیر صاحب رئیس گدن پورھا ضربوئے ، نذر پیش کرتے وقت جب چودھری صاحب خمیدہ ہوئے تو ان کے دونوں پیراس جانماز پر پڑ گئے ، تو مولا نا بابانے ان سے فرمایا کہتم کو سوجھانہیں کہ جانماز پر پیرر کھے دیتے ہو۔ چودھری صاحب جو آپ کے مرید سیدونیک آدی تھے 'برآ ہمتگی ہولے کہ میرے پیرتو نجس بھی نہ تھے، بلکہ میں باوضوتھا، مگر

افضال رحماني

میر نے قصرف پیر پڑگے، کیا حضرت خودای جانماز پر پورے جم سے بیٹھتے نہیں؟ اتنے میں مولانا بابانے کشف سے معلوم کر کے چودھری صاحب و حاضرین سے راز دارانہ طور پر فرمایا کہتم جانئے نہیں اس جانماز پر حضور اکرم مُلَّاثِیْنِ کُنْ کُنْرِ نُمَاز پڑھا کرتے ہیں، اور ہم سوانماز پڑھنے کے بھی اس پر نہیں بیٹھتے، ای لیے اس قد را حتیاط و تعظیم کرتے ہیں۔ کی شخص نے انہیں حاضرین میں سے سوال کیا کہ کیا حضور اکرم مُلَّاثِیْنِ کا کہ سے تشریف لاتے اور نماز پڑھتے ہیں، تیز ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، نیز ہم بھی خدا کے فضل سے رسول مکرم مُلَّاثِیْنِ کی امامت میں بی وقتہ اقتدا سے نماز کرتے ہیں، پھر راز داری کا اشارہ فر مایا۔

خدا کے فضل سے رسول مکرم مُلَّاثِیْنِ کی امامت میں بی وقتہ اقتدا سے نماز کرتے ہیں، پھر راز داری کا اشارہ فر مایا۔

مولا نابابانے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں ایسا بیار ہوا کہ کسی کومیرے بیچنے کی امنید باقی نہ رہی ، تو ہمارے بیٹے احم (میاں صاحب)نے دیکھا (عالم مثال میں) کہ حضور سرایا نور طائٹی کے اور عائثہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تشریف لائے، اور فرمایا کہ اس کی ابھی بہت عمرے ۔ لوضح کو میں اچھا ہوگیا۔

(9r)

پھرفر مایا کہ ہمارے گھر میں (حرم ٹانی) بچھ پڑھی گھی نہقی، ہم اور وہ سوتے تھے کہ تمام گھر معطر ہو گیا، وہ گھبرا اُٹھیں، میں نے کہا کہ گھبرا وَمت، جہاں سرور نالم ٹاٹیز آٹٹریف لاتے ہیں وہ جگہ معطر ہوجاتی ہے۔ (۹۳)

پھرارشادفرمایا کہ ہماری والدہ صاحبہ کی آخر عمر میں بصارت جاتی رہی تھی، کچھ یوں ہی سا دیکھ لیتی تھیں، انھوں نے خواب میں دیکھا کہ امام المرسلین منافید کہتر یف لائے ،اوران کی آنکھوں پر اپنادست مبارک پھیبرا، تو ان کی آنکھیں کھل گئیں،اورا چھا خاصا دیکھنے لگیں، پھر جب ہماری والدہ کا وصال ہوا تو ہم ہی نے ان کو وفن کیا،اس وقت بہت پچھ دیکھا،وہ کہنیں سکتے۔

(9r)

ای مجلس میں بیمجی ارشادفر مایا کہ اللہ تعالیٰ کے بعض بندےا یہے بھی ہیں کہ جب ان کو کسی مسئلہ میں شک ہوا تو وہ امام اعظم اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہا ہے خود دریافت کر لیتے ہیں اور جن کو زیادہ رسائی ہوئی انھوں نے آل حضرت ملی شیخ کے ہے خودصحت کرلی۔

روایت ندکورہ میں ذات گرامی ہے کنامیہ بالکل آئینہ ہے، جیسا آگے آتا ہے، پوچھ لینا کیا بڑی بات ہے، قاری حدیث تک کودر باررسالت میں پہنچادیتے۔

(90)

آپ اکثر امام الا نبیا سُلْ الْمِیْ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ ا

آپ کر لیتے تھے آل حضرت سے تھیج حدیث اللہ اللہ کس قدر عالی تھی نسبت آپ کی مصطفیٰ سے پوچھ کر کرتے تھے مولانا مرید بیعت خیر الوریٰ گویا تھی بیعت آپ کی

روایات بالاخوداپنا آپ جُوت ہیں،اسی منزل میں ماننا پڑتا ہے کہ جس طرح مولا نابابا اتباع سنت میں اپنی نظیر نہ رکھتے تھے اسی طرح مبداے فیاض نے آپ کومعراج قربیت ومعیت مصطفائی بھی میلی وجہ الکمال عطافر مائی تھی۔ یہاں اگرکوئی چیزتھی تو اتباع سنت پڑمل تھا۔

(44)

چناں چدمولانا بابانے حضرت مرشد علیہ الرحمہ سے نقل کیا کہ آپ نے ارشاد کیا کہ اخلاف باوجودے کہ دسوں لطائف طے کرتے ہیں بھین قد ما کونہیں بہنچتے ، جوصرف لطیفہ قلب طے کیا کرتے ، کیوں کہ ان اسلاف کا ممل کی وجہ سے مقام عالی ہوجاتا تھا۔

(94)

ای بناپرمولا نابابا اکثر فرماتے کہ اتباع سنت ہی قطبیت اورغوشیت ہے۔ بحمداللّٰد آپ کاعمل بھی اس قدر مکمل تھا کہ سنت وواجبات کا تو بردا درجہ ہے ستحبات تک آپ سے نہ چھوٹے ، اورای پراکتفانہیں فرمائی ، بلکہ سنت خلفا و بزرگان دین بھی آپ نے ادا فرمائی ہیں۔

(9A)

مولانابابانے ایک باردادامیاں صاحب سے دریافت فرمایا کہ ہم میں اور مرزاصاحب میں نبتا کیا فرق مے؟ دادامیاں نے فرمایا کہ ایک بات میں آپ کومرزاصاحب پرفوقیت حاصل ہے کہ قرب آل حضرت مخافیدا آپ کوخاص طور پرحاصل ہے، اوراس بات میں مرزاصاحب کو آپ پرتر جے حاصل ہے کہ مرزاصاحب کے بہت سے خلفا تھے، تو مولانا بابانے خوش ہوکر فرمایا کہ جا ہم سے کچھے سب کچھ دیا۔

ال روایت نے خود بی پوری حقیقت بے نقاب کردی مختصر ریے کہ آپ کی ادراک حقیقت ہماری نہم سے باہر ہے۔ قشم اللہ کی جوہر نہ تو جانے نہ میں جانوں خدا جانے کہ اس نے کیا بنایا فضل رحمٰن کو

(99)

مولانا بابانے ارشادفر مایا کہ غدر میں آں حضرت ملی اللہ علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے ،اور فرمایا کرتم کچھ کارنہ کرو، بس ہمیں اطمینان ہو گیا۔ (100)

پھرآپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے یہاں ایسے ایسے مجذوب کہ جن کے جذبے کوشاہ غلام علی صاحب ہمی مانتے تھے آئے توان کا جذب جاتار ہااور میرے پیچھے وضوکر کے نماز پڑھی ، تو میں نے آل حضرت مُلَّاثِیْ آگود یکھا کہ فرماتے ہیں کہ تمھاری نسبت کے آگے ان کی کیا حقیقت ہے۔ (۱۰۱)

ای شمن میں مولا نابابانے فر مایا کہ جس کوآں حضرت مُلَّلِیْتِ سے نسبت ہوتی ہے تو آپ کے معجزے اس ولی ہے کرامت ہو کر طاہر ہوتے ہیں۔

اس ارشاد نے سارے شکوک کااز الد کر دیا ، بلکہ نبؤت اور ولایت کا اصلی رابطہ واضح کر دیا۔ (۱۰۲)

> ای شمن میں آپ نے بیجی ارشاد فرمایا کہ نسبت دوستم کی ہوا کرتی ہے: ایک - وہبی دوسری - کسبی

جدالله ميري نسبت وجي ہے-

خدا کاشکرے کہ مولا نابابا علیہ الرحمہ کی زبان مبارک سے یہ چیزیں خود منظر عام پرآ گئیں کہ آپ کی ولایت علم من جانب اللہ اور وہبی ہے ، اور قربیت وخصوصیت نبست محمدی میں جو مخصوص رہ بہ آپ کو حاصل ہے وہ سرکار دوعالم من اللہ علیہ کا مخصوص بیار وکرم ہے۔ عمل بالتقوی وا تباع سنت ہی آپ کی وہ شان امتیازی ہے جس کی نظیر نہیں ملتی ۔ بہی آپ کا وہ سرمایہ ہے جس سے خدانے آپ کو چاہا سید دوجہاں منافید کے آپ کو چاہا اور نوازا، اور سید کا جنت بی بی اللہ علیہ السلام نے آپ کو اپنا بیٹا بنایا۔ فاطمہ علیہ السلام نے آپ کو اپنا بیٹا بنایا۔

(104)

محود خال صاحب قندهاری جوحفزت مرشد علیه الرحمہ کے پیر بھائی تھے نے جب مولانا بابا کولڑ کا کیں میں دیکھا، تو فر مایا کہ بیذات کی سوبرس بعد پیدا ہوئی ہے۔ دیکھا، تو فر مایا کہ بیذات کی سوبرس بعد پیدا ہوئی ہے۔

(1.1

ای بناپر حفزت غلام علی شاہ صاحب خلیفہ حفزت مجد دصاحب رحمۃ اللّٰہ علیجائے فر مایا کہ بیدوہ نورہے جو مشرق مغرب تک روش کردےگا۔

(1.0)

حضرت بحرالعلوم مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی نے اس وجہ سے فرمایا کہ جس نے صحابہ کو نہ دیکھا ہووہ

105

افضال رحماني

مفرے مولانا تیج مرادآ بادی علیہ الرحمہ کودیکھے۔

خدا کے بننج تن کے جار یاروں کے حسیں جلوے جناب فضل رحمٰن میں ہیں پنہاں دیکھنے والے (۱۰۲)

مولاناباباعلیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ بیروہ مسجد ہے جہال حضور پُرنور مُنَّاثِیَّا آثِر بیف لاتے ہیں اور نماز پڑھی ہے، جوکوئی اس مسجد میں قدم رکھے گااس کی عاقبت بہ خیر ہوگی۔ یہ ، جوکوئی اس مسجد میں قدم رکھے گااس کی عاقبت بہ خیر ہوگی۔

> دادامیان صاحب علیہ الرحمہ ہے بھی میسموع ہوا ہے۔ (۱۰۸)

مولا نا بابانے بیدارشادفر مایا کہ بیدوہ مسجد ہے جہال حضرت غوث پاک اور حضرت نظام الدین اولیار حمۃ اللہ علیما آتے ہیں۔

(1.9)

مولوی شاہ محرعلی صاحب رحمانی مونگیری نے بیان کیا کہ میں نے خود محدفضل رحمانی میں حضرت مجددالف ٹانی اور حضرت غوث الاعظم رضوان الدّعلیما کوتشریف فرماد یکھا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جس کو مجھ کر ہردل ہے کہنے اور ماننے پرمجبور ہے کہ نبی ہے اس قدر مخصوص ہے تھے قرب و نسبت میں کیا کرتا تھا خاطر فضل رحمٰن فضل رحمٰن ک

## سات دال باب

### از دواج واولاد:

(11.)

مولانا باباعلیہ الرحمہ کی والدہ جو حضرت تر اب علی شاہ قلندر کا کوروی علیہ الرحمہ ہے بیعت تھیں' جب تنہارہ گئیں تو آپ کا ارادہ ہوا کہ بیٹے کی خانہ آبادی اگر کرلیں تو بچھ نہ بچھ دل بنگی کا سامان ہوگا۔ چنال چہ آپ کا عقد اول دختر مجمد عطاء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیم سے اول دختر مجمد عطاء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیم سے قرابت ملاوال میں ہوا، جن ہے دوصاحب زادے اول شاہ عبدالرحمٰن صاحب، بعدۂ شاہ عبدالرحیم صاحب ہوئے۔ شاہ عبدالرحمٰن صاحب ہوئے۔ شاہ عبدالرحمٰ صاحب ہوئے۔ شاہ عبدالرحمٰ صاحب ہوئے۔ شاہ عبدالرحمٰن صاحب سے ایک صاحب زادے ہوئے، جن کا نام بھی عطاء اللہ صاحب تھا، مگران کی اولاد سب صغری میں فوت ہوگئی۔ آپ کے دوسرے صاحب زادے مولوی شاہ عبدالرحیم صاحب کے دولؤ کے ہوئے، اول شاہ تبارک حسین، دوسرے شاہ حامد حسین عرف مدے میاں، پھرا کیک دختر ہوئیں، جومولوی مجہ رضا صاحب اول شاہ تبارک حسین، دوسرے شاہ حامد حسین عرف مدے میاں، پھرا کیک دختر ہوئیں، جومولوی مجہ رضا صاحب سندیلوی مولود خال کومندوب ہوگئیں۔ ان صاحب زادی کی بیدائش کے بچھرد زبودہ ہی مولا نا بابا علیہ الرحمہ کی جم مطاب ہوگیا، جوخانقاہ ملاوال میں مدفون ہیں۔

## ورودِ گنج مرادآ باد:

(111)

مولا ناباباعلیہ الرحمہ نے میاں محب علی سکنہ ملاوال کے بدوست حضرت مرشد کا مکتو بہ خلافت نامہ پا کراحترام حکم مرشد پر جب ہدایت کا آغاز کیا تو لوگوں نے بہ جائے قبولِ نفیحت اور تکلیفیں دینا شروع کر دیں، ایک تو یہ حالات، دوسرے حرم اول کا وصال، تیسرے شیخ مراد آباد میں ایک پیغیمر خدا کا مزار شریف اور بعض جلیل القدر اولیا کرام کے سبب بہ جائے کی اور طرف عازم ہونے کے آپ نے شیخ مراد آباد کو ترجیح دی، اور ملاوال سے ترک وطن فرما کرست ہجرت ترک وطن فرما کرست ہجرت ادا فرمائی، بہ حماب من آپ کی عمراس وقت ۱۵ ارسال تھی۔ گواس سے بہت پہلے آپ کے مرشد نے خلافت نامہ قیام ملاوال ہجیج دیا تھا۔ جتنا بھی غور کیا جائے منعم عم نوالہ کا کرم اور بھی بے نقاب ہوجا تا ہے کہ بیصغری اور قطب اللہ شادی کا دور دورہ۔

107

(III)

دوبارہ جب آپ مرشد کی یا دمیں مکتوب مذکور پا کر بے قرار ہوئے تو دبلی تشریف لے جاتے وقت ۱۲ سال ہے متجاوز ندمتھ کیآپ کوعہد ہُ قطب الا قطاب تفویض ہو چکا تھا۔

# قيام مسجد:

(IIT)

عجنج مرادآ بادمیں ایک متحد قدیم عہد شاہی کی مع مقبرہ تھی ،ای جگہ کوآپ نے پیند فرمایا، جوآج مید فضل رحمانی ہے۔

(III")

متاع دنیاوی میں آپ کے پاس ایک باند کی بنی ہوئی جار پائی ، ایک تین جار ہاتھ کی چو بی چوکی ، ایک پانی کا گھڑا، کھجور کی چٹائی ،کلوخ و پانی کا بدھناتھا۔

(110)

آپ کی بکری ملازم کا کام دیتی، جب آپ کی والدہ کوضرورت آپ کی ہوتی تو وہ بکری ہے آپ کے پاس جانے کے لیے فرما تیں، بکری آپ کے پاس آتی اور آپ اس کے ساتھ زنان خانہ تشریف لے جاتے۔ (۱۱۲)

اصل مقصد بکری پالنے کا نہ دود ھ کی حاجت تھی ، نہ کسی اور سبب ہے، بلکہ اس کو چرا کر آپ سنت انبیاعلیہم السلام ادافر مایا کرتے تھے۔

# شكايت بےرمتی تعزیہ:

(114)

معجد کے ایک گوشہ میں دروں کے اندر تعزید رکھے تھے۔ مولا نابابا علیہ الرحمہ نے متجد سے تعزید ہٹا کرفر مایا
کہ اس کو مقبرہ وغیرہ میں رکھو، مبحد تو عبادت کی جگہ ہے۔ ایک بدخواہ مخبر نے نواب سعادت علی خال والی لکھنؤ سے
بڑھا چڑھا کرمخبری کی کہ حضرت مولا نابابا نے تعزیوں کی تخت بے حرمتی کی ہے۔ بادشاہ لکھنؤ کی طلبی پرمولا ناباباعلیہ
الرحمد لکھنؤ تشریف لے گئے۔ یہاں جو اہل کا راپنے ہم راہ آپ کو لینے آیا اسے خود بھی آپ نے دکھلایا کہ میں نے
کوئی بے حرمتی نہیں کی ، ہاں عبادت کی جگہ سے یہاں منتقل کر دیا ہے۔ اہل کا رنے عرض کیا کہ بالکل درست ہے،
گرآپ کو کھنؤ تک تکلیف ہے ہر حال کرنا پڑے گی۔ پس آپ کو ایک بیل گاڑی پر بٹھا کر لے گئے کھنؤ ہے تھنو بہنچنے سے
قبل بادشاہ کھنؤ کے میرمثی نے جومولا نابابا کے رشتہ دار بھی تھے شاہ کھنؤ سے آپ کے محامد و منا قب بتا کر کہا کہ

108

افضال رحماني

مولا تا با با برے محب اہل بیت ہیں، ان ہے تعزید کی مشہور گردہ ہے ترقمتی ناممکن ہے، اتنے میں مولا تا با باصاحب بھی تشریف لے آئے ، تو شاہ کھنو نے آپ کا بر ااحترام کیا ، دریافت حال پر یکی ٹابت ہوا کہ صرف جائے عبادت ہے تعزید درسری جگہ مقبل کردیا گیا ہے ، تو بشاہ کھنو نے اس تکلیف پر معذرت خواہ ہو کردو ہزار رو پہینڈ رہیش کی ،اور بہ صدعزت رخصت کیا ،مخبر زردرو ، وا ، مولا تا بابائے وہ نذرانہ و ہیں اوگوں میں تقسیم کردیا ، جس کود کھے کراوگوں نے اور بھی خراج عقیدت چش کیا ، اور آپ واپس آ کر مقیم مجد ، وٹے۔

#### لغوروايت:

ہم کویدد کھے کر بے صدر نج ہوا کہ'' کمالات رحمانی'' سفحۃ ۲۲ میں یہ مسطور ہے کہ

- (1) آپ نے جوش شریعت میں آگ لگادئی۔
  - (٢) تلتكون كي دوز آ كي نه
- (٣) يا ب مبارك مين لوت كي بيزياب ذالي تنين ا

(۱۲) محرجعظر خال ساکن سندیا جوراب گوالیار کے بیبال میرخشی سخط نے تواب لکھنو کوچھوڑ دینے کا خطالکھا۔
ان ہے سروپا باتوں کا ہم جواب ہی کیا دیے سکتے ہیں۔ مؤلف کا دعوی ہے کہ میں نے تقمد ایل واقعات معزت قبلہ مواد تا شاہ رحمت اللہ میاں صاحب مدفلا ہے گی ہے ، بیاس لیے سیجے نہیں کہ صاحب محاذ و مدفلا کا وئی ہیاں ہے جوہم نے تحریر کیا ، بلکہ جہاں جہاں بھی ہم نے خاطیوں پر توجہ دالا ئی ہے وواسی بنا پر کہ والد صاحب قبلہ ہجاد و نشیس مدفلا کے بیان کردوہ مطابق نہیں۔ بیڑی ڈالنے ، تعزیہ جلانے اور محد جعنم خال کی سفارش و گرفتار کی بالکل سے بنیاد چیزیں ہیں۔

# ایک اور سجع:

(HA)

"کمالات رتمانی" معلورے ۔ افسوں کے مقام درویشی میں آپ کا مقام تارک تھا" مسطورے ۔ افسوں بیدہ کچھ کراور بھی ہوتا ہے کہ مؤلف نے مقام درویشی تو بیان لیا ایکن تارک کی تعریف نہ جائی ۔ تعجب بیہ ہوتا ہے کہ پہ کیے حاضر باش لوگ تنے ، کیوں کہ حضرت مولا تا با با علیہ الرحمہ کے پال وال ہے آخر دم تک بھی بور بیہ بدھنار ہا کیا ، اگر و رااو پر کوسا حب "کمالات رحمانی" کی بات کی ہم تا ندیجی کسی طریق پر کرنا چاہیں تو بھی صدافسوں نہیں کر پات ، کہ بات کی ہم تا ندیجی کسی طریق پر کرنا چاہیں تو بھی صدافسوں نہیں کر پات ، کیوں کہ ایک کیوں کہ اس حالت میں یہ بھی تشام کرنا پڑے "کہ مولا تا با با آخر مرتک تارک کے درجے ہی پر رہے ، کیوں کہ بھی کیوں کہ بھی اس سے یہ تیجہ اخذ کے بغیر رہنیں سکتا ہے ۔ مسئل سال کہ ایک سے دیا تھی اخذ کے بغیر رہنیں سکتا کے دائل ہو میں کا درجہ تارک ہوتا ہے اس کو متاع کہ دائل ہو تا کی اور جوتا رک ہوتا ہے اس کو متاع کو متاع کے دائل ہو تا کی اس کو متاع کی جس شخص کا درجہ تارک ہوتا ہے اس کو متاع کہ دائل ہو تا کی اس کے دیا تو تا کی اس کو متاع کی درجہ تارک ہوتا ہے اس کو متاع کے دائل ہو تا ہا ہی کو متاع کو تا کی درجہ تارک ہوتا ہے اس کو متاع کا درجہ تارک ہوتا ہے اس کو متاع کے درجہ تعربی کا درجہ تارک ہوتا ہے اس کو متاع کو درجہ تارک ہوتا ہے اس کو متاع کی درجہ تارک ہوتا ہے اس کو متاع کو درجہ تارک ہوتا ہے اس کو متاع کو درجہ تارک ہوتا ہے اس کو متاع کی درجہ تارک ہوتا ہے اس کو متاع کو درجہ تارک ہوتا ہے اس کو متاع کا درجہ تارک ہوتا ہے اس کو متاع کا درجہ تارک ہوتا ہے اس کو متاع کو درجہ تارک ہوتا ہے اس کو متاع کو درجہ تارک ہوتا ہے اس کو متاع کی جس تھوں کو درجہ تارک ہوتا ہے اس کو متاع کو درجہ تارک ہوتا ہے اس کو درک ہوتا ہے اس کو درجہ تارک ہوتا ہے تارک ہوتا ہے اس کو درجہ تارک ہوتا ہے تارک ہوتا ہے اس کو درجہ تارک ہوتا ہے تارک ہوتا ہے

انضال رحماني

رنیوی ہی ہے ترک ضروری نہیں ہوتا ، بلکداہل دنیا ہے بھی ترک لازی ہوتا ہے ۔

۔ دویمش ایک تارک ہے افا دہ خلق اللہ اس وقت تک ہونہیں سکتا جب تک وہ مقام ترک ہیں رہتا ہے۔ نیزمولا نابا ہا علیہ الرقمہ سے حضرت مرشد علیہ الرحمہ نے اول حاضری میں فرمایا کہ میاں نصل رحمٰن اتمھارا کام انجام پاچکا، ابتم جا کرخلق خدا کوفائدہ پہنچاؤ۔ یہ چیز مقام ترک کے بالکلِ معارض ہے۔

عقد ثانى:

مجنج مرادآبادگی مخلوق بھی اگر چہ ہے راہ ،احکام خداوندی نے نا آشنا، ذرا ذرای بات پرلڑ جانے والی اور نشہ ریاست میں بدمست تھی ،مگر قدیم خاندان نوابین وعالی نسب ہونے کے باعث اخلاق آشنا،متواضع اور وضع پرمث جانے والے لوگ ضرور تھے، جوتھوڑے دنوں میں اس غوث وقت کے معتقداور معترف ہوگئے۔

(119)

اگرچہ پچھنا اہل موجب تکلیف اور ریشہ دوانیوں سے باز ندر ہے، نہ دادا میاں صاحب علیہ الرحمہ کے عہد میں ان کی رگپ عنا دچین سے بیٹھ کی، نہ والد صاحب قبلہ کے وقت میں ان کے جذبات بغض نے خودان کو سکون لینے دیا، نہ ہم ان سے مامون رہ شکے، لیکن اس فضل رحمانی سے وہ کسے اعلان جنگ کر سکتے تھے جوان کی ہرتخ ہی کارروائی کوخودان کے لیے ہم قاتل بناتی رہی۔ یہ ہر حال رُؤسائے قصبہ حاضر خدمت رہنے گئے، اور عقید تأان ہی معزات نے تھے کی شادی کی، چناں چہ دیوان میر کریم بخش صاحب علوی کی جیتجی صاحبہ سے مولا نابابا کا می عقد ثانی ہوا۔

کریم شیرصاحب علوی:

(11.)

صاحب'' کمالاتِ رحمانی''صفحہ۲۲ پر ناقل کے غل مچا کہاڑ کی رئیس زادی ہے،اوراس مرادآ باد کے زمین داروں کی مالک ہے ایک مفلس آ دی ہے کیوں عقد ہوتا ہے الخ۔

یہ بھی غلط ہے، کیوں کہ نواب میر کریم شیر صاحب علوی قیوم اول حضرت خواجہ معصوم ایشاں علیہ الرحمہ سے بیعت اور شہنشاہ عالم گیر علیہ الرحمہ کے پیر بھائی تھے، وہ اگر چہ بہ قید حیات نہ تھے، مگر موصوفہ حرم ثانی کے والد صاحب واُن کے اعز اجو مولا نا بابا کے معتقد ہو چکے تھے نے از راہ حسن عقیدت سیسعادت حاصل کی تھی۔ قسامِ از ل کی منشاہی پتھی کہ اس طرح نا اہل مخالفین بستی کا زور ٹوٹ جائے۔

(111)

نواب کریم شیرصا حب علوی سید سے ، نواب اور خان صاحب کا خطاب دربار عالم گیری وشاہ جہانی سے

افضال رحماني

پائے تھے،اور بہت بڑا علاقہ ضلع بستی تک آپ کے زیراہتمام تھا۔ میر صاحب کے دو بیٹے تھے،نواب مراد ٹیر علوی،نواب سلطان شیرعلوی، بیہ ہردو بھائی در بارشاہ جہانی کے خطاب یا فتہ تھے۔ (۱۲۲)

چناں چہر صاحب نے اس قصبہ کوا پے بیٹے مراد شیر صاحب کے نام پر آباد کیا،اور مراد آباد وجہ تسمیہ ہواً، دوسرا قصبہ سلطان سنج سلطان شیر صاحب کے نام پر آباد کیا۔ مراد آباد سنجل سے اشتباہ کی بنا پراسے سنج مراد آباد موسوم کیا گیا۔ کریم شیر صاحب کا مرقد روضۂ شریف کے وسط میں ہے، جس کے داہنے قیوم دورال دادامیاں اور بائیں جانب غوث زمال مولا نابابار حمۃ اللہ علیم محوضواب ہیں۔

اولا دِحرم ثانی:

(ITT)

مولانابابا کی حرم ٹانی سے اولاً جد بزرگ وار قیوم ورال حضرت مولانا شاہ احمد میاں صاحب قبلہ علیہ الرحم،
پھرایک صاحب زادی مساۃ شفقت بی بی، پھرایک صاحب زادے حضرت سید محمد عرف سیدو میاں صاحب جو
مادرزادولی مجذوب سے پیدا ہوئے۔ شفقت بی بی کاعقد مسمی سیّدا حمد شاہ صاحب ولد سیّد محمد شاہ صاحب سکنه مقام
کامو ابند هن بنت کا عظم گڑھ جوسیّد میر حیات قلندرعلیہ الرحمہ کی اولا دمیں سے سے ہوا۔ شفقت بی بی صاحبہ کا مزاد
شریف بہسمت حصہ جنوبی خانقاہ شریف میں واقع ہے۔ آپ کی اولا دمیں سے ایک کا انتقال ہو چکا، بقیہ بہ قید حیات
ہیں۔ سیّد احمد شاہ نے موصوفہ بی بی کی حیات میں ایک نور باف قوم کی عورت سے عقد کر لیا، جس سے حرم اول کا نی
ملول خاطر رہے گئیں، سیّد صاحب کی ان حرم ٹانی سے بھی اولا دہے، جس میں ایک فوت باتی بہ قید حیات ہیں۔
سید و میاں صاحب کا ذکر آگے آرہا ہے۔

# عقد سوئم:

(Irr)

مولانابابا کی حرم دوئم کا وصال شریف ۱۳۰۱ ہیں ہوا، اس وقت والد ماجد حضرت صاحب سجادہ مدظلہ تین برس کے بیچے۔ ان بی بی صاحب کے وصال کے بعد مولا ناباباصاحب نے کئی برس عقد نہ فر مایا، کین انٹیین میں ذخم ہو جانے کی وجہ ہے آپ کو طہارت میں شخت وقت واقع ہونے لگی، اس اثنا میں مساۃ مریم بی بی نے جوعرب سے مولا نابابا ہے بیعت ہونے آئی تھیں حرم سوئم ہونے کا فخر حاصل کیا، موصوفہ نے آخر عمر کے تقریباً سترہ سال نابینارہ کر گذارے، وادا میاں رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد بھی موصوفہ نے چودہ پندرہ سال بہ قید حیات رہ کر گذارے، باغ تر بوز والا ہیں محوخواب ہیں۔

افضال رحمانى

111

#### قيوم دورالعليهالرحمه:

(110)

حضرت قیوم دورال دادامیال علیہ الرحمہ کی خانہ آبادی بھی اُسی خاندان نوابین دیوان کریم شیرصا حب علوی کی پوتی صاحب دختر نواب مظفرعلی صاحب علوی ہے ہوئی ، جن کو بی بی صاحب کہا جاتا ہے۔ آپ ہے پانچ دختر ان اور دوصا حب زادے ہوئے ،اول صاحب زادی مسماۃ جمعیت بی بی اوائل بلوغ میں اور پانچ ویں صاحب زادی صغر منی میں داغ مفارقت دنے گئیں ، ہر دو کے مزارات خانقاہ رحمانیہ میں ہیں۔ باقی تین دختر ان کے بعد اول صاحب زادے حضرت مولانا شاہ قبلہ رحمت اللہ میاں صاحب سجادہ مدظلہ ۲۹ رجب ۱۲۹۹ھ کو اور جھوٹے صاحب زادے حضرت مولانا شاہ قبلہ رحمت اللہ میاں صاحب مدفیضہ ہم رہے الاول ۱۲۹۹ھ کو بیدا ہوئے ، ہر صاحب زادے امام الکلام حضرت مولانا شاہ نعمت اللہ میاں صاحب مدفیضہ ہم رہے الاول ۱۳۰۸ھ کو بیدا ہوئے ، ہر دو ہرا در ان کا تفاوت عمری نو ہر س ہے۔ ہماری دلی دعا ہے کہ ہر دو ہرا در ان جلی البر ہان کا سامیہ عاطفت ہمارے اور مریدین کے سروں پر منع حقیقی تا دیر قائم رکھے۔ آمین!

#### خانهآبادیاں:

(ITY)

دختر صاحبہ عابدہ بی بیننشی نیاز احمرصاحب سکنہ ملاواں کو بیا ہی گئیں ، کوئی اولا دنہ ہوئی ،صرف موصوفہ بہ قید حیات ہیں۔

(11/4)

تیسری دختر صاحبه صغریٰ بی فروجه چودهری احسان احمد صاحب بانگرموی تھیں ، جونوت ہو چکیں ۔ (۱۲۸)

چۇقى دختر صاحبەراحت لې بې قاضى سعيداللەمچىلىشېرى كومنسوب ہوئىيں يىشو ہروز دجەد دنوں فوت ہو چکتے ہیں۔ (۱۲۹)

صاحب سجادہ عالیہ مدظلہ کی خانہ آبادی قاضی اشفاق حسین صاحب ولد قاضی خیرات حسین صاحب کی دختر سے ہوئی جوموضع حضرت پور بخصیل بلگرام ہنلع ہر دوئی کے متوطن تھے۔ آپ کی دواولا دیں ہوئیں ، جوصفر نی میں فوت ہوگئیں۔

(12.

امام الکلام مولانا شاہ نعمت اللہ میاں صاحب قبلہ کی خانہ آبادی میر سرفرازعلی صاحب علوی رحمانی سکنہ فیض آباد کی دختر صاحبہ سے ہوئی ، جن سے اولا کئی دختر ان بیدا ہوکر داغ مفارقت دے گئیں ، چھسات سال بعد ۲۹ ذی قعدہ ۱۳۳۳ھ کو افضال رحمان عرف بھولے میاں ، اس کے بعد ۲۵ صفر ۱۳۳۷ھ کو احمد رحمٰن عرف محمد میال پیدا ہوئے۔ ۱۳۳۸ھ میں میری والدہ کی وفات حسرت آیات نے نیم جاں کر دیا۔ (۱۳۱)

بعدازاں امام الکلام صاحب مدخلاء عقد ٹانی مرزامحم علی بیک صاحب بھو پالی کی دختر ہے ہوا، جن سے اولا آ فاق الرحمٰن، پھرولی الرحمٰن، بعدۂ ایک دختر ، پھرجلیل الرحمٰن پیدا ہوئے۔

# غوث ز مال كاوصال شريف:

(ITT)

بہ ظاہر یہ چندسطری ہیں، لیکن رخ والم کے دفاتر ہیں۔ کم رقع الاول ۱۳۱۳ اھے مزاح کچھ زائد ناماز رہے لگا، گر کمالِ انقابی تھا کہ ایک وقت کی بھی نماز نہ چھوٹی، پھر آپ کے سینے میں درو پیدا ہوا، جس سے طش تکیف اور بڑھی، گویہ بہ ظاہر مرض تھا، گربہ باطن خدا سے ملنے کا بہا نہ تھا۔ اس حالت میں ۲۲ رقع الاول کا دن آیا تو استغراق بہ حضرت تی اورزائد ہوگیا، آپ جناب احدیت کی یا دمیں ان تکالیف کے باوجو تربیح و تبلیل سے مصروف سے کھی رئیل ہوتا۔ غرضے کہ عصر ومغرب کے درمیان مکان دنیاوی سے مکان اخروکی میں انتقال فرمایا۔ انا لللہ وانا الیہ راجعوں۔ مات قطب الھند نیز رضی اللہ کافیا عنه سے استار کھی ہے۔

# وصال دادي صاحبه:

(ITT)

ہماری دادی صاحبہ ( بی بی صاحبہ ) کا وصال شریف ۱۳۲۸ھ به تاریخ ۲۸ رئیج الاول ہوا۔ مرقد شریف اندرونِ خانقاہ ہے۔موصوفہ بڑی متقی وعاہدہ بی بی تھیں ،اور بڑی ہی خیر و برکت کی مالک۔

## وصال دا دامیاں صاحب:

(IMM)

بچھے بیدرنج آج بھی ستا تا ہے کہ میں صرف دو ماہ اکیس دن ہی کا تھا کہ وہ سابیہ جس کا میں آج بھی روزاول کی طرح مثلاثی ہوں میری بقسمتی ہے چھن گیا، بیتمنا مثانے پر بھی مٹ نہیں پاتی کہ کاش شان رحمت کچھادر رحمت سے کام لیتی تو میں اس آئینۂ انوار حقیقت کا مشاہدہ بہ قید ہوش اس چشم ظاہری ہے کر لیتا۔ گومیری والدہ مرحومہ مجھے چار برس سے پچھ کم کا ہی چھوڑ کر سدھاری تھیں، مگر ان کی یا دبھی ا تنانہیں ستاتی جتنی بے خلش موجب خلش رہاکرتی ہے، جنابہ پھوپھی صاحبہ سے بین کر کہ حضرت قبلہ دا دامیاں صاحب نوراللہ ضریحہ مجھے طلب فر ماکر

افضال رحمانى

113

ا پے سینۂ مبارک پرلٹا کر کھلاتے و بیار فرماتے تو ہہ جائے تسکین اپنی بدبختی کا یقین ہونے لگتا ہے۔غرضے کہ دھنرت دادامیاں علیہ الرحمہ کوآخر عمر میں درد گھٹیا کی کافی شکایت رہے گئی ، قربِ وصال پر حرارت اور بھی تیز ہوئی ، جی گریم صفر ۱۳۳۵ھ کو بعد فجر آپ واصل بدحق ہوئے۔ رضی اللّٰہ جل و علا ہے ۱۳۳۵ھ نگلتی ہے۔

### وصال والده صلحبه:

(Ira)

میں ابھی چوتھی برس میں تھا کہ والدہ ماجدہ کا سامیہ بھی سرے اُٹھ گیا۔ والدہ صاحبہ کے دویے کا جراغ ہے پتو مس ہونے پرآگ گی، جو دفعتا کپڑوں میں پھیل گئی، اور کا فی حصہ جسم جل گیا۔ای تکلیف کی حالت میں بہ حالت حمل ہشت ماہی موصوفہ کا وصال ہوا۔مرقد باغ تربوز والا میں ہے۔

#### (ITY)

مفارقت ابدی سے کچھ پہلے والدہ مرحومہ نے ہم دونوں بھا کیوں کا ہاتھ حضرت صناحب ہودہ بدظلہ کے دست سراپا برکت میں وے کرسونپ دیا۔ چناں چہموصوف نے الی مہر پدری سے پرورش فرمائی کہ بھی یاد بھی آنے نہ دیا کہ ہماری مال کوئی اور تھیں۔ تحصیل علم کرائی ، دستار نصیلت با ندھی ، خاند آبادیاں کیں ، چناں چہمری نسبت میر مرفراز علی صاحب علوی کے صاحب زادے حاجی شاہ محبوب عالم صاحب فیض آبادی جو حضرت امام الکلام مولا نا نعمت اللہ میاں صاحب قبلہ کے برادر نبیتی ہیں کی دختر سے کی ۔ بہی نہیں میرے دونوں لڑکوں اور دونوں لڑکوں اور دونوں لڑکوں اور مونوں کے عقیقہ وختہ بھی ای اولوالعزی سے کیے ۔ بچ تو یہ ہے کداگر آج بھی میں کسی کو بر سبیل تذکرہ میہ کہتے دونوں کر بھی میں کسی کو بر سبیل تذکرہ میہ کہتے منتا ہوں کہ ہم کوصاحب ہوادہ مدظلہ نے پسر متنی کیا ہے ، تو ان لوگوں کی یہ دنیاوی اصطلاح بری طرح کھلنے لگی عندی ہیں کہا تھا:

لظم

وجہ قرب فضل رحمٰن تھا ہمارا امتحان شق ہوا جاتا ہے سینہ داستاں کہتے ہوئے نزع کا عالم ہے ہونٹوں پر ہے دم آیا ہوا غم یہ ہے چھٹتے قیامت تک کو ہیں نور نظر والدہ کہتی ہیں باحسرت یہ چرغ پیر سے

سب سے پہلے مادر مشفق کی مرگ نا گہاں یعنی حال مادر خلد آشیاں کہتے ہوئے مردنی کے ساتھ چبرے پر ہے غم چھایا ہوا آساں فضل رحمٰن کے بیہ خورشید و قمر دو ہرن زخمی نہ کرنا موت کے اک تیر سے آلی ہے آواز کی کی امتحال ہے صبر کر رحمت الله سر پہ ہے پھر مجھ کو کیا خوف و خطر روح رخصت ہوگئ ہونٹوں کے تھرانے کے بعد اور پھر وہ جو ابھی ہوں شیرخوار و خورد سال اہر من کی پرنگاہوں سے بیانا ہے محال معرکہ کرتا ہے اکثر صاحب ایمال کے ساتھ آیک بجلی سی گری اس کے دماغ و ہوش پر 'پھول جو دیکھیے ہوئی طرفہ گلستاں کی کھٹک خود بریشاں ہو گیا سب کو بریشاں کر دیا اہر من بھا گا نزول ابر رحمت د کھے کر فتح ايمال ليعني فتح نعمت الله مو گئي گھیاں پُرتی رہیں خوبی سے سلجھاتے رہے بے کلی پر ہر گھڑی بے کل رہے مال کی طرح ماور بے کس کے پھولوں کو گلتاں کر دیا ہم فقیرول کے سرول پر نعمت و رحمت رہے

رحمت الله کا اتنے میں ہوتا ہے گذر چھوڑ جا بچوں کو اینے رحمت اللہ یر دونوں بچوں کی انہیں کو بانھ پکڑانے کے بعد یالنا آسال نہیں معصوم یے زینہار لو فرضنا یالے جا کتے ہیں بیج خورد سال اہر من جو سرپیار ہے نیروال کے ساتھ جب نظر اس کی پڑی اس رحمتی آغوش پر یوں تو مدت سے تھی خار باغ رخمس کی کھٹک غيظ مين آيا تو بريا ايك طوفان كر ديا مسکرائی قوت بزدال به حالت د مکیر کر رحمتِ الله به شکل رحمت الله ہو گئی لا ڈے ہم کو بدراہ راست دکھلاتے رہے لغزشوں پر سختیاں کیں دشمن جاں کی طرح قبر میں آرام سے سونے کا سامال کر دیا جب تلک جو ہر جہال میں دین کی نعمت رہے

# آٹھ وال باب

### حیات اولیا ہے کرام:

یہاں بیضروری ہے کہ اولیا ہے کرام کی حیات طیبہ پرایک اجمالی نظر ڈالی جائے ، گواس مسئلہ کوہم نے اپنی کتاب ''شرع کی کہانی خوداس کی زبانی''میں حدیث وقر آن وعلا ہے سلف وخلف کے دلائل قاطعہ سے ثابت کر دیا ہے۔ (۱۳۷)

یہ و آپ کا بھی ذاتی تجربہ ہے کہ مختلف الکیفیات چیزوں کواگر کسی مشین کی مدد سے کتنی ہی بلیغ کوشش کی جائے کیکن ان کوخون میں منتقل نہیں کر سکتے ، مگر جب ان کو پیس کر ، کا ک کر ، پیکا کر ، چبا کر معدہ میں پہنچاتے ہیں تو یہ جگرے ذریعہ خون کی شکل اختیار کرتی ہیں، پھرای خون سے مختلف اجزاے جسمانی گوشت پوست، ہڑی بال وغیرہ کی نشو ونما ہوتی ہے۔اس مثال کے ماتحت یہ بھی سمجھ کیجیے کہ ای طرح جب جسم مجاہدات وریاضات کی مشقت برداشت کرلیتا ہے اس وقت وہ جزوروح اورلطیف بن جاتا ہے۔ شایداگر آپ کو پچھتامل ہوتو اس طرح مجھیے کہ یانی کتنا وزنی عمیق وظیم اور مھوں ہے، کیکن اس کی رفت ولطافت ہے اس کے اندر جتنی دور تک انسان جا ہے جا سکتا ہے، یانی تھنے گا پھرایک ہوجائے گا ،ای طرح جزوروح بننے کے بعدیمی صورت جسم انسان کی ہوتی ہے جو صرف باظا ہرجم اور مھوں رہ جاتا ہے، چناں چہاولیاءاللہ جب مجاہدات کرتے ہیں اور فضل ربانی ان پرنازل ہوتا ہے تو ان کے اجسام کی بھی یہی حالت ہوتی ہے کہ تمام اجزا ہے عضری اجزا ہے روحانی میں جذب ہو کررہ جاتے ہیں۔ دیکھیے نہ کہ جولوگ فن کشتہ جات میں کمال رکھتے ہیں وہ ایک ہی وقت میں نقر ہ اورممں کو کس طرح زندہ کرتے اورای اندازے کشتہ بنالیتے ہیں۔ یہی مثال اولیا ہے حق کے لیے ہے کہ وہ بھی سرایا روبع بن جانے کے بعد بہ یک وقت کئی جگہموجود ہوتے ،آگ اور یانی سے گذر جاتے ، بندم کا نوں سے اندراوراندر سے باہر آتے جاتے ، سال ہاسال کھانے پینے سے بے پروارہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اجزا ہے عضری سے بیمکن نہیں ہے،اس لیے ماننا پڑے گا کہ بیخصوصیات روح ہیں۔ یا دہوگا کہ حضرت شاہ عبدالرزّاق بانسوی علیہ الرحمہ ایک رشی سے بار بار باندھے جاتے ، مگرآب اس بندش سے صاف نکل جاتے اور رہی بھی ندٹوٹی ۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کو انا الوحطن كي صداير مفتى شرع نے گردن زوني كا حكم ديا ، جلاد نے تلوار مارى ، كيكن وہ تلوار كاٹ نه كرتى ، بلكه پھولوں کا ہار بن جاتی ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ حیات دائمی کے حامل ہیں ، قبر میں زندہ ہیں ، تصرفات یہ قدرت

حق کرتے ہیں۔اگرغور کیجیے تو پیر حقیقت اس طرح اور بھی واضح ہوجاتی ہے کہ موت اور نیند دونو ل بہنیں ہیں،فرق اگر ہے تو صرف ہید کہ موت حواس خمسہ کے معدوم ہونے کا نام ہے اور نیند صرف ان حواس کے وقتی تعطل کا نام ہے، حواس خمسہ کا تعلق صرف جسم ہے ہے، چوں کہ مشایخ کرام پیکرروح بن جاتے ہیں تو انھیں جسمانیت ہے بھی براے بیت تعلق رہ جایا کرتا ہے، بیزندہ بھی رہتے ہیں اورجسم سے بے تعلق بھی، کیوں کہ رجحان تو صرف روح لطیف کی طرف ہوا کرتا ہے،اب جو اُن کا جسم ہے وہ بھی ماتحت روح ہے۔ میں مجھ لینے کے بعداب ذرااس پرغور سیجے کہ جب موت حواس خمسہ کے بطلان کا نام ہے تو یہ چیزیں کثرت مجاہدات وریاضات روحانی سے اولیا پہلے ہی فنا کر چکے توجسم ظاہر کا تعلق بھی شروع میں ختم ہو چکا،اب موت آئے گی تو سے اور مرے گا تو کون؟ روح تو غیر فانی ہے اور اپنے آمرے تعلق وربط محكم پارى ہے۔ يبال مينكت بھى تجھ ليجے اور كلَّ مَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ب اعتراض کی بے جا کوشش نہ کیجے۔ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے آیت کریمہ کو سمجھا ہی نہیں ، کس کی مجال ہے کہ تھم ر بی ہے انکار کر سکے ،مگر ذرا آ نکھ کھول کر یہ بھی تو دیکھیے کہ حکم رہی ہے کیا؟ خدا داضح طور پر جو حکم دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ موت نفس پر طاری ہوا کرتی ہے، اس سے نفس کو مفرنہیں ۔ لیکن ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ روح پر موت کہال طاری ہونے کا تھم الٰہی ہے، یبی تو وجہ ہے کہ روح کو بقا اورنفس کو فنا ہے، اس حقیقت کو بیجھنے والے اولیا وانبیا ہی تو ہیں، وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، روز اول ہی سے بیرخاصانِ حق نفس کشی شروع کر کے اجز اے عضری کوروح کی لطافت ہے رنگ کر پیکرروح بن جاتے ہیں۔ای بنا پرتو ملاعلی قاری نے بیتصریح کی کہ

آلَا إِنَّ آوُلِيَاءَ اللَّهِ لَا يَمُوْتُوْنَ بَلْ يَنْقَلِبُوْنَ مِنْ دَارٍ اِلَّى دَارٍ ـ

اولنیاءاللہ مرتے نہیں بلکہ دار فانی سے دار باتی میں منتقل ہوجایا کرئے ہیں۔

یہاں آ کران کی تا خیراس لیے اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہاں قفس عضری کاوہ عارضی لگاؤ بھی تو حائل نہیں رہ جاتا۔ پھرایک پیکرلطیف کے لیے بیر کیے بعید ہوسکتا ہے کہ وہ جہاں جاہے، جس طرح جاہے آجانہ سکے۔حدیث قدى ميس الله تعالى في فرمايات:

ٱوْلِيَانِيْ تَخْتَ قَبَائِيْ لَا يَغْرِفُهُمْ غَيْرِيْ.

كمير اولياميري قبائ كبريائي كتحت بين،ان كومير مواكوئي سجينبين سكتا\_ قرآن كريم مين ارشادي:

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُواتٌ بَلُ أَخْيَاءٌ وَلَكِنْ لَّا تَشْعُرُونَ - (البقرة:١٥٣) جوالله کی راہ میں قبل ہوئے وہ زندہ ہیں الیکن شہمیں اس کا شعور نہیں۔

نكته: عدم شعور كى قيداس ليے لگائى گئى اس حيات كى حقيقت تمھارى فہم سے بہت بالا ہے۔ دوسری جگهارشادے: افضال رحماتي

وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُعِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتًا بَلُ أَخْيَاءُ النح ( آل عمران ١٦٩٠) جن لوگوں نے اللہ کے راستہ میں جان دی تم انہیں مردہ خیال مت کرو، وہ اللہ کے زود میک زندہ ہیں۔ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو جو حصر رزق دیا ہے وہ اس ہے مستفید ہیں اور خوش وخرم رہتے ہیں۔

اعتراض اورفرق حیات شهیدوولی:

سیاعتراض کرنا که آیات قر آنی ہے حیات ِشہداتو ٹابت ہے، لیکن حیاتِ اولیا ٹابت نہیں بچوں کی ٹادانی جیسی ما تیں ہیں۔

(ITA)

کون نہیں جانتا کہ جہاد دوطرح کا ہوتا ہے: ایک تو وہ جہاد جو جنگ سے مرادف ہے۔ دوسرا جہادفش ہے۔ ای طرح شہادت بھی دوطرح پر ہے: ایک شہادت کبریٰ دوسری شہادت صغریٰ

علا مے تحقین نے جہاد نفسی کو جہاد اکبر ثابت کر دیا ہے۔ پس بیٹ ہادت بھی دو وجہ سے خالی نہ ہوگی۔ حربی مرانوں اور جنگی طبل کے آغوش میں ایک عالم جوش و کیف کے ساتھ کفار کے زعے میں آ نا اور ان کا سرت سے جدا کرنا واقعی گراں قدر چز ضرور ہے، مگر ایسے لوگ صرف شہید حربی کے خطاب سے موسوم ہو سکیں گے، کیوں کہ بیتو محقول بدوست کفار ہیں، مگر اب ذرافعی جہاد پر نظر ڈالیے اور جو ذات متقول بدوست نازیار ہواس کی برقر اریوں سے تابیوں کے بادل اللہ سے ہیں، اشک باریوں کا سمندر موج تابیوں کے بادل اللہ سے ہیں، اشک باریوں کا سمندر موج تابیوں کے بادل اللہ سے ہیں، اشک باریوں کا سمندر موج تابیوں کے بادل اللہ سے ہیں، اشک باریوں کا سمندر موج تابیوں کے بادل اللہ سے ہیں، اشک باریوں کا سمندر موج تابیوں کے بادل اللہ سے ہیں، اشک باریوں کا سمندر موج تابیوں کے بادل اللہ سے ہیں ہوئے کہ کو تابیوں کے بادل اللہ سے ہیں ہوئے کہ کو تابیوں کے بیتا ہوگی موج تابیوں کے بیتا ہوگی اللہ میں ہم دوست ہے کہ درسوا ہوگر اف ندکرو، زبانِ طعن کے تیم گوارا کرو مگر لب نہ ہل سکے، جس حال ہیں ہم دیکھنا چاہیں اس سے قدم ند ڈ گے، کی طرف سے آوازہ ہے کہ پکا فرانا کرو مگر لب نہ ہل سکے، جس حال ہیں ہم دوست رہو بقتل خاموش لگار ہے۔ یہ کا شراف سے میس ہو کے دائوں کو دیوا گل سے تعبیر کیا جار ہا ہے، بیتوں کو کلی الا علان جھوٹا کہا جارہا ہے، بیتوں کو کی الا علان جھوٹا کہا جارہا ہے، بیتوں کو کئی الا علان جھوٹا کہا جارہا ہے، بیتوں کو کئی الا علان جھوٹا کہا جارہا ہے، بیتوں کو کئی الا علان جھوٹا کہا جارہا ہے، بیتوں کو دیوا گل سے تعبیر کیا جارہا ہے، بیتوں کو کئی کی جارہ ہی ، دھکے مار سے جیں، عور دے تو دی کو تھ سے دیے برتے ہیں، کون سے تم نہیں ہوئے، کون

ے چرکے نہیں کھائے، لطف ہے کہ خود شہید ناز بھی ہے جانا ہے کہ دراصل ہے چیزیں بری ہیں، لیکن قدر دال محبوب تو محبوب تو محبوب تو محبوب قدم نظام کا خیال بھی نہیں، بلکہ ہر لحظ اُلے لزہ براندام ہیں کہ کوئی الیک لغزش دخطا مبادا سرز دکہیں نہ ہوجائے جوبے نیاز محبوب دل رہایہ تماشا، یختم کردے۔ ان باتوں کے علاوہ رزق ومعاش کی بھیا تک تنگیاں بھی محبط ہیں، مگر شہید ناز ہے کہ کس ست متوجہ بی نہیں ہے۔ اگر اسے بچھ دھن ہے تو صرف رضا سے محبوب بہ ہر حال مقدم رکھنے کی دھن ہے، ہر طرف سے بے پروا ہے، مشاہدہ صادقہ ہے کہ عاشق کی مقبولیت نگاہ معثوق میں ای وقت ہواکرتی ہے جب کہ معثوق اپنے عاشق کی الم نصبی، اذبت کوشی سے متاثر ہو، بھی ان کا اللہ معشوق میں ای وقت ہواکرتی ہے جب کہ معثوق اپنے عاشق کی الم نصبی، اذبت کوشی سے متاثر ہو، بھی ان کا اللہ انسانوں کی معراج کمال ہے۔ پس مانتا پڑتا ہے کہ مقتول بدست کفار سے مقتول بدست نازیار ہر طرح افضل ہیں۔ انسانوں کی معراج کمال ہے۔ پس مانتا پڑتا ہے کہ مقتول بدست کفار سے مقتول بدست نازیار ہر طرح افضل ہیں۔

علاے محققین کی نضری متفقہ بھی ہے کہ شہید حربی ایک مرتبہ تلوار کے زخم کھا کر شہید ہوجا تا ہے، کیکن شہید ناز ہزاروں کیا، لاکھوں بارلا اللہ الاللہ کی تیج نے نفس کو ذرج کیا کرتا ہے۔ ﴿ معدی

ایک صاحب باطن ولی ہے ایک شخص نے سوال کیا کہ شہید حرب کار تبد بلند ہے یا شہید ناز کا؟ تو ولی موصوف نے ایک عالم کیف میں آ کروالہانہ انداز میں فرمایا کہ

«شهبيد حربي مقتول به دست كفار واي مقتول به دست نازيار..."

المختفرية فيصله خود آيات قرآنی نے کر دیا که مرنے پر بھی زندگی کا وجود ہے۔حضرت مولانا جامی عليه الرحمه اس کی وضاحت فرماتے ہیں:

> کے برابر من نہد شاہ مجید اشک را در وزن با خون شہید شہید حرب کے خون سے شہیدناز کی آنکھ کا ایک آنسو کہیں زائد گراں قدر ہے۔

پی بتیجہ بین نکا کہ شہدا بھی شہید ہیں، گر بیشہادت صغریٰ ہے اور اولیاء اللہ بھی شہید ہیں، ان کی شہادت شہادت کبریٰ ہے، ازروے شہادت متحدہ ہے۔ رہی خدا کی راہ بتو جس طرح خدا کی راہ میں غلبہ دین کے لیے کفار سے معرکہ جنگ کیا جاتا ہے اس طرح خدا کی راہ بیجی ہے کہ نفس کوختم کر کے روح کواس کے آمر کے رنگ بیل رنگ کراللہ لطیف سے لطافت حاصل کی جاتی ہے اور ۔۔۔۔۔ پڑمل پیرا ہوا جاتا ہے، اس معرکہ کفار کی بنبت بیداہ تن جنتی مشکل ہخت و دشوار ہے آئی ہی بلند ، ممتاز اور اقرب الوصول بہ حضرت جی ہے۔ قرآن کریم نے شہید کا زندہ ہونا ثابت کردیا، چناں چداب شہید حربی ہویا شہید دست نا زیار دونوں کی حیات مسلم الثبوت ہوگئی۔ بیقرآن کریم کے انتہائی جامعیت و بلاغت ہے کہ صرف شہادت راہ خدا ہی کے الفاظ سے انبیا و مرسلین و شہدا و اولیا سب کی انتہائی جامعیت و بلاغت ہے کہ صرف شہادت راہ خدا ہی کے الفاظ سے انبیا و مرسلین و شہدا و اولیا سب کی انتہائی جامعیت و بلاغت ہے کہ صرف شہادت راہ خدا ہی کے الفاظ سے انبیا و مرسلین و شہدا و اولیا سب کی انتہائی جامعیت و بلاغت ہے کہ صرف شہادت راہ خدا ہی کے الفاظ سے انبیا و مرسلین و شہدا و اولیا سب کی انتہائی جامعیت و بلاغت ہے کہ صرف شہادت راہ خدا ہی کے الفاظ سے انبیا و مرسلین و شہدا و اولیا سب کی انتہائی جامعیت و بلاغت ہے کہ صرف شہادت راہ خدا ہی کے الفاظ سے انبیا و مرسلین و شہدا و اولیا سب کی انتہائی جامعیت و بلاغت ہے کہ صرف شہادت راہ خدا ہی کے الفاظ سے انبیا و مرسلین و شہدا و اولیا سب کی انتہائی جامعیت و بلاغت ہے کہ صرف شہادت راہ خدا ہی کے الفاظ سے انبیا و مرسلین و شہدا و اولیا سب

افضال رحماني

119

شہادت وحیات ثابت کردی، ورندصاف ظاہر ہے کہ انبیا و مرسلین کے لیے بھی قرآن کریم نے بیدواضح الفاظ نہیں فرمائے ، جیساان آیات میں بتایا گیا اور بید مانی ہوئی چیز ہے کہ شہدا ہے کرام ہے کہیں اولی وار فع واعلیٰ انبیا و مرسلین ہیں تو قرآن پراعتراض عاکد ہوگا کہ اور فی اور جواعلی وار فع ہوں ان کا اس مقام میں کوئی بھی ورجہ ہیں تا ہو؟ حالاں کہ قرآن کریم میں نقص موجو ذہیں ، تو لا محالہ منکر کو بھی بہتلیم کرنا پڑے گا کہ از روے شہادت اولیا و شہدا متحد ہیں اور زندہ ہیں ، کیوں کہ کہیہ بیہ ہے کہ شہید راہ حق زندہ ہیں ۔ پس شہید اب شہید وست نازیار ہویا شہید حرب ہوں کوشامل اور انبیا و مرسلین واولیا و شہدا سب کو محیط۔

رہا کرامات اولیا ، تواس پراس لیے روشی ڈالنا ضروری نہیں کہ خود کلام ربانی کرامات اولیا کا انجھوتا شاہد عادل ہے۔ جن معانی میں اشکال تھا ہم نے اسے واضح کر دیا۔ پس جس ذات عز اسمہ نے اولیا وشہدا کو بیہ حیات دی ، روحانی لطافت سے مالا مال کیا ، اس جل مجدہ نے ان خاصان جن کوتضر فات کی قدرت دی ، اپنا نظام ملکی ان کوسونیا ، اگراب بھی کسی معاند کی رگ عناد سکون پذیر نہیں تو اسے یہ جنگ اہل اسلام سے کرنے کے بہ جا ہے جن سجانہ و تعالیٰ سے لڑنا چاہیے کہ اس نے کیوں ان اولیا وشہدا کو معاند کے قلب پر بجلیاں گرانے کو بیرصفات ملکوتی و لطافتیں و قدر تیں بخشی ہیں ، کیوں کہ یہ خاصان جن بہذات خود قادر و متصرف تو ہیں نہیں۔

#### غوشيت:

یدا مر مسلمہ ہے کہ جوشر بعت عالم ما کان و ما یکون ٹاٹٹیٹم لے کرتشر بیف لائے وہ سابقدادیان کی ناتخ ،دن کامل اور قیام دنیا تک پائندہ رہنے والی ہے۔ نیز ختم نبوت چول کہ رحمۃ للعالمین ٹاٹٹیٹے کہر بھو چکا تھااس لیے خلاق عالم نے اس نبوت کی دوسری شاخ ولایت جاری وساری بقاوا شخکام دین کے لیے رکھی۔

ولایت کا پہلا باب ارادت ہاور صدآ خری غوشیت ہے۔غوشیت کی بھی دوتتمیں ہیں:

اول - غوشیت فردیت

دوئم - غوثيت قبوليت

غوشیت قبولیت کے بعد پھر نبوت کا ہی درجہ ہے۔ نیز بیمر تبہ شاذ و نا در الا ماشاء اللہ ہی حاصل ہوا کرتا ہے۔ بیاوراق کتاب واضح کر چکے کہ مولا نا با باعلیہ الرحمہ کوا تباع سنت ہی ہے مدارج اعلیٰ وقرب عطافر مایا گیا۔ (۱۳۲)

بہ قول حضرت خلیفہ شاہ غلام علی صاحب کہ انھوں نے حضرت مولا نا بابا سے فرمایا کہ ابھی تو لوگوں سے بھاگتے بہت ہو،اس وفت کیا کرو گے جب جالیس برس کی عمر میں تمھارا ظہور خاص ہوگا اور ہرطرف سے لوگ افضال رحمانی

گیریں گے۔ یبی وہ وقت ہے جب شاک رحمت نے آپ کو منصب غوث فردیت سے منصب غوث قبولیت چالیس دیں برس عطافر مایا۔

كشف وكرامات:

(IMM)

مولا نابابا کے قیام دہلی میں مولوی شاہ غلام رسول صاحب نے بدز ماندغدر فرمایا کہ یہاں سے اب انگریزوں
کا قدم اٹھا تو مولا نابابا نے فرمایا کہ ذراغور تو بجیے، کیوں کہ انگریزوں کا قدم اب تو اور بھی جم گیا، یہ کہہ کرآپ اپنی
جائے قیام پر آگئے۔ شاہ غلام رسول صاحب علیہ الرحمہ نے اب جوغور کیا تو مولا نابابا علیہ الرحمہ کا ہی مکاشفہ شخیح
ثابت ہوا، ای وقت شاہ صاحب نے کسی کو بھیج کرمولا نابابا کو بلایا اور آپ سے کہا کہ بے شک تمھارا مکاشفہ بہت سے
ہ، پھرایک عالم کیف میں والہانہ انداز سے شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیدوہ آفاب ہے جو مشرق سے مغرب تک
چکے گا۔

## کشف جلی:

ابواب آئندہ میں ہم کمی ترتیب کے قائم رکھنے ہے اس لیے معذور ہیں کہ بعض ایسے کوائف بھی ہیں جس میں معانی قر آن بھی ہیں، کشف بھی ،اس میں ذکر کرامت بھی ہے،اس لیے ہم نے بھی صرف تذکرہ پراکتفا کی۔ (۱۳۴۳)

چودھری نفرت علی صاحب تعلقہ دار سندیلہ ناقل کہ ایک مرتبہ میں نینی تال میں قیام کیے تھا کہ ایک خط عابی واحد علی صاحب (چودھری صاحب کے بھائی کے رشتہ دار تھے اور حضرت مولا نا صاحب کے خاص معتقدین میں سے کے مطافی کے رشتہ دار تھے اور حضرت مولا نا صاحب کے خاص معتقدین میں سے کے مطافی کہ سے کے میڈور مایا تھا کہ سے کا بھی ملا، جس کی پیشانی پرمولا نا با باعلیہ الرحمہ نے خاص اپنے دست مبارک سے تحریر فر مایا تھا کہ ''برخور دار نفرت علی آج کل کہاں ہیں ، جہاں ہوں ان کو اطلاع دو کہ وہ اپنے گھر واپس آئیں اور مقدرات اللی واس کی مشیت برصا بروشا کر ہیں ۔''

ال کو پڑھتے ہی میرے ہوش وحوال جاتے رہے کہ مولانا بابا علیہ الرحمہ کے ایسے کلمات تحریفر مانا خالی ان امراز نہیں، گوبہ ظاہر کوئی بھی بات نہتی ، لیکن میں فورا سند یلہ روانہ ہوا، جب سندیلہ پہنچا تو سب کو ہفیریت پاکراور ابھی متعجب ہوا۔ ایک روز سندیلہ تفہر کر دوسرے روز لکھنٹو آیا، یہاں بھی کوئی بات نہتی کہ دوسرے روز سندیلہ تارآیا کہ ڈاکٹر رام لال کو لے کر جلد آؤ، پھر رات کی ریل سے چودھری محم عظیم صاحب نے ارادت حسین کو جرب پاس بھیجا، ان کے بیان سے معلوم ہوا کہ میرے بخطے لڑکے کو بخار ہے، غرضے کہ میں اسی وقت مع نور پھمان سندیلہ ربھی جولوگ لینے آئے ان سے بھی موافق بیان ارادت حسین معلوم کر کے اطمینان سندیلہ ربھی جولوگ لینے آئے ان سے بھی موافق بیان ارادت حسین معلوم کر کے اطمینان

انفثال رحماني

121

رما، مکان پہنچاتو میں کا وقت تھا، چودھری محموظیم صاحب و چودھری جاوید علی صاحب و محیم صاحب وغیرہ موجوداور دواوطلاح کی دوش جاری تھی، لڑکے کو ویکھا تو آواز بند ہو چک تھی، میرے آواز دینے پراس نے صرف آنکھ کھول دی، برخوردار فتح علی میری گود میں لے کہ سکرات کا عالم شروع ہو کی، برخوردار فتح علی میری گود میں لے کہ سکرات کا عالم شروع ہو گیااور وہ فوت ہوا مختصر میہ کہ بعد تجہیز و تلفین جب ہم لوگ واپس آرہ ہے تھے، کیا دیکھا ہوں کہ قیوم دوراں مولانا اجمد میاں صاحب علیہ الرحمہ ہاتھی پرسوار تشریف لیے آرہے ہیں، بارش بھی ہونے گئی تھی، جلد برڈھ کرقدم ہوس ہواتھ المحمد میں مواتھ کے اس مولانا بابانے جھے تھم دیا کہم آئی وقت سندیلہ جاؤ، نصرت علی کے لڑکے کا انتقال ہوگیا ہے، شرکت کرو، بیسنت ہے اور خدانے اس کی مغفرت فرمادی۔

غور کیجیے،اول تو مجھے بہذر بعیۃ گریراطلاع دی، پھر مخدوم زادہ والا مقام کوروانہ فرمایا، پھراس مرحوم کی مغفرت کی خبر ہے تلانی غم بھی کردی۔

#### كرامت وعلونسب:

(ira)

واقعہ یہ کر گئے مراد آباد میں جب سے یہ قصبہ آباد ہوا کبھی رام لیانہیں ہوا۔ ایک بارمحرم اور رام لیاا ساتھ پڑے، اہل ہنود نے رام لیلا منانا چاہا، مسلمانوں نے روکا، اس بنا پر باہم بلوہ ہوگیا، اور داوا میاں علیہ الرحمہ بھی ماخوذ ہوکرتا فیصلہ مقدمہ حوالات میں رہے۔ مقدمہ فیصل ہونے میں پورے چھاہ گئے تھے۔ اس اثنا میں چودھری فعرت علی صاحب تعلقہ دارسند بلد نے ایک روز مولانا بابا علیہ الرحمہ سے عرض کیا کہ حضرت احمد میاں صاحب کو آبال قدر چاہتے ہیں اور ایسا مخت مقدمہ، آپ نے ان پر ذرا بھی توجہ نہ فرمائی ، تو ہماری کم ہمت ٹوٹ گئی کہ اگر مہی توجہ نہ والی ہوں ہوگی۔ تو مولانا بابا نے فرمایا کہ یہ بات نہیں، بلکہ دواسب سے ہم نے توجہ نہ کی دائری ہو حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ خودان کے واسطے دعافر مار ہے ہیں۔

(IMY)

دوسرے بیر کہ حضرت امام حسین علیہ السلام یہاں تشریف لائے ،اوراس جگہ (اس مقام کو بتا کر) بیٹھ کرفر مایا کہ احمد (میاں صاحب) کے مقدمہ میں تم زبان نہ ہلانا ، جو پچھ کرنا ہے وہ ہم کریں گے ،تم اطمینان رکھو۔ بس ہم مطمئن ہوگئے ۔

صحت كشف:

(IMZ)

ا کیک مرتبہ مولانا باباسندیلہ میں تشریف فر مانتھے ،ایک روز چودھری نصرت علی صاحب ندکور کے پاس پھھآ دمی

افضال رحمانى

122

کا کوری آئے اور بیان کیا کہ مولوی شاہ حیدرعلی صاحب قلندر سخت علیل ہو گئے ہیں، فالج کا گمان ہے،ای شربی میں نصرت علی صاحب نے مولا نا بابا کی خدمت میں حاضر ہوکر بہ وجہ دریا فت خیریت شاہ حیدرعلی صاحب قلندر کا کوروی جانے کی اجازت جاہی، تو مولا نا بابا نے بہ آ ہتگی فرمایا کہ وہاں اب ناحق جاتے ہو، ہاں تعزیت کے واسطے جاؤ تو مضا نُقة نہیں ہم کونہیں معلوم کہ حیدر بھائی نے کل انقال کیا اور ہم نے بھی ان کی تجہیز وتکفین میں شرکت کی حک صبح فاتحہ ہوئی ہے،اس میں بھی شریک نہ ہو یا ؤگے، مگر ہوضرور آؤ۔غرضے کہ چودھری صاحب وہاں پہنچے تو واقعی وقت وصال ساعت تد فین و فاتحہ وہی تھی جو آپ نے ارشاد فرمائی۔

# خصوصی فضل ر بی

(IMA)

مولانابابانے فرمایا کہ دس برس کی عمر ہے ہم نے بھی بغیر جماعت نماز بھداللہ نہیں پڑھی۔ایک مرتبہ ہم دہلی جارہے تھے، یوں تو ہم سات مرتبہ دہلی آئے گئے، خیر جب عصر کا وقت ہوا تو ہم تنہا تھے،انظار کسی کے آجانے کا کرتے کرتے وقت تنگ ہونے لگا، بہ مجبوری جانماز بچھا کرچاہا کہ نماز شروع کریں کہ ایک ضعیف شخص اسباب مسافرت لیے آئے،اور بعد سلام علیک نماز میں شریک ہوگئے،ہم نے نماز پڑھ کرسلام پھیرا تو وہ غائب تھے،ہم نے خداکی درگاہ میں بڑا شکرا داکیا۔

#### كرامت ونسبت:

(1009)

مولانا باباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں نے دبلی جانے کے قبل دیکھا کہ ایک بہت بڑا نور ہے، دریافت پر معلوم ہوا کہ چاریاروں کا نور ہے، چرآ گے ایک اور میدان دیکھا، وہاں حضورا کرم ٹائٹیڈ کم سے ملاقات ہوئی، آپ نے مجھے اپنے پاس بلالیا، ایک فخض ہمارے دشتہ کے سیّد جلال الدین کی اولا دمیں بہت دور کھڑے ہوئے تھے، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! شخص تو آپ کی اولا دمیں ہے اور اتنی دور حضور پُر نور مُلٹیڈ کم نے فرمایا کہ ہے اور اتنی دور حضور پُر نور مُلٹیڈ کے فرمایا کہ ہے بے اور اس ہے ہوئے تھے۔ چناں چہم نے اُن ما حب ہے۔ مولا نا بابا نے بیان فرمایا کہ ہے اولی میرے مرید ہوگئے۔ صاحب سے پیان کیا، ای وقت وہ تا تب ہوکر میرے مرید ہوگئے۔

(10+)

پھر فر مایا کہ میں نے حصرت معاویہ رضی اللہ عنہ کودیکھا تو ان ہے کہا کہ حضرت علی اور آپ سے بیہ کیا ہوا؟ تو حضرت معاویہ نے فر مایا کہ بے شک مجھ سے خطا ہو کی اور مجھ کو خجالت ہے، ندامت ہے۔

افضال دحمانى

123

كثف:

(101)

سم شعبان بدروز یک شنبه احمد کمی صاحب جوداخل قصبہ گئخ مراد آباد ہوئے بھر قدم ہوی کو حاضر آئے ، تو ایک اپنے محت کی جانب ہے وہ تخفے بھی پیش کیے جوانھوں نے ہم راہ ارسال کیے تنے ، اور ان کی طرف سے سلام بھی عرض کیا ، تو مولا تا بابا نے فرمایا کہ ہاں ہاں ،تم نے اُن کے کان میں دو جار با تیں بھی تو کی تھیں ۔ احمد کمی صاحب نے کہا کہ فی الواقع ہوا بھی یہی تھا۔ قربان اس کشف کے!

### علومرتبت:

(IDT)

پھر بیار شاد فرمایا کہ جب ہم مکھنئو میں تھے جس کو کم ہے کم ۵۰ برس ہوئے (لیعنی آپ کا عہد طفلی تھا) تو وہاں
بہت سے مجذوب تھے، وہیں ایک بہت بڑے مجذوب بانسبت بھی تھے، ہم ان کے پاس گئے، اور ان سے پچھ
با تیں کر کے کہا کہ تم نماز نہیں پڑھتے ، خداکی قدرت انھوں نے ہماری افتداکی تو لوگ بہت جیران ہوئے کہ بیہ
مجذوب تو کسی کو مانتے ہی نہ تھے، نجر کیا تھا ان کے معتقدین بھی ہمارے مرید ہوگئے، ہم نے ان کو بھی ہدایت کی کہ
جس کو نیک بخت جانواس کے بیچھے افتداکر لیا کرو ۔ تفصیل کے لیے دیکھور وایت نمبر ۱۰۰۔

ہندی فتح پوری نے اس پر کہاہے:

فارغ التحصيل يال آكر تھے بنتے مبتدى بر امام وقت تھا ان سيرهيوں پر مقتدى

كشف

(10r)

مولانا بابانے ارشادفر مایا کہ ذراد کیھوتو و وضخص ولایتی تونہیں آرہے ہیں۔ دیکھا کیا گیا تو کوئی آتا نہ دکھائی دیا، نہ نو وارد ملا۔ شام سے پہلے ووسرے روز دوشخص ساکنان غزنی بغرض بیعت فائز خدمت ہوئے۔ غور سیجیے، کباں غزنی، کہاں مرادآ باد۔

کرامت:

(10r)

مولا نا بابانے فرمایا کہ کسی نے ہم پر بھی جادو کیا تھا،لیکن ہمیں معلوم ہو گیا، پھر جس نے جادو کیا تھا خودا قرار مھی کرلیا، مگر ہمیں ذرامھی کچھے نہ ہوا،خودا س محض نے تو ہے کی اور مرید ہوا۔ (100)

پھرارشادفر مایا کہ خداکی قدرت جب رمضان آتے تو ہم سے ملتے اور جب جاتے تو ہم سے ل کر جاتے، ای طرح شب قدر بھی ہم سے خودل جاتی ، پی خداکی دین ہے۔ میں نے ایک دوبار حضرت مرشد سے کہا بھی تو فر مایا کہ ہم ہے بھی رمضان مل گئے۔

#### علومدارج:

(ra)

مولانا باباعلیہ الرحمہ ایک مرتبہ صحن مجد کے چبوترے پرتشریف فر ماضے کہ ایک عرب صاحب وارد ہوئے، پس از سلام ودعا اُن عرب نے بردی ہی مسرت ہے کہا:

أَهُلَّا يَا شَيْخ كُنْتَ عَنْ يَمِيْنِي عَامَ الْحَجِّ فِي الْحَرِّمِ.

زہے قسمت! آپ ہی تووہ ہیں جوایام مج میں حرم شریف میں میرے داہنے پر تھے۔

تو جلدی ہے مولا نابابانے فرمایا: شاید بھولتے ہو، بیربتا و کس کام کوآئے ہو؟ عرب صاحب نے مقصد کہا، تو آپ نے قلم دان طلب کر کے تحریر فرمایا کہ

''میاں کلب علی از فضل رخمٰن سلام علیک۔ ایں عرب فرستادہ می آید بہ حاجت برسا نند احسان بر ماست ۔فضل رخمٰن''

بینوشتددے کرنواب کلب علی خان صاحب والی رام پور کے پاس جانے کا تھم دیا اور سواری کا بھی بندو بست کردیا۔ (۱۵۷)

ای شمن میں بھرارشادفر مایا کہ ایک شخص بڑے فاضل ہمارے مرید تھے، وہ بچے کو گئے، وہاں ہے آگر لوگوں سے کہنے گئے کہ ہم نے مولوی فضل رحمٰن صاحب کوعر فات میں ، حرم میں اور کہاں کہاں دیکھا، ہم نے سنا توان سے کہنے گئے کہ ہم نے مولوی فضل رحمٰن صاحب کوعر فات میں ، حرم میں اور کہاں کہاں دیکھا، ہم نے سنا توان سے کہلا یا کہ خبر دارایی باتیں نہیں کیا کرتے ، لیکن انھوں نے نہ مانا ، سب سے کہد دیا۔ ایسا بھی ہوجا تا ہے۔ کہلا یا کہ خبر دارایی باتیں نہیں کیا کرتے ، لیکن انھوں نے نہ مانا ، سب سے کہد دیا۔ ایسا بھی ہوجا تا ہے۔

مدنی شاہ صاحب جومختاج تعارف نہیں نے خانہ کعبہ میں مولا نابابا کونماز پڑھتے دیکھاتو لوگوں ہے دریافت
کیا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ انھوں نے لاعلمی ظاہر کی ، بہ ہر حال اسی طرح مدنی شاہ نے متواتر بار مولا نابابا کوحرم
شریف میں دیکھا،خود کوشش کی کہ کسی طرح بذاتہ ملا قات کریں ،گر بعد اختتا م نماز لوگ منتشر ہونے گئے تو مدنی
شاہ کی نظروں سے آپ اوجھل ہوجاتے۔ایک دن حرم شریف میں کسی نے مدنی شاہ سے کہا کہ اگرتم کوان مولوک
صاحب سے ملنا ہے تو شنج مراد آباد جاؤ۔ مدنی شاہ اسی وقت کیف جستجو میں سنج مراد آباد روانہ ہو گئے۔منزل بہ منزل مطرکہ نے بالآخر مراد آباد آئے ، سامنا ہوتے ہی مدنی شاہ پر ایک بے خودی جھا گئی ، جلدی سے قدم ہوں ہو کہ

125

اقضال رحماني

آرزوے بیعت ظاہر کی ،تومولا نابابانے بیعت فرما کرتھم دیا کہ بارہ برس تک فلاں مقام پر جا کرریاضت کر و۔ بارہ برس بعد مدنی شاہ واپس آئے ، پھرآپ کے وصال کے بعد عرس شریف میں وہ جا ہے کاکنگر تا حیات کرتے رہے۔ (۱۵۹)

مولانا بابانے فرمایا کہ بہت دن ہوئے کہ ہمارے ہی میں آیا کہ ہم بھی مکہ معظمہ جاتے ، گو ہمارے معتقد برے برے برک بول کے برخ کو جانا حرام ہے ، گو ہماری ماں و بیوی بچے برے برک لوگ بھی تھے، جو ہم چاہتے وہ ہوجاتا ، لیکن ایسا بیسہ لے کر جج کو جانا حرام ہے ، گو ہماری ماں و بیوی بچے سے ۔ ایک دن سوچا کہ ان سب کو اللہ پر چھوڑ کر جج کو جا کمیں ، لیکن ہماری والدہ نے جو سنا تو کہا کہ بیٹا ہم کو چھوڑ کر کہاں جاؤگے ، خیر ہم دک گئے ۔ خداکی قدرت ایک رات کعبہ شریف (حقیقت کعبہ) ہمارے پاس آیا ، لوزیارت ہوگئی ۔ ۔ ۔

خدا کے مصطفیٰ کے جار یاروں کے یہ پیارے ہیں ولایت اس لیے ہے مصطفائی فضل زمان کی

علم لدنی:

(14.)

جلسہ نیم شب میں دوشخص بھو پال کے، تیسرے احمد کمی حاضر تھے بختلف مسائل اوراذ کارہے وجد طاری تھا کہ مولا نا بابا نے ارشاد فر مایا کہتم مُر دول ہے پڑھتے ہواور میں زندہ سے پڑھتا ہوں، پھرخودوضاحت کی کہتم ان سے پڑھتے ہوجن کومرنا ہےاور میراعلم خدا کی جانب ہے۔

اس روایت کے بعد کسی تلاش کی ضرورت نہیں رہتی ،حق ہے کہ اس صورت میں جو بھی ہووہ کم ہے ،عطا ہے الٰہی ،نوازش ربانی میں کسی کوکیا وخل!

کرامت:

(111)

مولانا بابانے ارشادفر مایا کہ ایک مرتبہ کچھ علما آپس میں بحث کررہے تھے، وہاں میرے ایک مرید بھی تھے،
اس مرید نے اُن علما کواس بحث کاحل سمجھا دیا، تو اُن علمانے کتابوں میں دیکھا، بات وہی نگلی جواس مرید نے کہی تھی، اب تو ان کواور بھی تعجب ہوا، پھران لوگوں نے خود ہی اس مرید سے پوچھا کہتم کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی ؟
مرید نے میرانام لے کرکہا کہ مجھے جووہ بتا گئے وہ میں نے تم سے کہددیا، چناں چہوہ علما پھریہاں آئے اور ہم سے مرید ہوئے۔

كثف:

(171)

ماہ جمادی الاول تھا کہ اچا تک مولا نابا باعلیہ الرحمہ نے فر مایا کہ کل کوئی بھوپال تو جانے والانہیں؟ احرکمی نے عرض کیا کہ کل تو کوئی جانے والانہیں ہے، تو آپ نے فر مایا کہ فلال شخص کی بیوی ابھی تک اچھی نہیں ہوئی۔ کی صاحب نے عرض کیا کہ حضور دعا فر مادیں تو تن درئ کیا بعید ہے، کیوں کہ ان کے بچہ ہوا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ ولا دت تو ہوگئ، مگر پہیٹ کے فلل کو کیا کریں۔ دوسرے روز ڈاک سے یہ اطلاع ملی کہ ان کی بی بی کہ بہ ماہ جمادی الاول بچہ بیدا ہوا، بعد ولا دت وہ تیسرے روز مرض نفاس میں انتقال کر گئیں۔

#### گرامت:

(177)

مولانابابانے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کے بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے تو دوزخ سر دہو جائے ، پھر آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے فرمایا کہ ایک مرتبہ یہاں بہت بخت آگ لگی ، ہماری والدہ بھی زندہ تھیں ،تمام بستی والے بھاگ گئے ،گر ہم کہیں نہ گئے ،لوگوں نے متبجب ہوکر اصرار بھی کیا ،گر ہم نے دعاکی ، پانی برسااورسب آگ بچھ گئی جبح کولوگ آکر ہمارے مرید ہو گئے۔

اہل نہتی کا بیان ہے کہ اس شدت کی آگ گئی کے مسلسل چوہیں گھنٹدری اور زمین کا گڑا ہوارو پیاس بقال کے وہاں سے پکھل کر بہ نکلا، بیرخدا کی قدرت تھی کہ آگ کی چنگاریاں آپ کے چھپر پر گرتی تھیں، مگر پچھاڑ نہ ہوتا تھا۔ پھر فرمایا کہ کیا مجال جوجل جاتا، آخر ہم ان کا نام لیتے ہیں، اتنا بھی اثر نہ ہو۔

#### كرامت:

(14r)

مولانابابا نے فرمایا کہ جب ہم چھوٹے تھے،ایک بارا بنی برادری میں گئے،ان لوگوں کا چھوٹا سا چھپرتھا،ای
میں سب رہتے،ہم نے کہا کہ ہمارے لیے ایک چھپراور ڈال دو، وہ لوگ چھپر کے لیےلکڑی لائے،اتفا قالیک
لکڑی (برٹری) چھوٹی پڑی۔ہم نے ان لوگوں سے کہا کہ حضرت مخدوم صاحب علیہ الرحمہ نے بھی جب ایک
مکان کی لکڑی چھوٹی پڑی تو اس سے فرمایا کہ بڑھ جا،وہ بڑھ گئی،ہم بھی تو ان کی اولا و میں ہیں، ہم اللہ کہہ کرتم اسے
بھی رکھ دو۔اب ان لوگوں نے لکڑی جورکھی تو وہ پوری بیٹھی،سب لوگوں کو تجب ہوا کہ یہ کیسی با تیں کرتے ہیں، پھر
وہ سب ہمارے مرید ہوئے، گوغمر میں بہت بڑے تھے۔

(ari)

ایک روز ارشاد فرمایا که ایک ہندو محض سب حکیموں کی دواکر کے عاجز آگیا تھا، مگراس کے گھر میں اولا دنہ ہوتی تھی، خداکی قدرت کہ ہم نے بھی اس پر کچھ دم کر دیا تو اس کے اولا دہوئی، اور وہ سب گھریہاں آگر مسلمان ہوئے، اور مرید ہوگئے۔

احر کمی صاحب ناقل کہ شخص لکھنو کے معززین سے کلکٹری میں حاکم تھے، پھر بھو پال میں محکمہ بندوبست میں رہے، آخر عمر میں سعادت جے سے مشرف ہوئے ، نبعدوا یسی حج بھو پال ہی میں انقال کیا۔

(۲۲۱)

پھرمولانابابانے فرمایا کہ ایک عورت کوچیش نہ آتا تھا، وہ ہمارے پاس آئیں اور مرید ہوئیں۔ہم نے اُن سے کہا: جاؤ، خدا چاہے گا تو حیض آئے گا۔ان کے ساتھ جوعورت تھی اس نے کہا کہ ایسے ہی ان کی ہتھیلی میں رکھا ہے۔ہم خاموش رہے۔گیار تھویں مہینہ اس آئے گا۔ان کے ساتھ جوعورت آکر ہماری مرید ہوئی۔ ہے۔ہم خاموش رہے۔گیار تھویں مہینہ اس آئے کہ کرائی ہوا تو وہ مشکرہ عورت آکر ہماری مرید ہوئی۔ پھر احمد مکی سے مخاطب ہوکر فرمایا کہ جس ولی کو جس نبی سے نسبت ہوتی ہے اس سے واپسی ہاتیں اُنہیں کا در ہوتی ہیں۔

كثف وكرامت:

(144)

ہوئے۔مرزاجی اوران کے ساتھیوں کوخلش ہوئی کہ بیہ نہ کھلا کہ بیہ کون تھے کہ خود آپ نے ارشاد فر مایا کرتم نہر مانتے تو سنلو،مگر کی سے کہنا مت، وہ گوکل تھیا تھے،ہم سے ایک بات کی اجازت جاہے تھے۔

# کرامت:

(API)

مولانا بابانے فرمایا کہ ہمارامر بدکہیں لڑائی میں تھا، بہت سے لوگ مارے گئے ،ایک شخص اس کی طرف بھی بڑھا تو اس شخص نے دیکھا کہ میں اس کے مخالف کے سامنے کھڑا ہوں ، وہ مخالف فوراً ہٹ گیا۔ پھراس مرید نے یہاں آگرہم سے خود بیدواقعہ بیان کیا۔

(179)

پھرفرمایا کہ بمراایک مرید کسی میلہ میں گیا، میں نے گواسے ہر چند منع بھی کیا، مگراس نے نہ مانا۔ پھراس نے آکر بیان کیا کہ ایک جگہ کچھ بیل بگڑے، ایک بیل نے چاہا کہ مرید کو مارے، وہیں پر میں نے آپ (مولانا بابا) کو دیکھا کہ اس بیل کوآپ نے حملہ سے روک دیا۔

#### قوت ِمكاشفه:

(14.)

بین العثا ئین مولا ناباباصاحب علیہ الرحمہ کھی آل حضرت کا ٹینے کی مدح و ثناوذ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرمار ہے تھے کہ حضرت دادامیاں علیہ الرحمہ نے دفعتاً فرمایا کہ آپ کے فلال مرید کا انتقال ہو گیا، تو مولا نابابا نے اناللہ دانالیہ راجعون پڑھ کر فرمایا کہ سمجھتا تھا کہ فلال مرید کا انتقال ہو گیا، اس سے کل دن بھرمیر کی طبیعت مکدر رہی ۔ بعض حاضرین نے عرض کیا کہ بحمہ اللہ آپ کو و نیز صاحب زادے صاحب کو پہلے ہی ہے مکثوف ہو گیا، تو احمد کی صاحب نے بیا تیت پڑھی:

لَا يُظْهِرُ عَلَى غَنْيِهِ إِحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى الْح (الْجن:٢٦-٢٥)
(خدا جَسَ كُوجِ ابْنَا ہِ غَيب پِمُطلع كُرديتا ہے)
تومولا نابابانے فرمایا كه
إِنَّقُوا مِنْ فِرَاسَةِ الْمُوْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللّٰهِ۔
(بندهُ مون كى فراست ئے دُرو، كيول كه وه نورِ اللّٰهِ ہِ مثابِرہ كرتا ہے)
اس پراحم كى نے عرض كيا كه
ما كانَ مُعْجزَةً لِلنّبِيّ كَانَ كُواهَةً لِلْوَلِيّ۔

تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہال، نبی سے جوصا در ہواوہ مجز ہ کہلاتا ہے، اور ولی سے جوصا در ہوا ہے کرامت کہتے ہیں۔

وجاهت علمى

(141)

مولانا بابا کی بیرخداداد قابلیت و وجامت علمی تھی کہ بسااد قات آپ صرف آیات واحادیث میں ہی گفتگوفر ہا جاتے ،ابواب ماسبق میں بیر ثابت ہو چکا کہ آپ کی ذات پیدائش قطب ہے، تیرہ سال کی عمر میں علم ظاہری و باطنی میں فوقیت آپ کا ممتاز حصہ ہے کہ مرشد علیہ الرحمہ نے بھی افاد ہُ خلق اللّٰہ کی اجازت دے دی۔ آپ کے کمالات امتیازات عالی نسبتی پرعقل انسانی انگشت بدونداں ہے۔

(1ZT)

قادر مطلق کو چول کہ مولا نا باباعلیہ الرحمہ سے کام ہی دوسرالینا تھا اس لیے ذہن رسا، قوت حفظ ، جودت فکر ، دقت نظر فطری طور پرآپ کو حاصل تھیں ، جس کو اتباع سنت کی صیقل نے اور بھی پُر نور بنادیا۔ (۱۷۳)

مخضرالفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اقطاب وقت میں آپ کی واحد ذات ایسی تھی جو ایک کم س قطب الارشاد بن کرعالم آشکار ہوئی۔

(12r)

ان اولیا ہے کرام میں جنھوں نے خلق اللہ کی تچی رہ نمائی کی آپ نے اتباع سنت کا سرایا بن کراہل دل کی ایک طرف طریقت کی رہ نمائی سے صد ہاولی کامل بنائے تو شریعت کا بھی دوسری طرف شمع رسالت کی روشنی میں وہ درک مخلوق کو دیا جس کی صوفیہ طریقت میں واحد نظیر آپ ہیں ،اور علما ہے وقت کو سیحے معنوں میں علما ہے عصر بنا دیا۔ درک مخلوق کو دیا جس کی صوفیہ طریقت میں واحد نظیر آپ ہیں ،اور علما ہے وقت کو سیحے معنوں میں علما ہے عصر بنا دیا۔ (۱۷۵)

آپ کی مقبولیت بارگاہ ایز دی ،نسبت مصطفائی ، ولایت احسانی دیگراولیا ہے کرام کے لیے قابل غبطتھیں اوراس براعظم میں درس وحدانیت اورتعلیم مصطفلٰ کا جواجھوتانمونہ آپ نے کر دار ،گفتار ، رفقار سے پیش کیااس سے کڑھے کر مصرم بھی انکارنہیں کرسکتا ،ند دنیا ہے اسلام آپ کی اس انتیازی خدمات ملی و دنیاوی کوفراموش ہی کرسکتی ہے۔

#### نوال باب

# نقادان فن كى عقيدت كيشى :

سطور ذیل اس حقیقت کوخود بے نقاب کرری ہیں کہ کیوں نقادان فن وائمہ وقت بڑے ہی افتخارے حضرت مولا ناباباصاحب علیہ الرحمہ کے پروانے والبانہ عقیدت سے بنتے تھے؟ دراصل قبولیت عامہ خلاق عالم نے آپ کو ایسی امتیازانہ عطا فرمائی تھی کہ فارغ التحصیل حضرات بھی کشال کشال اس غوث قبولیت حضرت مولانا مختج مراد آبادی علیہ الرحمہ کی طرف کھیج جلے آتے ، جہاں بوریہ بدھنااورا تباع سنت کے سواد وسرامتاع حیات ہی ندھا، جس کے علاء صوفیہ، حکامان اعلاء سلاطین خوشہ چین رہے۔اسے خود مولانا بابا کی زبان مبارک سے سنیے:

#### مرسيّداحمدخال:

#### (141)

چودھری نفرت علی صاحب تعلقہ دارسندیلہ کا علی گڑھ جانا ہوا تو وہ سرسیداحمہ خال صاحب مرحوم ہے بھی اسلام ہوت سید صاحب بڑے اخلاق سے بیش آئے ، دیگر باتوں کے بعد چودھری صاحب نے پوچھا کہ موجودہ دور میں جناب کی بزرگ باخدا کے بھی قائل ہیں؟ جوآبا سیدصاحب نے کہا کہ بیں آئ کل کے ریکے ساروں کا قائل نہیں، مگر ہاں مولا ناشاہ فضل رحمٰن صاحب قبلہ بھی سارہ ہوگا ول سے قائل ضرور ہوں ، وہ بھی اس طرح نہیں ، مگر ہاں مولا ناشاہ فضل رحمٰن صاحب فقش بندی دہلوی علیہ الرحمہ نے تین مرتبہ تو اتر سے عالم رویا بیں جو جہ سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اصلاح مولا ناشاہ فضل رحمٰن صاحب علیہ الرحمہ ہے کر لواور ان کی جانب رجوع ہو جو ہی دوم تہ تو تو ہی ایک اصابون وحقہ و تم بالا ، لیکن تیسری بار جب بھر بھی بیش خدمت کی ہنش کے جاؤ ، پس دوم ترتب تو میں نے اسے خواب و خیال مجھرکر ٹالا ، لیکن تیسری بار جب بھر بھی بیش خدمت کی ہنش کے اپنے میر خشی کومع تحا کف مثل صابون وحقہ و تم باکو وغیرہ روانہ گیا اور ساتھ ہی عرضی بھی پیش خدمت کی ہنش کے پہنچ تی تحا کف قبول فرما کر ارشاد فرمایا کہ ہاں ہاں ہم ہے بھی شاہ غلام علی شاہ صاحب نے سفارش کی ہے بہ قاؤ راز ( سرسیداحمہ ) سے ہم دینا کہ آئے کی ضرورت نہیں ، ہم اُن کے لیے دعا کر رہے ہیں ، جس کام کوشر دئ ورش کی کیا ہونی ورش کی کیا ہونے مولا تا بابا کی دعا وَں بی کی دعا وَں بی کی رہون کرم ہے۔

افضال رحماني

ملكه وكثوريية

(144)

بہوقت درس قرآن شریف جب آیت نصار کی ذلک بِانَّ مِنْهُمْ فِیسِیْسِیْنَ الْحُ آئی تو مولا نابابا نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے نصار کی کوعزت دی۔ احمد کی نے عرض کیا: درست ارشاد ہے، اوراب تولندن میں مجدیں بھی بن
گئی ہیں، تو مولا نابابا نے بین کر بہ کمال خوش نودی مسکر اکر فرمایا کہتم کو بی بھی معلوم ہے کہ وہاں مجدیں کیے بن
ہیں؟ مکی صاحب نے عرض کیا کہ بیتو معلوم نہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ملکہ وکٹوریہ نے اپنے کمی قربی رشتہ
ہیں؟ مکی صاحب نے عرض کیا کہ بیتو معلوم نہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ملکہ وکٹوریہ نے اپنے کمی قربی رشتہ
ہیرای نے ہم سے مل کر کہا کہ ملکہ کے اولا دنہیں ہوتی، ہم نے کہا: اچھا ہم دعا کرتے ہیں، او بیہ بتا شے انہیں کھلا
و یہا، کیکن تمھارے وہاں جومسلمان ہوں ان کواذان کہنے اور نماز پڑھنے کی اجازت دو، اس پر ملکہ نے کئی مجدیں بنوا
و یں بھی بھی ملکہ ہمارے لیے عمدہ تحا نف روانہ کرتی رہتی ہیں۔ ایک مرتبہ ملکہ نے ہمارے لیے اسلی مومیا تی ہجیجی،
دیں، جو کہاں سے حاصل کر کے بھیجی تھی۔ خدانے ایسا کیا کہ ملکہ کے گیار ہویں مہین اولا وہوئی۔
میں جوانے کہاں سے حاصل کر کے بھیجی تھی۔ خدانے ایسا کیا کہ ملکہ کے گیار ہویں مہین اولا وہوئی۔
میں جو ان ہوں کی سے طور کیا کہ کہا تا ہے ایسانی مومیائی بھیجی، نے خدانے ایسا کیا کہ ملکہ کے گیار ہویں مہین اولا وہوئی۔

#### لفڻنٺ گورنر:

(IZA)

سرجان کراستھویہ صاحب لفٹٹ گورنر ۱۸۹۱ء میں مع ڈھائی تین سوتمائدین دکام انگریز کے حاضر درگاہ عالیہ ہوئے ، بدوفت ملا قات گورنر صاحب نے عرض کیا کہ حضور عالی کے وہاں دوڈھائی سوزائرین کا مجمع رہا کرتا ہے، میں جاہتا ہوں کہ دوایک گاؤں اس کے خرچ کے لیے گورنمنٹ سے منظوری لے کردے دول، تا کہ زائرین کے بار نے جضور کوسبک دوثی ہو مولا تابابا نے ارشاد فر مایا کہ جم کو بفصلہ اس کی ضرورت نہیں ، اللہ تعالی نے جماری اور ہم سے محبت رکھنے والوں کی کفالت کا خود ہم سے وعدہ فر مالیا ہے ۔ لاڈ صاحب نے ضعف بصارت کا دریافت کیا تو آپ نے فر مایا کہ مجمد اللہ ہم اب بھی چودھویں جاندرات کی روشنی میں خط پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے بیا تھی جودھویں جاندرات کی روشنی میں خط پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے بیا تھی جودھویں جاندرات کی روشنی میں خط پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے بیا صاحب کی خواہش پر صاحب اولا دہونے کی دعاجی نے دعادے کر رخصت فر مادیا۔

(149)

اس روایت کوبعض لوگوں نے تو ژمروژ کربیان کیا ہے کہ آپ نے گورز کی میم سے ایک اوندھے گھڑے کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کون نہیں جانتا کہ فاتر العقل بھی ایسا کہنہیں سکتا۔ مولا نابا با علیہ الرحمہ اس وقت جار پائی پر روفق افروز تھے، باند کی بنی ہوئی بیڑھی جے مونڈ ھا کہہ سکتے ہیں اس پر گورنرصا حب اور مجبور کی جٹائی پر بقیہ ان کے ساتھی بیٹھے تھے، جس کے چٹم دید شاہر آج بھی موجود ہیں۔ یہا ای وبنی بدہضمی ہے جس کا علاج نہیں۔

# ىرلانوش صاحب:

(IA.)

لفٹنٹ گورز مذکور نے اپنے پرائیویٹ سکریٹری سرلاٹوس صاحب کواپنے کیمپ سے بدوریافت خیریت مران مولانا باباعلیہ الرحمہ روانہ کیا۔ لاٹوس صاحب نے چلتے وقت دل میں سوچا کہ مولانا بابا سے کوئی نئی چیز تحفظ کل جاتی تو کیا اچھا ہوتا۔ جب وہ فائز خدمت ہوئے تو مولانا بابانے فر مایا کہتم بھی تولاٹ (لارڈ) ہو۔ لاٹوس صاحب کو تخت حیرت ہوئی کہ میں تو ابھی پرائیویٹ سیکرٹری ہوں ، استانے میں آپ نے پھرارشا دفر مایا کہ بھائی خدا میں سب قدرت جیر دوقلمی آم جس کی اس وقت کہیں فصل نہتی لاٹوس صاحب کو دینے کر رخصت فر مایا۔ چنال چہر جان کر استان میں سے بھر دوقلمی آم جس کی اس وقت کہیں فصل نہتی لاٹوس صاحب کو دینے کر رخصت فر مایا۔ پھر عوامی ہوئے۔ گورز ہوکر لاٹوس صاحب نے جس خلوس بے بایاں سے عقیدت کیشی کے بعد ہی سرلاٹوس صاحب گورز یو پی ہوئے۔ گورز ہوکر لاٹوس صاحب نے جس خلوس بے بایاں سے عقیدت کیشی کے بول نچھا ور کیے ان کا پوچھنا ہی کیا۔

(IAI)

ا پ کے بعدے دادامیاں صاحب کے وقت تک گورنران وائسراے ہند جوآئے 'گل ہاے عقیدت ٹار کرتے یہے۔ بالخصوص سر ہارکورٹ ٹیلرصاحب جودادامیاں کے عہد میں تھے' عقیدت کاسرایا جامہ تھے۔ (۱۸۲)

بیسلسلہ دادا میاں صاحب کے بعد والدین صاحبان سے تا قیام حکومت جاری رہا، جس میں سر مالکم مہلی صاحب والدصاحب کے دور میں ممتاز رہے۔ ۱۸۹۲ء سے ۱۹۴۷ء تک کمشنروڈ پٹی کمشنران یور پین کی عقیدت کیشی کی فہرست بہت طولانی ہے۔

مولوی احد حسن کان بوری:

(IAT)

ایک بارمولا ناعبدالنی صاحب قائم گنجی اورمولا نا شاہ احرحن صاحب کان پوری برمغیت مولا ناسیّد محریل صاحب مولاً ناسیّد محریل صاحب مولاً ناسیّد محریل صاحب مولاً ناسیّد محریل صاحب مولاً نابیا نے از روب گئے ، اورمونگیری صاحب خانقاہ فضل رحمانی آ گئے ، جب سیّدصاحب فائز خدمت ہوئے تو مولا نابیا نے از روب مکا خفہ فر مایا کہ تمھارے دونوں ساتھی کہاں رہ گئے ؟ غرض وہ دونوں بھی بلائے گئے ، تو مولا نابیا نے مولوی احرحن صاحب کان پوری ہے فر مایا کہ ابھی ابھی شاہ امداد الشصاحب بھے سے توجہ لے کر گئے ہیں۔ گویہ بہ ظاہر غیب دائی صاحب کان پوری می فر مایا کہ ابھی شاہ امداد الشصاحب بھے سے توجہ لے کر گئے ہیں۔ گویہ بہ ظاہر غیب دائی صاحب کان پوری ہے فر مایا کہ اولیا کے دل ایے مؤر ہوتے ہیں کہ اس کے ذریعہ جدھرالتفات کرتے ہیں سب کھل جاتا ہے ، اور بعض کا تو یہ حال ہے کہ عرش سے فرش تک سب کھل جاتا ہے ۔ کنت سمعہ و بصرہ ہاسی عمارت ہے ۔ بول مولا ناروی :

133

ایں مخن کے باور مردم بود

افضال رحماني

علم حق در علم صوفی گم شود حاجی شاه وارث علی صاحب:

(IAM)

حفرت مولا نابابا علیہ الرحمہ سے ملاقات کو حاجی صاحب قبلہ علیہ الرحمہ دوم تبہ گئج مراد آباد تشریف لائے،
اول مرتبہ آئے توبارہ بجے کے بعد، دوسرے بار حاجی صاحب علیہ الرحمہ جب آئے تو عصر ومغرب کے درمیان ۔
ظاہری سلام علیک کے بعد مولا نابابا اور حاجی صاحب حجرہ میں چلے گئے ، کافی دیر خلوت میں رہے، وہاں کے
معاملات کا کسی کوعلم نہیں ، اگر حاجی صاحب نے خود کسی سے فرمایا ہوتو ممکن ہے، ورنہ مولا نابابا نے تو کسی سے اظہار
نفرمایا۔ ہمیں ان با توں کا حاجی صاحب کا بیان کرنا بھی تصدیق نہیں ہوا۔

د يوه څريف کي سجادگ:

(IAD)

حاجی شاه وارث علی صاحب علیه الرحمه مولانا با با کو چیا کہتے۔ (۱۸۲)

حاجی صاحب مرحوم کے سجادہ سید شاہ محمد ابراہیم صاحب مرحوم ہمارے دادا میاں صاحب کو ماموں کہتے تھے۔ وجہ قرابت ظاہر ہے۔ان کے انتقال کے بعد کلن میاں صاحب کو دادا میاں علیہ الرحمہ نے خود دیوہ تشریف لے جاکر سجادہ کیا۔

#### شاه سلیمان صاحب بهلواروی کامشامده:

 $(1 \Lambda L)$ 

مولانا شاہ سلیمان صاحب بھلواروی ناقل ہیں کہ میں ہمعیت مولوی فتح محمد صاحب نائب مفسر وغیرہ اسماھ میں حاضر کئے مرادآ باد ہوا، اثنا ہے راہ میں مولوی فتح محمد صاحب ہیں (بھلواروی صاحب) نے کہا کہ اگر مولا نابابا صاحب پوچیس کے کہ کدھرآئے ہوتو میں صنمارہ قلندرا کخ عرض کروں گا، جب مع ہم راہیاں حاضری ہوئی تو درس بخاری شریف ہور ہا تھا بھوڑی دیر میں مجھے تھم ہوا کہتم اب پڑھو، چناں چہیں نے پڑھنا شروع کیا تو ہمعلوم ہوتا تھا کہ حضرت مولا نابابا کی تو جہات و فیوض ہے ہمارے (بھلواروی صاحب) اور امام المرسلین منالیہ اللہ سے معلوم ہوتا تھا کہ حضرت مولا نابابا کی تو جہات و فیوض ہے ہمارے (بھلواروی صاحب) اور امام المرسلین منالیہ اسمالی کی توجہات و فیوض ہول مقبول کی پڑھ رہا ہوں۔ آپ جے جا ہے کے درمیان کوئی پر دہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ جب میں پڑھ کر چلنے لگا تو پھر مجھ سے بالخصوص مولا نابابا نے فرمایا کہ یہ بات تو باقی رہ جاتی ہو ۔

صنما ره قلندر سزد ار مجمن نمائی که دراز و دور دیدم ره و رسم پارسائی

اگرآپ صرف ای روایت پراکتفا کرلیں جس کا اجمال ۹۳ میں گذرا تو خود به خوداماموں کے بھی آپ کے مقدی بنے کی واجہ واضح ہوجاتی ہے، یہ توت مکاشفہ ، یہ قرب ، یہ نبست عالیدا بی واحد نظیرآپ ہیں۔ مولا نابابا کی یہ فضیلت مخصوصہ ہم آپ جیسے لوگوں کا مشاہرہ بھی نہیں بلکہ دنیا ہے اسلام کے ناقدین شریعت اور ماہرین طریقت کا عشراف حقیقت ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ بھی ان بزرگوں نے فرمادیا کہ چار سوبرس کے دور میں مولا نابابا جیسی ہسی بیدانہیں ہوئی۔ ابراہیم ہندی فردوی ہند فتح پوری نے اس کو کھھا ہے:

اولیاء اللہ کا ہوتا تھا یاں دربار عام کج کلہ داروں کی ہوتی تھی یباں ترکی تمام

#### حاجی صاحب قبله کابیان:

(IAA)

حاجی شاہ وارث علی صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کے ایک شاہ صاحب مرید خاص گیا میں سکونت پذیر ہتے ، انھوں نے بیان کیا کہ حاجی صاحب نے ارشاد فر مایا کہ مولا نا شاہ فضل رمن صاحب آبی حضرت طاقیۃ نیا کے بغیر پو جھے مرید نہ کیا کرتے ہتے اور بید آپ کا واحد کمال تھا کہ جسے چاہتے اس مرید کا ہاتھ حضورا کرم ٹائیڈیڈ کو پکڑا ویا کرتے ہتے۔

غور کیجیے کہ جب یہ امتیازی نسبت وفوقیت آپ کو حاصل ہے تو پھرا قطاب و ہرکار جوع وکسب فیض اور بھی بھینی ہوجا تا ہے۔ روایت ۹۵ میں اس کا اجمال گذر چکا۔

(119)

نی سے اس قدر مخصوص یہ تھے قرب نبیت میں کیا کرتا تھا خاطر فضل رمن کی

# بحرالعلوم فرنگى محلى

(19.)

ایک بارمولانا با بانے فرمایا کہ مولوی عبدالحی فرنگی محلی میرے پاس آئے اور مرید ہوئے ،ہم نے ان سے ایک مسئلہ کہا تو وہ مان گئے ، بڑے منصف تتھے۔ ہوا یہ کہ مولانا نے ان سے کہا کہ تم خود بی بڑے فقیداور کشی ہدائیہ ہوں ایک مسئلہ کہا تو ہی بڑے فقیداور کشی ہدائیہ ہوں کہ مسئلہ کہا تھ خود بی بڑے فقیداور کشی ہدائیہ ہوا کہ دہاں تو میر سے اور کے راستہ میں نماز قصر کیوں اوا نہ کی۔ مولوی صاحب کو آپ کے اس کشف پر تعجب ہوا کہ دہاں تو میر سے اور

افضال رحماتي

خدا کے سواکوئی نہ تھا۔ پھرانھوں نے عرض کیا کہ پہلے میں لکھنؤ سے سندیلہ تک کا ارادہ کرکے چلا، پھر سندیلہ سے
آپ کی زیارت کا قصد کیا ،اگر علمحد ہ دونوں ہفرد کچھے جا ئیں تو قابل قصر نہیں ، تو مولا نابابا نے مسکرا کرفر مایا کہ
تمھاراعلم تو ابھی تازہ ہے ، مجھے تو ستر بہتر برس پڑھے ہوئے گذرے ، مگر بحد اللہ مجھے اب بھی یاد ہے کہ احتیاط اس
میں ہے کہ دوسفرا گر جوڑنے سے قابل قصر ہوں تو قصر ہی پڑھنا جا ہے ۔ مولوی صاحب موصوف نے خود بیان کیا
کہ میں نے کہ اور میں جود یکھا تو مفتیٰ بہطریقہ وہی نکلا جو حضرت قبلہ نے ارشاد فر مایا۔

(191)

احمد کمی نے عرض کیا کہ میں نے بخاری شریف کے بارہ پارے مولوی عبدالقیوم صاحب خلف مولوی عبدالحی صاحب سے بھی پڑھے ہیں، تو مولا نابابانے فرمایا کہ مولوی عبدالحی صاحب نے اپنی بیوی کو بھی ہم سے مرید کرایا ہے۔ مولوی نصیرالدین صاحب:

(19r)

ای خمن میں مولانا بابانے فرمایا کہ مولوی شاہ محمد آخل صاحب کے داماد مولوی نصیرالدین صاحب دہلوی اور ان کی اہلیہ ( دختر کلال مولوی محمد آخل صاحب ) ہر دو ہمارے مرید ہوئے ، پھرار شاد کیا: یہ تو خدا کی دین ہے۔اس پراحم کی نے آیت و خلاک فضل الله یو توثیہ من بنشآء پڑھی ، تو مولانا بابانے فرمایا کہ یو تیہ بغیر ہمزہ اور یو تیہ ہمزہ کے ساتھ دونوں پڑھ سکتا ہے۔

(19t")

ارشادفرمایا کہ جب ہم بیضاوی وغیرہ پڑھتے تھے تو بحد اللہ جمیں سب معلوم ہوجاتا تھا۔ پھر فرمایا کہ مولوی نصیراللہ بن صاحب وہلوی نے ہم سے بعد بیعت توجہ بھی لی ہے۔ مولوی امداد اللہ شاہ صاحب کا تعلق انہیں موصوف مولوی نصیرالدین صاحب سے تھا۔

فضیلت محدث د ہلوی:

(1917)

بعد درس قرآن شریف مولانا با با علیه الرحمه نے ارشاد فر مایا که بید حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب کی برکت تخی که جوکوئی ان سے پڑھ لیتنا تھایا د ہو جا تا تھا۔

نواب صديق حسن بھو پالى:

(195)

مولا نابابانے ارشادفر مایا کہ صدیق حسن خان بھو پالی نے بھی مجھ سے پڑھااوران کے باپ و بھائی نے بھی مجھ سے پڑھا ہے۔

# شاه غلام على صاحب:

(194)

پھرارشادفر مایا کہ جب شاہ غلام علی صاحب کا انقال ہوا تو میں اگر چہ وہاں موجود نہ تھا،کیکن مجھے اس کاعلم تھا۔ جب میں دہلی گیا تو جس جگہ شاہ صاحب دفن تھے وہ زمین دوسرے کی تھی ، میں نے ان سے کہا تو انھوں نے وہ زمین ہی بخش دی ،بس پھر کیا تھا۔

روایت پرغور کیجیے، بیدواقعہ پندرہ برس کی عمر کے اندر کا ہے، ملکیت غیر میں دفن ہونا، انوارالہی کا مسدودر ہنا، پھرآپ کے فرماتے ہی ایک غیر معروف شخص کانقیل حکم کرتے ہوئے زمین کا بخشا، جور کاوٹیس تھیں ختم ہوکر ہارش انوار ہونا۔ روایت ایک طرف اگر واضح کرتی ہے تو دوسری طرف مولانا بابا کی رفعت وعلوم رتبت کے جواہر بھی بھیرے ہے۔

# مولوی احرعلی صاحب:

(194)

مولا نابابا کی خدمت میں مولا نااحم علی صاحب سہاران پوری حاضر ہوئے، یہاں تو ماہرانِ فن کی جانج پھران برصیقل ہوا ہی کرتی تھی کہ مولوی صاحب نے بخاری شریف پیش کی ، مولا نابابا کی فضیلت علمی وکرامت دیکھیے کہ آپ نے بخاری شریف ہیش کی ، مولا نابابا کی فضیلت علمی وکرامت دیکھیے کہ آپ نے بخاری شریف ہاتھ میں لے کرورق گردانی شروع کی اوراس کی غلطیاں بیان کرتے چلے گئے، مولوی صاحب دنگ رہ گئے، اور سہاران پور پہنچ کروہ غلط نامہ مرتب کر کے طبع کرایا۔ دنیا آج بھی اس غلط نامہ کی اصل حقیقت سے ناواقف ہے کہاس کا نقاد ہے کون؟

# صاحب تفسير حقاني:

(191)

مولانا عبدالحق صاحب مفسرتفیر حقانی حضرت مولانا بابا کی خدمت میں فائز ہوئے، یہ مسئلہ کہ زنا میں چار
عینی شاہد کیوں ہیں جب سب امور میں صرف دو پراکتفا گی گئی ہے۔ مولوی صاحب کو پس و پیش میں ڈالے ہوئے
تھا، جب وہ حاضر خدمت ہوئے تو مولانا بابا کی یہ کرامت دیکھیے کہ مولوی صاحب سے خود ہی یہ سوال کر دیا کہ زنا
میں چارگواہ کیوں رکھے گئے ہیں، مولوی صاحب صحت کشف پر دنگ اور جران کہ میں خود ای حل کے لیے یہاں
تک پہنچا ہوں۔ ان کو خاموش د کھ کر آپ نے ارشاد فر مایا کہ بھائی یہ تو معمولی کی بات ہے، دوگواہ زانی کے اور دو
گواہ زانیہ کیل کرچار ہوئے ہیں، دوگواہ کا اصول تو اب بھی برقر ارہے۔

137

#### مولوی امیراحمه صاحب:

(199)

مولوی عبدالکریم صاحب جو مدری پر مامور نفے پھر جب حاضر آستانہ عالیہ ہوئے تو اس غوث زمال کے دیوانے ہوگئے، اور ملازمت چھوڑ کر گئے مراد آباد ہی میں سکونت اختیار کر لی تھی، ان کے اُستاد مولوی امیر احمد صاحب جو بخت غیر مقلد اور کسی امام کے تبعی نہ تھے مولانا بابا کی خدمت میں حاضر آئے تو نگاہ پڑتے ہی زنگ غیر مقلدی ایسامٹا کہ کایا پلے بھی ہوگئی، ایک والہا نہ کیف میں چلا اُٹھے کہ آج ہے، ہم مقلد ہوئے، اور شرف بیعت حاصل کیا۔ حاضر الوقت علمانے بو چھا بھی کہ آپ تو خود مجتبد وقت ہونے کا دعوی رکھتے تھے اور نہ جب امام اعظم عالیے الرحمہ کے مخالف تھے، تو امیر احمد صاحب نے کہا کہ بیسب کم پڑھے ہوئے علم کی ایک جہالت تھی۔ امیر احمد صاحب کے ہوئے اور مولوی عبد الکریم صاحب ورس قرآن وحدیث میں شریک رہنے گئی، صاحب کی مولوی عبد الکریم صاحب کونہ مولا نابابا کے سلسلہ کی ملی ایک خلط اور مصلح تآ میز شہرت ہے۔
لیکن مولوی عبد الکریم صاحب کونہ مولا نابابا سے خلافت ہی حاصل تھی اور نہ اجازت بیعت مولا نابابا کے سلسلہ کی ملی سے تھی دیا تھی نابابا کے سلسلہ کی ملی سے تھی میں بلکہ یہ ایک غلط اور مصلح تآ میز شہرت ہے۔

(ree)

ایک مرتبطیم کا کی ،کان پور کے پرنیل مخلص محراحم صاحب رضوی کا میں مہمان تھا۔ سیداصطفاعلی صاحب کا کوروی پروفیسر واکرام اللہ خال صاحب کلجرار نیز دیگر احباب کے جمع میں حضرت غوث زمال قدل سرہ کے کشف و کرامات کا ذکر ہور ہاتھا کہ مولوی عبدالکریم صاحب کا ذکر آیا، سیدصاحب نے سوال کیا کہ پچھلوگ کہتے ہیں کہ مولوی عبدالکریم صاحب کوحضرت غوث زمال نوراللہ مرقدہ نے تحریری سندخلافت اپنے دست خاص سے دی تھی ،جس کومولوی صاحب قیوم دورال حضرت مولا نااحمد میال صاحب قدل سرہ کے خوف سے ظاہر نہ کر سکے۔ یہ کہال تک بچے ہے؟ میں یہ سنتے ہی اول تو بے اختیار ہنس پڑا، پھر جوابا عرض کیا کہ ذراد ریواسے می مان لیجیے تو اگر مولوی صاحب کے پاس دراصل کوئی سندخلافت ہوتی تو حضرت قیوم دورال رحمۃ اللہ علیہ ہے تو کا سوال پھر بھی اس لیے بیدانہیں ہوتا کیوں کہ بقول آپ لوگوں کے تحریر میں خلافت رقم تھی اور بیخلافت سجادگی کے معارض بھی مان وراثر ایساب تک پیش نہیں کیا جا سکتا جو رہے کہ کہ دادامیاں صاحب کی طرف سے کی اجازت یا فتہ نہیں کیا جا سکتا جو رہے کہ کہ دادامیاں صاحب کی طرف سے کی اجازت یا فتہ نہیں کہا ہا کہ دیکھونہ کہ مولوی میا حب مولیری میں حب سے کئی نے تا تیدا کہا کہ دیکھونہ کہ مولوی میا حب مولیری ما حب مولیری کی جناب یدنی شاہ صاحب ومولوی کئیم ضاہ نیاز احمرصاحب فیض آبادی رحمۃ اللہ علیم ہوتی ہوتی میں میں ہوتی کی خطرہ ہوانہ درگاہ کی طرف سے کی انتری میں ہوتی کی خطرہ ہوانہ درگاہ کی طرف سے کی انتری میں میں ہوتی کی خطرہ ہوانہ درگاہ کی طرف سے کی انترائی میں صاحب کان جناب یدنی شاہ صاحب کرتے رہے بگر کی کو بھی خطرہ ہوانہ درگاہ کی طرف سے کی قتم کا تعرض عبدالرجیم صاحب کان جن کہا بھی جیوا کے بھی جنوا کے شاہ کی تھی خطرہ ہوانہ درگاہ کی طرف سے کی قتم کا تعرض عبدالرجیم صاحب کان بیوری نے کہا؛ جگ جیوا کے شاہ کی گئیری صاحب خالتاہ آباتھ کی خطرہ ہوانہ درگاہ کی طرف سے کی قتم کا تعرض عبدالرجیم صاحب کان بیوری نے کہا؛ جگ جیوا کے شاہ کی گئیری صاحب خالتاہ آباتھ کی تو کہا کیا تھی صاحب کان تعرض کی بیار کی جی صاحب خالتی کی دورال قدر سے کی تین کی کیا کہا کہ کیا کہا کہ کیوری نے کہا، جگ جیوا کے خوالے کیا تھی کیا کہ کیا کہا کہ کیا کہ کیا کہا کہ کو کیا کہا کہ کیا کہا کہ کیا کہا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہا کہ کیا کہا کہ کیا کہا کہ کی

میں بھی بیعت کرتے رہے، سال گذشتہ ان کا انقال ہوا ہے، مگران کو کی دَور میں بھی خدشہ بھی نہ ہوا۔ اس پر می نے عرض کیا کہ رہ العزت نے امرحق آپ کی زبان ہے ہی کہلوا دیا ،لیکن ذرابیغور کر لیجیے کہ دادا میاں علیہ الرحر کے وصال شریف کے وقت ہمارے حضرات والدین کم من تھے، اس وقت کسی قتم کے خوف کا سوال نہ تھا، بری آزادی ہے مولوی عبدالکریم صاحب وہ تح برخلافت منظر عام پر لا کرلوگوں کور جوع کر سکتے تھے، بلکہ براے مہر بائی ذرا آپ لوگ سمجھا دیں کہ اس وقت کون می وجہ ممانعت حائل تھی ؟ میرا اپنا خیال میہ ہے کہ آپ کے سنے میں کچے فرق ضرور ہوا، کہیں ایسا تو نہیں کہ کہنے والے تح برخلافت کے بہ جائے تح بر جادگی کہتے ہوں۔ کیوں کہ ای صورت میں وجہ خوف کا امکان ہو سکے گا۔ یہلوگ ہنتے ہوئے تو لے کہیں صاحب فقط تح برخلافت کا کہا گیا تھا۔

دوسرا سوال جھے یہ کیا گیا کہ کیا مولوی عبدالگریم صاحب کو حضرت غوث زمال علیہ الرحمہ کی دخر صاحب منسوب تھیں؟ میں نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ برا پاافتر ا ہے، بلکہ سیّدا حمد شاہ صاحب کو بو بوصاحبہ منسوب ہوئی تھیں، پُر سیّدصاحب کی بڑی دختر ہے مولوی عبدالکریم صاحب کا عقد ہوا تھا، بقیہ فیصلہ خود کر لیجے، یہ میں ضرور جا ناہوں کہ مولوی صاحب علیہ الرحمہ یہاں تک پابندوضع آخر عمر تک رہے کہ مولا نا بابا کے عبد سے جہاں جمعہ ادا کرتے تھے وہاں اور اگر عیدگاہ وہاں حسب دستور پہلے ہے آگر بیٹھے ، جی کہ عیدالانتی ،عیدالفطر اگر مہد فضل رحمانی میں ہوتی تو وہاں اور اگر عیدگاہ میں ہوتی تو وہاں اور اگر عیدگاہ میں ہوتی تو وہاں تا حیات ادا کرتے رہے، بلکہ ایک بارکسی معترض نے حضرت قد و ق العلما مولا نا شاہ ابوالا فضال میں ہوتی تو وہاں تا حیات ادا کرتے رہے، بلکہ ایک بارکسی معترض نے حضرت قد و ق العلما مولا نا شاہ ابوالا فضال نعمت اللہ میاں صاحب قبلہ کی نماز جمعہ پڑھانے میں پچھاعتر اض کیا تو سب سے پہلے مولوی عبدالکریم صاحب علیہ الرحمہ نے معترض کو جواب دیا اور کہا کہ تھاری نماز پڑھی ہے بہتر نماز پڑھائی ہے، تم اور ہم کیا سولہ سترہ و برس حضرت مولا نا احمد میاں صاحب نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے بیا ہی ذات ہے۔

رنیل صاحب موصوف نے سوال کیا کہ حضرت مولا نابا علیہ الرحمہ نے کیاا پی پوتیوں کا اور مولوی عبد الکریم صاحب کا عقد خود پڑھا؟ میں نے کہا کہ ہماری ملاواں والی سب ہے بڑی پھو بھی صاحب نے برسیل تذکرہ بتایا تھا کہ مولا نابا با صاحب علیہ الرحمہ نے اپنی بٹی صاحب کا عقد این نابی صاحب علیہ الرحمہ نے اپنی بٹی صاحب کا عقد اور بقیہ اولاد میں صرف میرا عقد خود پڑھا اور کی کا نہ پڑھا، پھر وصال ہوگیا، باقی میری دونوں بہنوں کا عقد بھی تمہمارے دادا میاں صاحب نے پڑھا، اسی طرح تمھارے دونوں والدین کا بھی تمھارے دادا میاں ہی نے سہرا با ندھا۔ عبد الرحمہ کے امتیاز خداواد سے بعض لوگ ناجائز عبد الرحمہ کے امتیاز خداواد سے بعض لوگ ناجائز فائدہ اٹھانا جا ہے ہیں، کتنے لوگوں کا مجھے علم ہے کہ خلیفہ بن بیٹھے، بھتیج و بھا نج کا جامہ کہیں پہن الیا، لیکن ہم مرشد قیوم دوراں علیہ الرحمہ جب میرے جھو نیزے میں تشریف فرما ہوئے جب بھی یہ ملفوظ سنا کہ مولا تابا بانے کی مرشد قیوم دوراں علیہ الرحمہ جب میرے جھو نیزے میں تشریف فرما ہوئے جب بھی یہ ملفوظ سنا کہ مولا تابا بانے کی مرشد قیوم دوراں علیہ الرحمہ جب میرے جھو نیزے میں تشریف فرما ہوئے جب بھی یہ ملفوظ سنا کہ مولا تابا ہائے گی

افغال رحما كي

کوخلافت عطانہیں فرمائی، ہاں''براے امرخیرا جازت دادم'' ضرورلکھ دیا۔ تاوقتے کہ کوئی صاحب تحریرا جازت یا سندخلافت ندد کھائیں ہم تو سچا مان نہیں کئے۔ ذرا سوچے تو کہ لوگوں نے روز مرہ کے خطوط کو بڑی آن و بان سے شائع کیا تو ایس تحریر یانے والوں نے اگر اسے جھیا یا تو یہ خودان کا جرم ہے، اورا گرتح برد کھتے ہوئے بھی ظاہر نہ کیا تو پجریہ را پا جھوٹ خود ہوگیا ، آج بھی جو صاحب تحریر خلافت یا اجازت دکھادیں سب سے پہلے ہم اس پر لبیک کہہ کر برخالف تو سے نظرانے کو تیار ہیں۔ ہرئالف تو ت سے نظرانے کو تیار ہیں۔

# مولوی سعادت حسین:

(ror)

مدرّی مدرسہ عالیہ، گلکتہ مولوی سعادت حسین صاحب ومولوی محمد ابراہیم صاحب آرہ ومولوی محمد اکرم صاحب نیز دیگرعلاکا مجمع تھا کہ مولا نابابانے ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول مقبول ٹاٹیڈیٹا کون ی دعا چادراوڑھتے وقت پڑھتے تھے؟ لیکن کو گئ بھی نہ بتا سکا، پھرخود آپ نے فرمایا کہ ہم کوستر برس پڑھے ہوئے گذرے ، مگر بحمداللہ بیدعا ہے اورا سے سنایا، نیز اورکئی دعا کمیں مع سندز بانی آپ نے سنا کمیں۔

### مولوی محرحسین صاحب:

(r.r)

مولوی شاہ محرحسین صاحب الله آبادی جومسکلہ وحدۃ الوجود میں رنگے ہوئے تھے فائز خدمت ہوئے ، تو مولا نابابا نے ان کودیکھتے ہی فرمایا که نکرہ میں کتنی ہی قیدلگائی جائے مگر پھر بھی نکرہ ہے۔ بیہ سنتے ہی مولوی صاحب کی سلی ہوگئی۔اہل علم ہی اس کالطف لے سکتے ہیں کہ وحدۃ الوجود کے معرکۃ الآرامسکلہ کاکس آسانی سے طل فرمادیا۔

# مولوي عبدالا حدصاحب:

(r.r)

بخرالعلوم مولوی عبدالحی صاحب فرنگی محلی مے متازشا گردمولوی عبدالا حدصاحب الله آبادی ناقل کدمولا نابابا جب لکھنؤ تشریف لائے تو مولوی حیدرعلی خال جن کے سرمیں ایسا در در بتا تھا جو کسی تدبیر سے اچھانہ ہو سکا' فائز خدمت ہوکر بیعت سے مشرف ہوئے تو بعد بیعت مولا نابابانے بیشعر پڑھا:

> باد نشیم آج سے کیوں مشک بار ہے شاید ہوا کے رخ سے کھلی زلف یار ہے

سیاً پ کی کرامت کا امتیاز ہے کہ بیعت ہوتے وشع<sub>ر شنتے</sub> ہی مولوی حیدرعلی صاحب کے سرے در دہی ایسا کافور ہوا کہ تاحیات در دسر ہی نہ ہوا۔

#### مفتى عبراللطيف صاحب:

(r.a)

مولا ناباباعلیہ الرحمہ کی خدمت ہیں مفتی عبداللطیف صاحب فائز ہوئے تو آپ نے مفتی صاحب سے سوال
کیا کہ آل حضرت ملی شیخ مرض الموت میں بار بار یہ کیوں پوچھتے بتھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کب
آئے گی؟ سب علیا خاموش رہے، تو خودمولا نابابانے ارشاد فر مایا کہ انبیاعلیم السلام کا دارث وہی ہوگا جونزع میں
ان کے پاس ہو، چناں چہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں رحمۃ للعالمین ملی ہی پشت مبارک کی ٹیک ان
کے سید مبارک ہے تکیہ کے طور پر لگائے ہوئے داصل ہوت ہوئے ، اس لیے تمائی علم نبوت حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ عنہا کو تفویض ہوا، ای لیے آل حضرت ملی تھی اور کی نہیں۔
سے واقف تھے کہ اس کا دارث بجر بی بی عائشہ کے اور کوئی نہیں۔

(r.y)

پھرآپ نے مفتی صاحب نے مایا: تم کومعلوم ہے کہ میں نے مرادآ باد میں کیوں قیام کیا، پیمش اس لیے کہ ہم کو حضرت مرشد علیہ الرحمہ نے قیام عنج مرادآ باد کا اس بنا پر تھم دیا کہ یہاں ایک نبی کی قبر ہے۔

مولا نالعقوب صاحب:

(r.L)

اس ا ثنامیں مولا نامحہ بعقوب صاحب کا ذکر آیا تو مولا نا بابانے ان کواس طرح یا دکیا جیسے کسی بانسبت کویاد کرتے ہیں اور فرمایا کہان کی بیٹی ہم سے مرید ہوئیں اور ان کے داما دمرز اامیر بیگ تو مکہ شریف میں تھے۔

مولوى لطف الله صأحب:

(r+1)

ایک مرتبہ مولا نابابا عبدالرحمٰن خال کان پوری مالک مطبع کے وہاں قیام پذیریتھے، تو مولوی لطف اللہ صاحب ملاقات کو حاضر ہوئے، کچھ دیگر تذکرہ کے بعد مولوی صاحب کے والد مفتی عنایت احمد صاحب کے سندر جمل ڈوب جانے کا ذکر ہوا، تو آپ نے ارشاد فر مایا کہ وہ شہید ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا حج لکھ دیا۔ مولوی صاحب کی تلانی غم ہوگئ۔

شاه غلام رسول صاحب:

(r+9)

کھ دیر بعد مولانا بابانے فرمایا کہ حضرت شاہ غلام رسول صاحب کان پوری مجھ کونہیں پہچانے تھی، فعا

افضال دحمانى

141

جانے شاہ صاحب نے کیاد بکھا کہوہ کان پور میں ہم کواپنے گھرلے گئے ،اور کہا کہ پہیں مجد میں نماز پڑھا کرو، اور پہیں کھانا بھی کھاؤ ، اور سویا بھی کرو۔ پھر یہاں ہم سے وہ مراد آباد بھی ملنے آیا کرتے تھے، بڑے بانسبت بزرگ تھے۔

#### محمودخال صاحب:

(11.)

مولانا بابا نے ارشاد فرمایا کہ محمود خال صاحب قندھاری جو حضرت مرشد علیہ الرحمہ کے بیر بھائی سے ایک بزار ماہ وار پرنوکر تھے۔ آصف الدولہ نیز دوسر بےلوگ ان کوولی بچھتے تھے، اتفا قاوہ ایک لڑائی پر گئے، وہاں کسی کا فر نے ان کی گردن پر تلوار ماری، گوا لی سخت نہ لگی، مگرخون بہنے لگا، جوابا خال صاحب نے بھی حریف پر تلوار کا ہاتھ اضایا تو حریف نے دو ان کہا کہ بیس سیّد ہوں، تو خال صاحب و بیں رک گئے، لوگوں نے کہا بھی کہارے صاحب یہ تو کا فر ہے، خال صاحب نے کہا جھے تھی ہو، مگر میں نے تو حضور پُر نور مُلَّا اَلَّا کَمُ تَعْلَم کی، شب کو انھوں نے خواب میں دیکھا کہ بی کریم مُلَّا اِلْمُ بہت مرور ہیں۔
میں دیکھا کہ بی کریم مُلَّا اِللَّا بہت مرور ہیں۔

(MI)

پھرارشادفرمایا کہ آخر میں نواب سعادت علی خال نے پانچ سوروپییمزید خال صاحب کے اور بڑھا دیے، خان صاحب جب راہ میں چلتے تو راہ میں جو کاغذ و پر ہے پڑے ہوتے اُٹھوا لیتے۔ (۲۱۲)

پھرفر مایا کہ جب میں جاتا تو مجھ کواپنے پاس بٹھاتے ،ساتھ کھانا کھلاتے ،لوگ معجبانہ جب پوچھتے تو کہتے کہ تم کیا جانو کہ بیلز کا کیا ہے اور کیا ہوگا۔غرض کہ ایسا ہی بہت کچھ کہتے جسے میں اپنے منہ سے کیا کہوں۔ یہ بارہ تیرہ سال کی عمر کا قصہ ہے۔

کرامت:

(rir)

پھرآپ نے ارشادفر مایا کہ جب خان صاحب کا وصال ہوا تو ان پر چالیس ہزار کا قرض تھا، خان صاحب کے گھروالے سب مجھے جانے تھے، بلکہ خان صاحب کے والدتو میری بڑی تعظیم کرتے تھے، ان لوگوں نے جب ہم سے کہا تو ہم نے دعا کی ، خدا کی قدرت ایک بہت بڑا سوداگر آیا اور اس نے خان صاحب کا مکان جو بہت بڑا تھا پند کر کے اتنی قیمت پرخریدا کہ مہارا قرض ادا ہوکرا تنانج رہا کہ جس سے ان کی روٹی کی صورت ہوگئی۔ تھا پند کر کے اتنی قیمت پرخریدا کہ مہارا قرض ادا ہوکرا تنانج رہا کہ جس سے ان کی روٹی کی صورت ہوگئی۔

پھرآپ نے ارشادفر مایا کہ خاں صاحب کے بڑے لڑے کی کوئی اولا دنہ ہوتی تھی ،ہم نے ان کو پچھدم کر کھلا

افضال دحمانى

142

دیا توان کے اولا دہوئی، یوں اگر چہوہ ہمارے معتقد تھے مگراس کے بعدان کے بیوی بچے وغیرہ سب ہم سے م<sub>رید</sub> ہوئے ۔خال صاحب اتنے مختاط تھے کہ ان کے محلّہ میں غیر محلّہ والا بھی نہ جا سکتا تھا، مگر ہمارے لیے کوئی روکہ نہ تھی ،اس قدر جا ہتے تھے۔

## جناب كالےصاحب:

(ria)

احد کمی نے عرض کیا کہ حضرت فخرالدین اور مولانا شاہ ولی اللہ صاحب ایک ہی زمانہ میں تھے،تو مولانا بابا نے فرمایا کہ ہاں اور حضرت فخرالدین کے بوتے کا لےصاحب میرے مرید بھی ہوئے تھے۔

### مولوی محمد فاروق صاحب:

(٢١٢)

ایک بارسعدی پور، ضلع در بھنگہ کے مولوی محمد فاروق صاحب، مولوی عبدالواسع صاحب، مولوی محمد عارف صاحب، مولوی محمد عارف صاحب فائز خدمت ہوئے ، تو مولا نا بابا نے سوال کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معنی ہوئے ؟ مولوی فاروق صاحب نے لفظی ترجمہ کیا ، تو آپ نے ارشا دفر مایا کہ زبانِ عشق میں اس کا ترجمہ کرو، عاشق ومعثوق کا معالمہ ب صاحب نے منہ ہوئے ، بیار کرے اللہ ان کو اور سلامت رکھے ، بیاسنتے ،ی مولوی فاروق صاحب کے منہ سے ساختہ جنح نکل گئی ، ایک کیف میں ہے کہ رار کرنے گئے :

بر کف جام شریعت بر کف سندان عشق این چنیس زیبا روش کم می بود اندر جہال

# مولوی عبدالعلی صاحب:

(MZ)

ارشادفر مایا کہ ہمارے استادمولوی نورصاحب تکھنوی باوجودے کہ مولوی عبدالعلی صاحب تکھنوی کے شاگرد تنے اور باہم بھیا بندی بھی تھی الیکن میہ کہتے تھے کہتی میہ ہے کہ حضرت مولا نا شاہ عبدالعزیز صاحب مولوی عبدالعل صاحب سے بڑھے ہوئے تھے۔

(rin)

پھرارشاد کیا کہ میں نے مولوی عبدالعلی صاحب کودیکھا نہ تھا،لیکن ان کے بیٹے کودیکھا اور ان کے پوتے و بہویں وغیرہ سب ہم سے مرید ہوئے -

افضال دحمانى

143

حضرت بریلوی

(119)

## مولوی نذرجسین صاحب:

(rr+)

میدے دبلی مولوی نذر سین صاحب نے بڑی تعظیم ہے مولانا بابا علیہ الرحمہ کی خدمت میں عریضہ پیش کیا اورا ہے بھتیج یا بھا نج کو بھی بغرض بیعت خدمت بابر کت میں بھیجا۔ ایک صاحب بول اُٹھے کہ خود مولوی صاحب نے کیوں مرید نہ کرلیا، تو مولانا بابا نے ارشا و فر مایا کہ مرید کرنا کوئی تھیل اور بانسبت ہونا کوئی تماشنہیں ہے۔
یہ چند واقعات اس کا نمونہ ہیں کہ کیسے جید علاو کا مل صوفیہ آتے اور فیض حاصل کرتے ، ورنہ یہ فہرست بہت طولانی ہے۔ مولوی نور الاسلام صاحب ، مولوی لطف اسلام صاحب فتح پوری ، مولانا حافظ ابوسعید صاحب جن کو حواثی حدیث تک از بریاد تھے، ایسے نہ جانے کتنے ماہرین فن حاضرین شراب عقیدت و باد ہ بیعت مے سرشار حواثی حدیث تک از بریاد تھے، ایسے نہ جانے کتنے ماہرین فن حاضرین شراب عقیدت و باد ہ بیعت مے سرشار جواثی حدیث تک از بریاد تھے، ایسے نہ جانے کتنے ماہرین فن حاضرین شراب عقیدت و باد ہ بیعت مے سرشار جی ایکن بقیہ واقعات بچھا گیے۔ ملے جل جیں کہ آئندہ الواب کو بالتر تیب ایک عنوان پر قائم رکھانہیں جاسکتا۔

#### دس وال باب

#### نوردرخثان:

(171)

دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ مولانا بابا کے چہرے پر ایک عالم نور درخشاں رہا کرتا تھا۔ چودھری سکندر علی صاحب رئیس لکشام ناقل کہ میرے دل میں تمناتھی کہ عیدالاضخ کی نماز مولانا بابا علیه الرحمہ کے پیچھے اوا کرتا،ای حساب سے حاضر آستانہ بھی ہوا کہ عید قرباں واقع ہوگئ، میں اور واحد حسین صاحب فرخ آبادی ڈاکٹر عبدالقادر خاں والے مکان میں تھہرے تھے، یہیں سے ایک میدان میں جو مجدسے پچھے بستی کے تالاب کے آگے پڑتا ہے ماں والے مکان میں تھہرے تھے، یہیں سے ایک میدان میں جو مجدسے پچھے بستی کے تالاب کے آگے پڑتا ہے مات بہے تھے، یہی گئے ، تھوڑی دیر بعد کیاد کھتا ہوں کہ مولانا باباتشریف لارہے ہیں، ہم دونوں شخصوں نے نیز بعض ان پیر بھائیوں نے جو میرے ساتھ وہاں ادا سے نماز کو آئے تھے دیکھا کہ آپ کے سرمبارک وعارض پُر نور پر بعض ان پیر بھائیوں نے جو میرے ساتھ وہاں ادا سے نماز کو آئے تھے دیکھا کہ آپ کے سرمبارک وعارض پُر نور پر بالہ ہو، گو بہت درویشوں سے میں نے ایک عالم نورضوفشاں ہے، بالقسم کہتا ہوں کہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے چاند پر بالہ ہو، گو بہت درویشوں سے میں نے ملاقات کی، مگریہ کیفیت کی میں نے دیکھی۔ انتھی

# امتیاز خصوصی:

(rrr)

مولوی حبیب اللہ صاحب رہمانی ساکن ٹانڈہ جو یہاں سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تھے ناقل ہیں کہ میری عمر کے چودہ پندرہ سال توا پے گذرے جس کے ہر ماہ کازائد حصداً ستانہ پر گذرا، کیا ہے حد کشف و کرامات آتھوں سے دیکھے ہوئے ہوں، ازاں جملہ بیجی ہے کہ میں نے دیکھا کہ دربار رسالت مگاٹی ہے میں پیرومر شدغوث زمال حضرت مولانا شاہ فضل رحمن صاحب علیہ الرحمہ نظر نہیں آتے تو بروا ملال گذرا، اس اثنا میں بہ کمال شفقت رسول اکرم مگاٹی ہے دریافت فرمایا کہ کیوں ملول ہے؟ عرض کیا کہ بیرومر شد کیا یہاں نہیں ہیں؟ تو آس حضرت مگاٹی ہے فرمایا کہ بیتو دربار عام ہے، یہاں وہ کہاں، پھر پردہ مجاب اٹھا تو بیرومر شد حریم خاص میں تھے۔ کئی روز جھ پر وجدانی کیف طاری رہا۔

(rrr)

۲۷ رمضان مبارک کوحضرت دا دامیاں علیہ الرحمہ نے مولا نا با باعلیہ الرحمہ کا مقام رفیع الثان ملاحظہ کیا، تو دم تک مد ہوش پڑے دہے، معاملہ موسوی کاظہور تھا، اس سے زائد دا دامیاں صاحب نے اظہار نہ فر مایا۔

افضال رحمانى

عقل مندال رااشاره بس است

ذرافیصلہ سیجے کہ جب ایسے اولیا ہوتت کاملین عصر کا پیصال ہوا تو ہم آپ کس گفتی میں ہیں۔ انہیں غوث وقطب کہنا تو تسکین خیالی ہے مرا یا فضل رحمٰن ہے حقیقت فضل رحمٰن کی

## نويد مغفرت

(rrr)

مولا نابابا نے فرمایا کہ میں نے ایک بار حضرت مرشد علیہ الرحمہ ہے عرض کیا کہ مجھ کو وہاں کا بڑا خیال ہے، دیکھیے کیا معاملہ چیش آتا ہے، تو حضرت مرشد علیہ الرحمہ نے فرمایا کہتم تو خیرتم ہو،تمھاری وجہ سے وہ ہزاروں آ دمی جو تم ہے محبت رکھیں گے بخش دیے جائیں گے۔

(rra)

اسی جلسہ میں مولانا بابانے فرمایا کہ بعض بات بہت بڑی ہوتی ہے۔ایک شخص لکھنؤ میں ہمارے دوست تھے، وہیں ایک عورت بھی ہمارے دوست تھے، وہیں ایک عورت بھی ہمارے دیکھا کہ فرشتوں میں ایک عورت بھی ہمارے دوست نے دیکھا کہ فرشتوں نے جب اس سے سوال کیا تو عورت نے کہا کہ میں مولوی فضل رحمٰن سے محبت رکھتی ہوں۔معاظم ہوا کہا ہے چھوڑ دو۔ایسا بھی ہوتا ہے۔

(rry).

پھر فر مایا کہنا م تواصل میں منکر نکیر ہی ہے ، مگر نیک لوگوں کے لیےان کا نام مبشر و بشیر ہے۔

### بشارت مجددی:

(TTZ)

ایک بارمولا نابابانے فرمایا کہ میں نے حضرت مجددالف ٹانی علیہ الرحمہ کودیکھا کہ فرماتے ہیں: ہزاروں آ دی تمھارے سبب سے بخشے جائیں گے۔

# بثارت ِمصطفا کی:

(rth)

مولوی سیّدمحرعلی صاحب مونگیری بیان کیا کہ میں اس تر دد میں تھا کہ دیکھیے انجام کیا ہو کہ مولانا بابا نے مکاشفہ ہے معلوم کر کے ارشاد فرمایا کہ ایک بار مجھے بھی یہی تر ددتھا تو میں نے رسول مقبول الْآثَیْمَ کو دیکھا، فرماتے بیں کہتم کیا بلکہ تم ہے جومجت رکھے گااس کا انجام بہ خیر ہوگا۔

## تقىدىق انىق:

(rra)

ایک باردادامیاں قبلہ علیہ الرحمہ نے خواب میں دیکھا کہ عرش کے پیچ ہجوم ملائکہ ہے، اس اثنامیں ایک فخف گرفتار پیش کیا گیا، تو کسی نے کہا کہ بیتو مولوی فضل رحمٰن کا مرید ہے۔ ندا آئی: کیا وہ آفاقی ؟ انھوں نے کہا: ہاں! وہی بھم ہوا کہ چھوڑ دو ۔ پس وہ چھوڑ دیا گیا۔ پھرداڈامیاں نے بیخواب مولا نابابا سے بیان کیا۔ (۲۳۰)

کچھ صدبعدوہی صاحب حاضر آستانہ ہوئے تو دادامیاں صاحب نے ان کودیکھتے ہی پہچان لیااور حاضر خدمت بابر کت کیا، تو مولا نابابا نے اپنی زبان سے ان کو بشارت عفوہ کرم بخش ۔ بیقصداس وقت سے زبان ز دخلائق ہے۔ کیرین پوچھتے ہی تھے کہ استے میں ندا آئی اے مت چھٹرنا، دیوانہ یہ ہے فضل رحمٰن کا

## معرفت:

(171)

جومعاملات محض وہبی ہوں اور کسب کا ان میں دخل نہ ہوا ہے فضل کہتے ہیں ، اور جس میں کسب کا بہانہ ہو اے رحمت کہتے ہیں ، پس اس فضل اور رحمت دونوں کے مجموعہ سے فضل رحمٰن مرکب ہے۔

# كرامت ونسبت:

#### (rrr)

ای جلسہ میں ائمہ جمہتدین خصوصاً امام عظم علیہ الرحمہ کاذکر آیا تو مولا نابابا نے فرمایا کہ حضرت امام اعظم کابراا

رتبہ ہے، اور ہم کوتو بجین سے امام اعظم علیہ الرحمہ سے مجبت ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے ہماری وعوت کی، اور بھی

لوگ تھے، کی نے ہم سے کہا: یہاں ایسے چندلوگ بھی ہیں جوامام اعظم سے مجبت نہیں رکھتے، پھر تو ہم سے مبرنہ

ہوسکا، ہم نے وہاں امام اعظم کی بہت بچھ فضیلت بیان کی اور غصہ میں ایسے لوگوں کو بھی بہت بچھ کہا، وہاں ہے آکر

ہم نے خواب دیکھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ یہاں امام اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کہا چلو ہم بھی چلیں گے، ہیں

جو وہاں گیا تو سجان اللہ! کیا چرو تاباں دیکھا، پھر سلام کیا تو انھوں نے جواب دیا، اور مجھے اپنے پاس سند بھی سخوالیا، گو میں نے ہم چند عذر کیا، گورل نہ ہوا، پھر امام شافعی صاحب کو بھی اور بیٹھنے کے لیے کہا، تھوڑے

پھران کو بھایا اور جھ سے علمی مسائل کی با تیں کرتے رہے، ہیں نے اجازت جا ہی تو اور بیٹھنے کے لیے کہا، تھوڑے

تو قف کے بعد میں رخصت ہوا تو بہ کمال محبت رخصت کیا، میں نے بلیٹ کر دیکھا تو امام شافعی صاحب بچھ

افضال دحمانى

147

پہنچانے تشریف لا رہے تھے، میں نے عرض کیا کہ آپ اتنے بڑے امام ہوکر پیرکیاغضب کررہے ہیں، مگر موصوف نے نہ ما نااور بہت دورتک پہنچانے آئے ، پھر آ کھ کھل گئی۔

#### (rrr)

ارشادفرمایا که اگر چدامام شافعی،امام مالک،امام احمدان سب کے بڑے دتیہ ہیں،لیکن بیامام صاحب کوئبیں پہنچتے ۔حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام کی صحبت جوامام صاحب کو حاصل ہے اس کی فضیلت کہاں جائے گی۔ کرامت:

#### (TTT)

مولانابابانے فرمایا کہ ایک فرنگی بہت پڑھالکھا تھا، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے یہاں بھی آیا کرتا تھا،
شاہ صاحب کے انتقال کے بعدوہ دبلی میں جن لوگوں کے پاس گیا عالب آیا، مولوی مجمد انتخال صاحب کے وہاں بھی
خبر ہموئی کہ وہ یہاں بھی آرہا ہے، اتفاق سے میں اس وقت بیشا تھا، میں نے کہا: آتا ہے تو آنے دو، کیا مضا کقہ
ہے، غرض کہ فرنگی آیا اور اس نے مولوی آخل صاحب سے بچھ پوچھا، تو میں نے اس بات کا جواب فرنگی کودے دیا، تو
اس نے بڑے خورسے میری طرف دیکھا کہ یہ کو اُخض ہے، لیکن اس سے میں نے دوا یک با تیں اور بھی کہیں، اور
ایک بات مزید کان میں کہد دی، بس پھر کیا تھا۔

#### (rra)

پھر فرمایا کہ ایسے ہی ایک اور فرنگی دہلی کے تمام پیرزادوں کے پاس پھرا، جس کے یہاں جاتاوہ اس کی تعظیم میں کھڑے ہوجاتے ، حضرت مرشد کے وہاں بھی اس کی آمد کا تذکرہ ہوا، میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ ہرگز نہ کھڑے ہوں ، حضرت مرشد نے فرمایا کہ میراخو دیمھارے بغیر کہے کھڑے ہونے کا ارادہ نہ تھا،غرض کہ فرنگی آیا اور حضرت مرشد بیٹھے رہے ، اس سے بھی میں نے ایسے ہی کچھ کہہ دیا، لووہ ہوگیا، پھراس فرنگی نے وہاں سے واپس ہورکئی لوگوں سے کہا کہ تمھارے شہر میں بس بھی ایک شخص ہے۔

ہردوروایات میں دونوں فرنگی بات کرتے ہی حلقہ بہ گوش اسلام ہوئے۔

## کرامت:

#### (124)

عبدالله شاہ صاحب رحمانی مولانا باباکی خدمت میں آرہے تھے، اثنا ہے راہ میں ایک ندی پڑی، انھوں نے میڈاللہ شاہ صاحب رحمانی مولانا باباکی خدمت میں آرہے تھے، اثنا ہے راہ میں ایک ندی پڑی، انھوں نے میڈیال کیا کہ گھوڑی ذکل قبل بھوٹی گئی اور دھنے لگی، عبدالله شاہ نے فور آبی مولانا بابا کو یاد کیا، چنال چہمولانا بابا نے مدد فریائی اور گھوڑی دل دل سے نکل گئی۔ جب آبنج مراد آباد عبدالله شاہ فائز خدمت ہوئے تو مولانا بابا ایک جا دراوڑ ھے بیٹھے تھے، عبدالله شاہ کود کھے کرفر مایا کہ لوگ ہم

انضال دحمانى

ایسی ہی ایک اور روایت عبدالغی صاحب پنشز جج نے بیان کی ، واقعہ بعینہ یہی ہوا ، نام کافرق ہے۔ ( ۲۳۸ )

ایک مرتبہ جہاز پر جاج کعبہ شریف جارے تھے کہ جہاز گردابِ بلامیں آگیا، راکبین جہاز جن میں بہت سے مولا نابابا کے مرید تھے نے اپنے پیرومرشد سے مدد جا ہی، تو ان حجاج نے بہچٹم خود دیکھا کہ مولا نابابانے جہاز میں کندھالگا کر جہاز نکالا۔

یہ دا قعہ بھی عوام وخواص میں بہت مشہور ہو چکا ہے۔

كشف جلى:

(rm9)

مرزامحمطی بیک صاحب بھوپالی ناقل کہ میں جب مرادآ بادشریف بھنے گیااورا بیک روزآئے ہوئے ہو چکا تو میرے پاس واپسی بھرکے چالیس بینتالیس رو بیہ بھی رہے تھے،اسی روزمولا نا بابا کوکسی کو دینے کے لیے رو بیہ کی ضرورت ہوئی، میں حاضر خدمت ہوا تو مجھ نے فر مایا کہ میاں تمھارے پاس پنیسٹھ رو بیہ ہوں تو ہم کو قرض دے دو، میں سوچنے لگا کہ اتنے تو نہ ہوں گے کہ پھر فر مایا: تم اپ بٹوے میں تو ذرا دیکھو، جناں چہ میں نے بٹوا کھولا اور رو پیہ گنا تو پورے پینسٹھ رو پیہ نکلے،اس کشف جلی پر دیگ رہ گیا اور وہ رقم پیش کر دی، جے آپ نے جلد ہی مجھے واپس کر دیا۔

### کرامت:

(rr+)

مولانا بابانے فرمایا کہ میں ایک قصبہ سے گذرا، وہاں پچھ طوائفیں رہتی تھیں، انھوں نے ہمیں کھڑے ہوکر سلام کیا، تو ہم نے جھڑک دیا، خداکی قدرت کہ ہم تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ وہ سب آگر ہماری مرید ہو کمیں، اور سب نے نکاح بھی کر لیے۔

فضل رحمٰن سب کو در کارہے:

(rr1)

ایک صاحب نے جوتذ کرؤ مشائخ تحریر کررہے تھے ایک شخص کو بدوریافت حالات یہاں بھیجا،مولانا بابا کو

ا قضال رحماني

اس کی اطلاع ہوئی تو فرمایا کہ بس اتنالکھ دو کہ فضل رحمٰن سب کو در کار ہے۔ دراصل دنیا آج بھی اس کی شیدائی ، ای کی سوالی ،اس کی بھکاری ہے۔

جناتول كأصِرف سلام سے فرار:

(rrr)

مولانا بابانے فرمایا کدایک شخص روم ہے میرے پاس آئے اور جنات کے ستانے کی شکایت کی ،ہم نے ان سے کہا کہتم اس جنات سے ہماراسلام کہددینا، چنال چہرومی نے ایسا ہی کیا تو وہ جن چلا گیا۔ (۲۴۳)

مرزامحرملی بیک صاحب نے بیان کیا کہ ایک بھو پال کی رئیس زادی کو ایک جن بے حدستائے تھااور کسی کے بھاگئا، عاجز ہوکراڑ کی کے والد نے مولانا بابا کو بھو پال لانے کے لیے ایک شخص کو بھیجا اور مجھ کو بھی سفار شاروانہ کیا، بہت بچھ یہاں آ کرزورلگایا، لیکن آپ نے تشریف لے جانا گوارانہ کیااور فرمایا کہتم لڑکی کے کان میں جاکر یہ کہددینا کہ فضل رحمٰن نے تمہیں سلام کہا ہے۔ بس ایسا کہتے ہی وہ اچھی ہوگئی۔

اگرای ایک چیز کو لے لیجیے تو آپ کا کمال ورفعت بالکل واضح ہے۔ای پربس نہیں ، ہزاروں کی ای سلام سے جان بخشی ہوئی ہے۔

(rrr)

محد فضل رجمانی میں بھی بہت ہے جن رہا کرتے ، کیا مجال کی کہ یہاں پیرر کھ دے ، ایک شخص حضرت مرشد کے خاندان کے وہ اذان کہتے اور ایک سوار کہیں ہے آ کر نماز پڑھ جاتے ، مولانا بابانے فر مایا کہ جب ہم یہاں آئے تو وہ جن آ کر ہمارے مرید ہوئے ،ہم نے سمجھادیا کہ یہاں آنے والوں کوندستا کیں۔

کرامت:

(rra)

مولانا بابا صاحب ایک مقام پر پہنچے اور کنواں دیکھ کر پانی طلب فرمایا تو سا کنان قصبہ نے کہا کہ حضرت میہ کنواں تو نہ جانے کب سے اندھا پڑا ہے، آپ نے فرمایا تم بھم اللہ کہہ کراس میں سے ڈول بھرو، لؤگوں نے جب \* ڈول باہر نکالا تو وہ شفاف یانی سے لب ریز تھا۔

نسبت موسوی:

(rmy)

مولانا بابانے فرمایا کدایک مرتبہ ہم سفر میں تصاور ایک خادم بھی ساتھ تھا کدایک دریا پڑا تو بغیر کشتی ہم مع خادم کے پارا ترگئے ،اور دامن بھی کسی کاتر نہ ہوا۔ (rrz)

پھرارشا وفرمایا کہ جس کونسبت موسوی حاصل ہے ای سے بیکرامت صاور ہوتی ہے۔

لب سے نکلتے ہی اچھا ہونا:

(MM)

قاری عبدالرحمٰن صاحب جوحیدراآباد چلے گئے تھے ناقل کہ ایک مرتبہ میرے ہاتھ پاؤں ایسے رہ گئے کہ قل و حرکت بالکل ناممکن ہوگئی، چناں چہ حاضراآستانہ ہوکرعرض حال بھی نہ کرپائے تھے کہ مولا نابابانے ویکھتے ہی ارشاد فرمایا کہ میاں! تم تواجھے خاصے ہو۔معاً قاری صاحب اسی وقت ایسے اٹھ کھڑے ہوئے جیسے پچھمرض ہی نہ ہو۔ (۲۴۹)

احمان علی صاحب رحمانی جیلر (ریٹائرڈ) ناقل کہ جھے صغری میں دق کا آخری اسٹیے ہوگیا، والد جھے کومع ڈاکٹر و ملاز مین لے کر تنج مراد آباد چلے، راستہ میں پانی برساتو میری حالت اور خراب ہوگئ، اس عالم پاس میں آستانہ پہنچے، فائز خدمت ہوئے تو کوئی صاحب کہیں کی مشہور بالوشا ہیاں تھیلی سے بردی پیش کررہ سے تھے کہ میری طرف د کھے کرمیرے والدسے مولا نا بابانے فرمایا کہ اسے بھارکون کہتا ہے، اس کا تو سربھی نہیں دکھتا ہے۔ ڈاکٹر جیران، والد دنگ، میں ساکت کہ اس میں کی دو بالوشاہی بالحضوص مجھے مرحمت فرما کیں۔ میں برسوں کا ترسائی وقت کھا گیا، یہ معلوم ہوتا تھا جیسے ابھی صحیح و تندرست بیدا ہوا ہوں، اس دن سے اب تک سرمیں دردتو دوسری چیز ہے بھاری پن بھی نہ آیا۔

کرامت:

(ra.)

حضرت شاہ خادم صفی صاحب صفی پوری کا جب وصال ہوا تو مولا نا بابائے اپنے خادم امام علی سے فرمایا کہتم جاکر ہماری طرف سے مٹی دے آؤ، حالال کہ مسافت ۱۸رمیل تھی ، گر امام علی ایسے جلد پہنچے کہ مٹی میں شریب ہوئے اور قبل غروب یا بیا دہ واپس بھی آگئے۔

## سورج كاشرمانا:

(rai)

شاہ الہی بخش صاحب فرخ آبادی ناقل کے قبل طلوع آفاب صحن مبحد میں مولانا بابا مسائل حدیث بیان فرما ، رہے تھے، طول جلسہ کافی وقت تک رہا، مگر دھوپ نمودار نہ ہوتی تھی کہ مولانا بابا نے فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے جلال سے سورج کو گہن لگ جاتا تھا اور اب بھی آپ کے غلام ایسے ہیں کہ سورج ان سے شرماجاتا ے۔اس کے بعداختام پر جب آپ اٹھ کر چلے تو فورادھوپ نگل۔ (۲۵۲)

ا ثنا ے درک حدیث بعد اشراق کچھ دھوپ اس کونہ پر آئی کہ جس کے وسط میں حدیث شریف ہوا کرتی ، ایک صاحب کے دل میں خطرہ گذرا کہ یہال سے اگر دوسری جگہ بیٹھتے تو اچھاتھا کہ مولانا بابا پر مکثوف ہوگیا ، معافر مایا کہ سورج کی کیا مجال کہ جہال حدیث شریف ہو وہاں چیکے اور درس میں مشغول ہوگئے۔

احمد کی ناقل کہ جس گوشہ پردھوپ تھی وہیں رہی اور باقی جگہ سایا ہی رہا۔ مولا نابابا کے اٹھتے ہی اتنی تیز دھوپ وہاں آئی کہ برداشت نہ ہو عتی تھی۔

#### (ror)

نواب ظل کریم صاحب ڈھا کہ ای ۱۸۵۴ء میں حاضر آستانہ ہوئے تو بیان کیا کہ میرے والد مجھے لے کر فائز خدمت ہوئے تو مولانا بابامثنوی مولانا روم ہاتھ میں لیے پڑھ رہے تھے کہ کچھ دھوپ نمودار ہوئی کہ آپ نے سورج کی طرف مخاطب ہوکر فرمایا کہ ہم مثنوی شریف پڑھ رہے ہیں اور تم کواس کا بھی پاس نہیں،معابیہ معلوم ہوا کہ سورج ابھی نکانہیں،اور پڑھتے وقت تک یہی سال رہا۔

اس کے بعداور کئی مریدین نے درس تفییر کے لیے بھی ایسا ہی نقل کیا، جس سے واضح ہے کہ اکثریبی ہوتا، جو شخص جس موقع پر ہوااس نے و لی نقل کی ، ورندروایات متحد المعنی ہیں ، گوابیا اکثر پیش آیا کیا، اور ایک دوبار کا ب واقعہ نہیں۔اس کے آگے آپ ہم سے زائد سمجھ سکتے ہیں۔

## ممنوعات سے پر ہیز پر شرف:

#### (ror)

پھر بیارشادفر مایا کہ اولیاء اللہ کا بڑا درجہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ادہم نے گاجریں خریدیں، تو ایک گاجرزا کدآ گئی، موصوف اس کو واپس کرنے گئے۔ غور کرو کہ ایک گاجر کی حقیقت ہی کیا، گر تَوْ کُ فَدَرَّقٍ مِمَّا نَهَی اللَّهُ عَنْهُ خَیْرٌ مِنْ عِبَادَةِ الشَّقَلَیْنِ۔ ممنوعات ِخداوندی سے ایک ذرہ بھی چھوڑ دینا عبادت ِثقلین سے بہتر ہے۔

## امام عالى مقام عليه السلام:

(roo)

مولا تابابانے ارشادفر مایا کہ ایک بارحضرت امام حسن وامام حسین علیجاالسلام میں باہم پر پھنٹش ہوگئ، لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ آپ جھوٹے ہیں، جاکرصفائی کر لیجیے، امام صاحب نے فرمایا کہ میں

> پھرارشادفر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری سفارش کے لیے پیدا کیا تھا۔ پچھ سمجھے آپ ایک محقق علی الاطلاق کے اس ارشاد عالی کو۔

## حق العباد:

(roz)

ای جلے میں بیارشادفر مایا کہ جب بی بی فاطمہ زہرارضی اللہ عنہا کا وصال شریف ہواتو حضرت علی مرتفظی کرم اللہ وجہہ (یا کسی اور کو فر مایا کہ اس) نے خواب بندی و یکھا کہ بی بی فاطمہ علیہا السلام جنت میں نہیں جاسکتی ہیں باوجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گنا ہوں ہے پاک صاف فرما دیا تھا۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ محمد وحہ بی بی صاحب کسی کی سوئی ما تگ لائی تھیں، وہ وا ایس نہ ہو تکی ، تو حضرت مشکل کشا کرم اللہ وجہہ نے وہ سوئی ما لک کو پہنچا دی۔ پس بھائی وہاں کا معاملہ بڑانازک ہے۔

سی جمجی ہے، ای پرتو کہا گیاہے کہ حسنات الاہر ار سینات المقربین کہ نیکوں کی جو بھلا ئیاں ہیں دہ مقربان حق تعالیٰ کی برائیاں ہیں، زکرحق العباد جس کی اہمیت مسلمہ ہے۔

كثف:

(ron)

ایک دن تہجد کے وقت مولانا بابا بھی بزرگان دین کا ذکر فرمار ہے تھے،مولوی احرحسن صاحب بہاری بھی حاضر تھے،ان کو بیخطرہ ہوا کہ اس وقت بھی لوگ ناحق آکر ذکر وشغل میں خلل ڈالتے ہیں۔ادھران کے دل میں بہ خیال آیا ادھرمولا نا بابانے مولوی صاحب نے فرمایا کہ بزرگان کا ذکر بھی تہجد سے کم نہیں، نیز تہجد کے وقت جاگنا تو قرآن سے ثابت ہے۔

## کرامت:

(129)

مولانا باباجب قیام لکھنؤ میں ہزمانہ تعلیم مولوی محرکی صاحب کی مسجد میں تشریف فرما تھے تو مولوی محریجی ا صاحب ودیگرعلامولا نابابا سے ملنے چلنے ، عمرشریف 9 برس سے کم تھی کے تھوڑی دیرِ بعد آپ بازار تشریف لے چلی تو افضال رحما تي

میں (مولوی محمد یجی صاحب) و نیز اور حضرات ہم راہ ہوئے ، بازار پہنچ کرایک برتن والے کی دکان پر آپ نے تخریف رکھی ، اور فرمایا کہ لوٹا دکھا وَ ، دکان دار نے ایجھے ہم کے لوٹے دکھائے ، تو فرمایا کہ بینیں دوسرے دکھاؤ ، اور لوٹے آئے ، وہ بھی آپ کو نالپندر ہے ، تو پر انے لوٹوں پر نوبت آئی ، چنال چہ آپ نے ایک پرانا لوٹا پند فرمایا ، دکان دار نے کہا بھی کہ بیتواز حد فراب ہے ، مگر آپ نے اس کی قیمت پوچھی ، دکان دار نے ڈیڑھر دوبیہ بتایا تو آپ نے پانچ روپید دے کراسے فریدلیا ، لوگ متبجب ہور ہے تھے کہ خود فرمایا کہاس لوٹے کو قرب آں حضرت کا اُلٹوکٹا زائد کھا ، اس لیے لیا ہے۔

غور سیجیاس محبت رسول پراوراس نظر ورفعت پر، جب بی تو بچین سے علاد یوانے رہے۔

سيّدنا مخدوم مصباح العاشقين:

(ry.)

ایک جلسہ میں مولا نابابانے فرمایا کہ ہمارے جدامجہ مخدوم صاحب گوچشتی تھے، گرخلاف شرع سائ وغیرہ نہ سنتے تھے۔ پھر مخدوم صاحب کی ہے کرامت بیان کی کہ ایک دن مخدوم صاحب دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ دور سے ہندوؤں کی بارات گاتی بجاتی آنگلی ، مخدوم صاحب کے خلیفہ شاہ وجیہ الدین صاحب نے ان لوگوں کومنع کیا کہ حضرت چوں کہ دروازے پرتشریف فرما ہیں اس لیے خاموثی وادب سے گذرجا نمیں ، کیکن باراتیوں نے نہ مانا ، تو مخدوم صاحب علیہ الرحمہ نے بلک اٹھا کران لوگوں کی طرف دیکھا تو سب کے سب آ کرمسلمان ہوئے اور مرید محمد موجی ہوگئے۔

(171)

اس پر دادا میاں علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ ایک مرتبہ مکان کے لیے ایک شہیر آیا تو وہ اتفاق سے جھوٹا پڑا، مخدوم صاحب نے فر مایا کہتم درخت میں تو بڑھتے ہو، یہاں بھی بڑھ جاؤ، اب جوشہیر رکھا گیا تو بالکل ٹھیک تھا۔ مولا نابابانے اس کی تصدیق فر مائی۔

(ryr)

مولانابابانے فرمایا کہ حضرت مخدوم مصباح العاشقین صاحب علیہ الرحمہ کاسلسلہ چشتہ حضرت خواجہ گیسودراز خلیفہ حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیم ہے ہے۔ بیشعر حضرت چراغ دہلوی نے حضرت گیسودراز کے لیے فرمایا ہے ہر کہ مرید سید گیسو دراز شد واللہ باک نیست او عشق باز شد (۲۲۳)

جب حضرت مخدوم صاحب عليه الرحمه اول مين ملاوان تشريف لائے تو آپ كا مقابله بادشاہ جنات شاہ

سکندرصاحب ہے ہوا، بالآخر سکندرشاہ مطیع ہوکر مرید ہوئے اور الیمی اطاعت کی کہ پہلے شاہ سکندرصاحب کا فاتح ہولیتا ہے، پھر حضرت مخدوم صاحب کا فاتحہ ہوتا ہے۔ مخدوم صاحب کی متجد کے کونہ میں مکانِ کے گوشہ پر بھوری اینٹوں کا ایک کھمبااب باتی ہے، بہی سکندرشاہ کی قیام گاہ بھی ہے اور اب آرام گاہ بھی۔ اس حصہ کے باہر مخدوم حافظ شاہ عبد الرحیم صاحب اور حضرت شاہ اہل اللہ میاں صاحب محوخواب ہیں۔ آج بھی منظر مرقد ہردو حضرات کی سادگی واستغنایا دولاتا ہے۔

# سمَّجُ مرادآ باد:

( TYT)

ایک بار گنج مرادآ باد کے متعلق مولانا بابانے فرمایا کہ اس مقام کوآ باد ہوئے تین سوبرس ہوتے ہیں اور یہاں پرکٹی ایک بانسبت بزرگ ہیں ،لیکن جونسبت گو ہرشہید علیہ الرحمہ کی ہے وہ کسی کی نہیں۔ (۲۲۵)

پھر فرمایا کہ اگر چہ سیّد سالار عازی (علیہ الرحمہ) یہاں آئے اور لڑے، گوبڑے بزرگ ہیں، کیکن شاہ بدلج الدین صاحب (قطب مدار کمن پور) نسبت میں فائق ہیں۔

# كرامت وتبديل مكانى:

(ryy)

مولانابابانے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عندنے شام کو شکر بھیجا، مگر ملک فتح نہ ہوتا تھا،
تو آپ نے مدینہ شریف ہے کھا کہ اچھا ہم خود آتے ہیں بہ شرطے کہ کوئی ہم سے بات نہ کر ہے، پھر چندروز بعد ہی
لوگوں نے دیکھا کہ میدان جنگ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑ ہے ہیں اور زور سے اللہ اکبراللہ اکبر تکبیر
کہی، بس وہ ملک فتح ہوگیا۔ پھر احمد کی سے مخاطب ہو کر فرمایا سمجھے یانہیں ، انھوں نے عرض کیا کہ حضور خوب سمجھا،
گویا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینہ شریف سے نگلے نہیں ، گروہاں پہنچ گئے۔

(144)

ای پر پھریہ فرمایا کہ ان کا تو بڑا درجہ ہے، ہمارے زمانہ میں ایک بار کا فروں سے لڑائی ہوئی، وہاں ہمارے چند مسلمان مریدین بھی تھے، انھوں نے ہم کولکھا، میں نے کہلا دیا: مت ڈرو، اللہ تعالیٰ مددکرے گا، لوقتح ہوگئی، سمجھے کہ نہیں؟ کی صاحب نے عرض کیا کہ بی ہال، مجھ گیا کہ ان لوگوں نے دیکھا کہ آپ ان کے ساتھ نثر یک جنگ ہیں۔ (۲۶۸)

پھر فرمایا کہ اولیا، ابدال واقطاب وغیرہ کو قادرِمطلق نے بیقدرت عطا کررکھی ہے کہ وہ جب جاہیں کہ کہیں

انفئال دحانى

155

عائیں ایک ذرایوں منہ پھیرااور وہیں پہنچ گئے ، اِک آن میں یہاں ،اک آن میں وہاں۔ ۱

سراے امرہت میں منے میاں رئیس کے والد کومولانا بابانے ایک نسخہ قرآن شریف مرحمت کیا تھا اس کے سرورق پر بیکتوب ہے:

''ایں کلام پاک رابر مزارر سول التقلین از اول تا آخر ہفت بارخواندہ ام ، به یدفضل رحمٰن ۔'' وہ کلام پاک آج بھی موجود ہے۔ بیر روایات اولیا ہے کرام کے تبدیل مکانی وظہور امکنہ متعددہ کا کھلا ہوا خبوت ہیں۔

کرامت:

(120)

مولانا بابانے فرمایا کہ بنارس کے قریب ایک پہاڑ چنارگڑھ ہے، وہاں کے لوگ بھی ہمارے مرید ہوئے، وجا تقادیقی کہ وہاں کے لوگ بھی ہمارے مرید ہوئے، وجا عقادیقی کہ وہاں نے میں پانی بہت گہرا پڑتا تھا، اس طرف جانے میں بہت دورے گھوم کرجانا ہوتا، غرضے کہ ہم ای جگہ ہے اثر کر دوسری طرف گئے، خدا کی شان ای وقت سے وہاں پانی پایاب رہ گیا، وہاں عرس میں ناچ ہوتا تھا، ہم نے ان لوگوں کواس سے منع کیا کہ بس قر آن خوانی اور تقسیم طعام کیا کرو۔

كرامت وصحت مكاشفه:

(FZI)

ایک بارلوگوں میں جاند کی رویت پر بردااختلاف ہوا،کسی نے کہافلاں نے دیکھا،کسی نے کہافلاں جگہ ہے خبرآئی ہےکل عیدضروری ہے۔ مینجرمولا نا بابا کومسوع ہوئی تو فر مایا کہ جاندہم سے خودل گیا ہے کہ آج ہم نہ تکلیں گے، پھر بعد کو یہ تصدیق بھی ہوگئی کہ بالا تفاق کہیں جانداس روزنہیں ہوا۔

گرامت نسبت عیسوی:

(rzr)

مولانابابانے ارشادفر مایا کہ ہم ایک گاؤں گئے، ایک مجدجوغیرآ بادتھی اس میں ہم نماز کو گئے تولوگوں نے کہا یہ مجد ٹیڑھی بن گئی ہے، اس لیے نماز بند ہے، مگر ہم نے وہیں نماز پڑھی اور تھوڑی دیروہیں بیٹھے رہے، پھرلوگوں سے کہا: اب تو ذرام مجد کو دیکھو، دیکھا تو مسجد بالکل سیدھی تھی۔ فر مایا کہ جس کی نسبت عیسوی ہوتی ہے اس سے ایسی باتیں ہوتی ہیں۔

المدللد كذببت مصطفائي بنبت موسوى ،اورنببت عيسوى سب كالمجوعه بيه مقدى استى --

## كرامت جليله:

(KT)

کیم حیر طی خال رہانی تھے وہ خطیم آباد میں مقیم ہو گئے تھے ناقل کہ جب میں آستانہ شریف روانہ ہونے لگا تو ہمارے ہی ایک چیر بھائی نے کہا کہ چیر ومرشد کی خدمت میں بعد سلام کہد دینا کہ کی طرح میر ساولانہیں ہوتی ، دعا نے فائن خدمت ہوکر میں نے اس شخص کا سلام دبیام بھی عرض کیا تو حضرت مولا نابابا فورا مراقب ہوگئے ، اور جھے توجہ دے کر ارشاد فر مایا کہ ہم نے تم کو توجہ دے دی ہے ، تم اپ چیر بھائی کے سامنے جا کر موقف دینا ، اللہ تعالی لڑکا دے گا۔ جب میں چلاتو مجھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بھاری چیز میرے جم میں ہے ، میں نے فقیم آباد بینے کر اس چیر بھائی پر چھونک دیا ، مجھ سے وہ بو جھائی وقت جا تا رہا اور اس کو اللہ تعالی نے نویں ، وفرز ندعطا کیا۔

بھلااس خدادادوبی توت کا کچھٹھکا تاہے۔

فضل رحمانی ناخدا کی:

(rzr)

ملک افغانستان پر جب انگریزوں کی چڑھائی ہوئی تو دادامیاں صاحب نے قیام سلطنت اسلامی کے لحاظ سے سرور ہوکر فرمایا کہ اخبارات ہے معلوم ہوا کہ کا بلیوں کی انگریزوں پر فتح ہوئی ، تو مولا نابابانے ایک جوش میں فرمایا کہ ایسا ہرگز نہ ہوگا ، کا بلی لوگ معمولی بات پرخون کیا کرتے ہیں بہ خلاف انگریزوں کے۔ وہیں کی شہر میں ایک بڑے مجذوب بھی نتھے، لوگوں نے ان سے دعاجا ہی کہ کا بل میں اسلامی سلطنت ہوتو مجذوب صاحب نے کہا کہ دو ہڈھا (مولا ناباباعلیہ الرحمہ) بھی تو کسی طرح مانے ، وہ تو انگریزی سلطنت جا ہتا ہے۔

یجی ایک روایت اتنی جامع ہے کہ مولا نا بابا کی من جانب اللہ عطا کر دہ قو توں کو ہر پہلو سے بے نقاب کے ہوئے ہے۔ہم توا تناہی کہیں گے:

> نی مخار حق ہیں آپ مخار محمد ہیں جہاں میں ناخدا کی اس لیے ہے فضل رحمٰن کی

اب تک جوحوال قلم ہواوہ ان کرامات کاعثر عشیر بھی نہیں جوصا حب کرامات سے ہوتی رہیں، جس کو یوں بچھ لیجے کہ جس کثرت سے آپ کے مریدین تھے ای قدران واقعات کاظہور ہے، جس کو جتنایا دہا تناوہ سنائے جا رہا ہے اور داستان اتنی کی اتنی ہے، یہ باب جب آج بھی اُسی آب و تاب سے کھلا ہوا ہے تو ہم اس کا تکملہ کیے کر سکتے ہیں۔

# گیارهوان باب

اس باب میں ہم خصوصیت سے ان مسائل کا ذکرا جمالاً پیش کررہے ہیں جوغوثِ زماں حضرت سیخی مراد آبادی نے بہزیان مبارک فرمائے ہیں :

# وجه تسميه نقش بنديية

(120)

بعداختنام درس مولانا بابانے ارشاد فرمایا کہ حضرت مجد دصاحب، حضرت مودود چشتی، حضرت نقش بند، بیہ سب ایک ہیں، اور ہمارے پیر ہیں۔ اگر چیلوگوں نے نقش بند کی وجہ بہت کا کھی ہیں، مگر میں جے کہ حضرت بہاء الدین نقش بند علیہ الرحمہ مٹی کے برتن بنایا کرتے ، ایک مرتبہ آپ نے ان برتنوں پر جوتوجہ فرمادی تو ان سب پراسم ذات جناب باری تعالی منقوش ہوگیا۔

(rzy)

پھر فرمایا کہ جب حضرت نقش بندعلیہ الرحمہ حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے چلے تو آپ کا وصال ہو چکا تھا۔ حضرت نقش بندنے آپ کی قبر شریف پر حاضر ہوکر کہا کہ ۔۔ اے دست گیر عالم دستم چنال گیر دستم چنال گیر کہ گویند دست گیر

قبرے جواب آیا کہ

اے نقش بند عالم نقشم چناں گیر نقشم چناں گیر کہ گویند نقش بند (۲۷۷)

اس کے بعد بی فرمایا کہ ایک ہندو ہمارے پاس آیا،اس پرلوگوں نے ہیں ہزار کے قریب جھوٹا مقد مددائر کر دیا تھا،ہم نے اس کونسل کر کے بیشعر پڑھنے کو بتا دیا،اس نے پڑھا تو وہ چھوٹ گیا، بین کرمد کی ہمارے پاس آیا، ہم نے اسے بھی سمجھا دیا،تو وہ مان گیا۔ سمان اللہ! حق نے کیا مقام قبولیت عطافر مایا تھا۔

سائل:

(MAN)

مولانابابان ارشادفرمایا که جب نبی کریم طُلَّیْنِ الله جاتے تو فرماتے: الله مَّ إِنِّي اَعُوْ ذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَ الْخَبَائِثِ. اور باہر آنے پر فرماتے: غُفُر انكَ وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

(r49) o

اورجبرات بس المُصتى تو بهم سُبُحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللهُمَّ إِنِّي اَعُوْدُ بِكَ مِنْ ضِيْقِ الدُّنْيَا وَضِيْقِ الْآخِرَ قِاورَ بِهِي سُبُحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَسْتَغُفِرُ اللهَ الَّذِي لَا اِللهَ إِلَّاهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ بُرُعَـــ

دعائےوضو:

(M.)

ارشاد فرمایا کہ اگر چہ مشائ نے وضو میں بہت می دعا ئیں نقل کی ہیں، لیکن آل حضرت مُلَّالَّیْمُ کے اللّٰہُمُّ اغْفِرُ لِی کَوْنِینی وَوَسِّعْ لِی فِی دَارِی وَ بَادِ لَا لِی فِی دِوْقِی جَنْنی مشتد ہے اور دوسری نہیں ہے، پھر فرمایا کہ مشائ کی دعا کیں حضورا کرم مُلَّالِیْمِ کی ادعیہ ما تورہ کو ہر گرنہیں یا سکتی ہیں۔

تنفس في الما:

(MI)

مولا ناباباعلیہ الرحمہ نے اپنے دست مبارک سے جلوبنا کرتین بارمنہ سے لگایا پھر ہٹالیا،اورفر مایا کہ پانی پینے میں اسی طرح سانس لے، ایک دم سب پانی بینا یا گلاس میں منہ لگائے ہوئے رکنا مسبون نہیں یعنی تھوڑا پی کر گلاس منہ سے ہٹا کرسانس لے، بہی تین بارکرے۔

# اشعار نعتيه:

(MY)

ایک مخص نے عرض کیا کہ بعض لوگ امام اعظم کو براسمجھتے ہیں تو مولانا بابائے فرمایا کہ ان کے پیچھے ہرگز نماز نہ پڑھنا۔

افضال رحمانى

159

(MT)

ای پردادامیاں نے فرمایا کہ بعض لوگ نعتیہ اشعار پڑھنے کوئنع کرتے ہیں، تو مولانا بابا جلال سے کانپ اٹھے اور بیزار ہوکر فرمایا کہ ایسے لوگوں کا ذکرمت کرو۔ و لَقَدُ قَالُوْ ا تَکِلِمَةَ الْکُفُو کِلِمِ کَفَرِکا فِلَ بھی نہ کرنا جا ہے۔

مولود شریف:

(MM)

ایک بارجوازِ مولود شریف کا ذکر ہوا تو مولا نا با بانے فر مایا کہ تمام قرآن میں پیدائش انبیا کا ذکر ہے، بس یہی مولود شریف ہے۔

(MA)

ای شمن میں ایک بارار شادفر مایا کہ ہم تو روز مولود شریف کرتے ہیں، حضرت زکریا، حضرت کی ، حضرت عیسیٰ، جملہ انبیا اور حضرت سیّد نامحمد رسول الله مُلَّاثِیْم کا بہوفت ترجمہ قر آن شریف وصدیت شریف بیہ ندکور ہی تو مولود شریف ہے۔

مقصد میہوا کہ بیان بیدائش وعظمت ومعجزات یہی مولود شریف ہے۔

## قيام ميلاد:

(MY)

اس ذکر پر کہ بعض لوگ جھوٹی روایتیں مبالغہ کے اشعار بلالحاظ اوب پڑھتے ہیں، تو مولا نابابانے فر مایا کہ بیہ نیکی بربادگنہ لازم ہے، سیح روایات، باوضو، باادب ہو،اگر کوئی محبت سے قیام کرے تو منع نہ کرو۔

(ML)

ایک بار دو شخصوں میں بحث چھڑی،ایک جواز کے قائل،ایک عدم جواز کے،تو مولانا بابا کو بہتشدد نا گوار گذرا،اور فرمایا کہ میں حشر کے روز خداوند عالم سے عرض کروں گا کہ الٰہی!ان لوگوں نے تیرے حبیب کا ذکر محبت سے کیا ہے،ان کو بخش دے۔

برُ ابھا کی:

(MA)

حضرت قبلہ مولا نا بابا کان پور میں تشریف فرما ہوئے ، مولوی محمطی صاحب موتگیری بھی فائز خدمت ہوئے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یہاں نہر پارایک مولوی یہ کہتے ہیں کہ حضورا کرم ٹانٹینے ہمارے بڑے بھائی ہیں ، یہ سنتے ہی مولانا بابا صاحب کانپ اٹھے، اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کا ہمارے سامنے ذکر مت کرو، نعوذ باللہ یہ لوگ

افضال رحماني

مىلمان نېيى ہو يكتے \_ پھر فرمايا: \_

نبت خود بہ سکت کردم و بس منفعلم زاں کہ نبت بہ سگ کوے تو شد بے ادبی سجان اللہ! کیابات فرمائی کہ چھنورا کرم ٹاٹیٹی کے کئے کی برابری کا بھی خیال ہے ادبی ہے۔

فاتحه

(MA)

ایک صاحب نے فاتحد کی بابت دریافت کیا، تو مولانا بابا نے فرمایا که آل حضرت منافظیم نے قربانی فرمائی، اور - فرمایا کہ پیمیری تمام امت کی طرف ہے ہے، بس یہی فاتحہ ہے۔ (۲۹۰)

مولوی یوسف علی بھو پالی نے ایصال تو اب کے لیے بتا شے منگوائے ، تو مولا نا بابا نے دست مبارک اٹھا کر پڑھا،اور فر مایا کہ اس کا ثواب ہمارے نا ناشخ عبدالقا در جیلانی علیہ الرحمہ کو پہنچے اور خود کھا کر حکم تقسیم دیا۔ : کہ نبی ن

ذكرني:

(r91)

مولوی محمعلی صاحب مونگیری سے مخاطب ہو کر حضرت مولانا بابا نے فرمایا کہ مولود کیا ہے؟ لاالہ الااللہ محمد رسول اللہ کہنا یہ بھی مولود ہے کہ مجرصا دق مانگینے کی رسالت کا ذکر ہو، ایسی ذکر رسالت و مدائح کا عرف عام ہی مولود ہے۔ سلام ہویا قیام یا ذکر رسالت ادب ومحبت سے باعث خوش نو دی ربّ العزت ہے، جواہل محبت ہیں الن کوئی خداے قد وس نے اس کی توفیق بخش ہے۔

(rar)

ایک باردادامیاں علیہ الرحمہ نے عوض کیا کہ بعض لوگ میلا دشریف کوشرک و کفر کہتے ہیں ، تو مولانا باباغصہ ے کا پنے گئے ، پھر فرمایا کہ السلام علیک ایبہاالنبی ، لوہم تو روز مولود میں شریک ہوا کرتے ہیں۔ سمجھا آپ نے بعنی نماز میں کہنا شرک نہیں تو خارج ازنماز کیسے شرک ہے؟

يارسولاللد!

(rgm)

ایک شخص نے سوال کیا کہ مشکل یا حاجت کے وقت یا رسول اللہ کہنا کیا ہے؟ مولا نا ہابانے ارشاد فرمایا کہ ایک نا بینا حضور سرایا نورمٹالٹیکم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بینائی جا ہی ، تو آل حضرت ملٹیکم کے

افضال دحمانى

بَامُحَمَّدُ إِنِّي أَتُوجَّهُ إِلَيْكَ النبي بيطريقه اتعليم فرمايا-

البی به حرمت کهنا:

(rgr)

در ب حدیث میں استنقابهم النبی تأثیر آئی عدیث آئی ، تو مولا نابابانے فر مایا کدای واسطے البی به حرمت فلال کہنا درست ہے۔

07.3%

(r95)

ایک روز بردجره کا ذکر در کِ حدیث میں آیا ،تو مولا ٹابابا نے فر مایا کہ پیانگیاں (تہ بند ) جو پہنی جاتی ہے ای کے قائم مقام میں۔

(197)

ای اثنامیں مؤذّن نے اذان دی ،تو بعدا نتنام مولا تا بابا نے دعاے اذان بغیرو ارز قنا شفاعتہ پڑھ کر ارشاد فر مایا کہ پیکلمہ حدیث میں نہیں ، بلکہ بڑھا ہواہے۔

مسكلد:

(r9Z)

در سحدیث بین حدیث کمک مِنَ الرِّ جَالِ کَیْبُر وَّ مِنَ النِّسَاءِ براحم کمی نے سوال کیا کہ حضرت عائشہ اور لِی لِی فاطمہ میں کس کوفنسیلت ہے؟ تو مولانا بابا نے فرمایا کہ اس میں علاکا اختلاف ہے، پھر ہاتھ سے چپ رہے کا اشارہ کیا،اور مراقب ہوئے ،تھوڑی دیر بعد سکوت کا اشارہ پھر کیا،اور مراقب ہوئے، پھر سراٹھا کرفر مایا کہ اس مقدمہ میں گفتگونہ کرنا جا ہے۔

مئلہ:

(ran)

مولا تابابانے ارشاد فرمایا کہ جس کی چھنمازیں ہے ہوشی سے چھوٹ جائیں تو اس کی قضائییں ، یہ باتیں یاد رکھنے کی جیں۔

منی آرڈر:

(199)

عى صاحب نے سوال كيا كەنى آرۇركرنا كيسا ہے؟ مولانا بابا نے فرمايا كدورست نبيس، بال مگرا يك حيله

افضال رحمانى

ہے، جسے ہم کوسور و پہیس بھیجنا ہے، ہم نے مہاجن ہے کہا کہ بیسور و پیافلال جگہ پہنچاد و ،اورایک یا دور و پیاس کی اجرت لے لو۔

نازك مئله:

(r..)

مولا نابابانے فرمایا کہ ایک بارحیدرآ بادیس ایک مسئلہ پر سخت بحث تھی ،فرنگی محل کے علا بھی اس میں پچھ کہدنہ سکے ،ایک ہمارے دوست نے ہم ہے کہا: میں نے اس پرلکھ دیا کہ اگر کسی کو کوئی گھونسا مارے اور وہ مرجائے تو اس میں قصاص نہیں ہے بلکہ دیت ہے۔وہ شخص نے گیااور بہت خوش ہوا۔

(r+1)

ای پریدارشادفر مایا کہا ہے ہی رام پور میں بےزمانہ نواب احمالی خال ایک بزے مولوی صاحب تھے،وو بھی ایک مئلہ میں گم تھے،ہم نے ان ہے وہ مئلہ کہلا بھیجا تو وہ بہت خوش ہوئے ،اوران کےلڑکے آگر میرے مرید ہوئے۔

جوازتبر کات:

(r.r)

درس قرآن کریم میں و بھینی میں ترک آل مُوسلی و آل ھار ُون کی تفسیر میں مولانا بابانے ارشاد فرمایا کہ بیتبر کات عصا، ممامہ، جوتا تھے، بھر جلالین دیکھنے کا حکم دیا، تواس میں بھی مسطور تھا، پھر فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ بزرگوں کا جوتا وغیرہ تبرک ہے۔

آيت الكرى

(r.r)

ارشاد فرمایا که آیت الکری عظیم تک بھی ہو،لیکن خالدون تک بہتر ہے۔

يزادن:

(r.r)

ایک دن مولا تا بابا نے فرمایا کہ فرنگی جو بڑا دن مانتے ہیں یہ ان کانہیں ہمارا بڑا دن ہے، کیوں کہ اس روز حضرت میسیٰ علیہ السلام نے ہمارے پیغیبرآ خرالز مان ٹائٹیڈا کے آنے کی خوش خبری دی بقولہ یکانٹی مِنُ بَعُدِی اسْمُهُ اَنْحُمَدُ جیسے کوئی کسی کی بہو بیٹی کے آنے کی خوش خبری دے تو اس کا کتنا بڑا احسان مانا جا تا ہے، پس ہم کو چاہیے کہ ہم حضرت میسیٰ کی بھی خوشی مزائمیں ،اور جب مجرکی خوشی مانا اور احسان تسلیم کرنا ضروری ہوا تو اس مخبر ہے خوشی اور

افضال دحاني

جس روز وه عالم وجود میں آیا اس دن کی خوشی اور اس احسان ر لی کا ماننا تو به درجه اولی واجبی ہے۔ لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ جس پرخود گواہ ہے۔

مسكلية

(r.s)

۔ مولا نابابانے فرمایا کداگر کی کوالی بیماری جیسے بھوڑا،حدث یاسلسل بول ہوتواس کوچاہیے کہ جب وقت نماز ہواس وقت وضو کرے، اگر طاقت ہوتو کھڑے ہو کر ورنہ بیٹھ کر فرض ادا کرے۔ ہاں،امام اعظم صاحب کے نزدیک اگروہ سنت بھی پڑھے درست ہے۔

مئلهاذان:

(r.y)

بہوتت شب حاضرین ہے مولا نا بابالیٹے لیٹے کلام فرمار ہے تھے کہ عشا کی اذان ہوئی تو آپ اٹھ بیٹھے اور فرمایا کہ سامع اگر لیٹا ہوااذان نے تواٹھ بیٹھے۔

(r.L)

پھر فرمایا کہ وضوکرتے وقت برہند سرہ وکر وضوکرنا چاہیے۔

دیگرمسائل:

ً چندنو وار دمرید ہونے کے لیے آئے ، تو مولا نا بابانے کہا کہ ان کو بلا ؤ! خدام نے عرض کیا کہ نمازعصرا دا کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ

(r.A)

میافرکو جاہیے جہاں وقت آ جائے وہیں نماز اداکرے، کیوں کہ مسافر کا راہ میں نماز پڑھنا بچاس نماز دں کا ثواب رکھتا ہے بہ نسبت منزل مقصود کے۔

(r.q)

پھر فرمایا کہ جوشخص کوئی وظیفہ پڑھتا ہواور بیار ہو جائے تو فرشتے اس کا وہی وظیفہ لکھ لیتے ہیں۔ یہ سب مضمون حدیث ہے،ایسی ولیسی با تیں نہیں۔

چناں چہ بعدادا ہے نماز وہ اوگ حاضر ہوئے اور مریدی کی درخواست کی تو فرمایا کہ جس وقت تم اپنے گھرے روانہ ہوئے ای وقت تم مرید ہو گئے ، پھر بھی ان لوگوں نے ظاہرا دست بیعت چاہا تو فرمایا کہ شب کومرید ہولینا۔

#### سنت جمعه

(r1+)

مولانا بابا فريضه جمعه اول چار ركعت پجر دوركعت سنتين پڑھا كرتے۔ عام طور پر فرائض ميں سمام پھر كر اَلْهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ رَبَّنَا حَيِّنَا بِالسَّلَامِ تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ پڑھا كرتے۔

## ترجمه قرآن:

(mi)

زیرآیت وَ حَوِّضِ الْمُوْمِنِیْنَ عَلَی الْقِتَالِ مولانابابا نے ترجمہ فرمایا کہ چونک دے مسلمانوں کواڑا لَی پر حاضر بین نے تحسین کی ،تو فرمایا کہ بیرتر جمہ کرنا ہمارے مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کی صحبت کا اثر ہے ، پھر یہ شعر پڑھا:

> آل نمک باقیت از میراث او (۳۱۲)

اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَّمًا هُوَ بِالْهَزْلِ كالرّجمة فرمايا كه بيدونُوك بات بِ بنبى تُصْمُها نهيں۔ (٣١٣)

اَكُمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيْوةِ اللَّهُ نَيَا كارْجمه فرمايا كه دهن اور بوت سب دهرتی سنگار ہیں۔

اللهم صل على مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ وَ الْجَهَّدِ كَمَا صَلَّتُ عَلَى إِبُواهِيمَ وَ عَلَى آلِ إِبْوَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ كَا رَجمه فرمايا كدائ من موبن! وَ حُمر نبي اوران كي بال بجول برايبا مياموه ركه جيها كوو ني ابراجيم نبي اوران كي بال بجول برمياموه ركها، في بحكم رابا بهوام بادهني بي

> وَ كَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَوْ حِنْداً كاتر جمديدار شادفر مايا كه "اور قفااي رب كاپيارا-" (٣١٦)

بَدِيْعُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ كَارْجَمْ فَرَمَايا كَدَاكَ انْوَكَ بِنَانَ وَالْفِرْمِينَ اورا سَانَ كَــ (سال)

وَ ٱشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُوْدِ رَبِّهَا كاتر جمة فرمايا كه جمَّكًا أَثْنى دهرتى بالن بارى جوت \_\_\_

(MIA)

مَنْ تَكَانَ لِلَّهِ تَكَانَ اللَّهُ لَهُ حدیث كاتر جمه فرمایا: جو ہر کو بھیجے وہ ہر كا ہوئے۔ ان تراجم ہے اکثر وہ متندعلا جواس وقت حاضر ہوتے وجد میں آجاتے ،اور ہمارے بحرالعلوم مولا ناع بدالحی صاحب فرنگی می پرتو کیفیت طاری ہوجایا کرتی تھی۔

(119)

الله بِلِهِ كُوِ اللهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ كارْجمة ماياكه يادر كومن موبن كى يادے دل كوآرام بوجاتا ہے۔ ( ٣٢٠)

ٱللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَارْجَمة مِماياكُ الله تعالَى كَارلاراور پيارمحمرصا حب پراور ان كے بال بچوں پر۔''

(171)

وَ حَسُنَ أُولِئِكَ رَفِيْفًا كَاتْرْجَمَةُ مِمَايَا اوركيا الجِهاسَاتِه ہِے۔ ( mrr)

صدیث اِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَیْسُوْ ا بِالْمُتَنَعِّمِینَ کارْجمه فرمایا که بندهٔ خدا آرام طلب نبیں ہوتے۔ (۳۲۳)

يَصْرِبُوْنَ مَشَادِقَ الْآدُصِ وَمَغَادِبَهَا كَكُرُه حديث كاتر جمه فرمايا كه مارے پُھرتے تھے پورب اور پچھمّ۔ (۳۲۴)

قرآن کاتر جمه دعوت کی چنھی فر مایا۔

(rra)

بهشت كالرجمة مهمان خانه فرمايايه

(rry)

ا تناے درس صدیث حَتی بَلَغَ مِنِی الْجَهْدُ بِرَمُولانابابانے فرمایا کہ چھاتی سے لگا کر دبانا پیجی ایک توجہ ہے۔ (۳۲۷)

سورة يوسف كلمه لَوْ لَا أَنْ تُفَيِّدُوْنَ كَاتْرَ جِمدِ فَرِ ما يا كَدَاكُرْتُمَ الْتِ بِرَجْسَ نَهِ مَجْفُو ( ٣٢٨ )

زیرآ بیت آفولا اُنْ رَای بُرْ هَانَ رَبِّهِ فرمایا که حضرت بوسف علیه السلام نے دیکھا که حضرت بعقوب علیه السلام دانت میں انگل دیے ہیں۔

افضال دحانى

(mrg)

پھرارشادفر مایا کہ سورہ یوسف تو رحمۃ للعالمین ٹائٹیٹا کی تسلی کے لیے ہے، دیکھونہ کہ امام حسین علیہ السلام کا گر گھر نام ہے ۔

حضرت یوسف سے فیض:

(rr.)

مولانا بابانے فرمایا کہ جب ہم اڑکین میں یوسف زلیخا پڑھتے تھے تو ہم کو حضرت یوسف علیہ السلام سے فیض آیا کرتا تھا۔

ترجمه قرآن:

(rri)

تحت آیت ذَهَبَ السَّیِنَاتُ عَنِّیْ مولانابابانے فرمایا که دلدَ ردور ہوگئی، پھرفرمایا: کہوکیساتر جمہ ہوا؟ سب نے حقیقت تسلیم کی۔

(rrr)

مِنْ صَدِينَ عِدِيمٍ كاتر جمد فرمايا: ايبادوست جس كاجي جلير (٣٣٣)

زیرآیت وَ الْاَمْوُ یَوْمَنِیدُ لِلّٰهِ مولانا بابانے ارشاد فرمایا که بعض اولیاء الله نے فرمایا که اس دن جب امر خدا بی کابوگا تو پھر ڈرکس کا ہے، پھرید پڑھا: \_

> جہاں آفریں گر نہ یاری کند کجا بندہ پرہیزگاری کند (۳۳۳)

زیرآیت ما غَوَّكَ بِرَبِّكَ الْكُویْمِ (اےانسان! تَجَهِ کس چیز نے اپنے دیالوخدا سے غافل کردیا) مولانا بابا نے ارشاد فرمایا کہ جب القدتعالی ہم سے یہ سے گا تو ہم عرض کریں گے : یَا رَبِّ غَرِّنِیْ تَحَرِّمُكُ کَه تیرے کرم کے سارے غفلت ہوئی۔

قوتِ ياد:

(rrs)

- ذيراً يت لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ مولانا بابا في ارشاد فرمايا كه على في كلها الم

انضال رحماني

اس ہے وہ گناہ مراد ہے جو حضرت آ دم ہے ہوا تھا۔ پھر فر مایا کہ کوئی تفسیر تو ذرالاؤ۔ احمر کمی تفسیر لینے گئے تو مواوی عبدالکریم صاحب ہے بھی انھوں نے یہ بتایا ، تو مولوی صاحب بولے کہ ذنب کے معنی گناہ کیوں لیے جانبیں ، بلکہ دلدر دور ہوئی کہا جائے ، چنال چہ کمی صاحب تفسیر لائے ، اور مولوی صاحب والی بات بھی کہی ، تو موالا نا باباس کر مسکرائے ، اور فر مایا کہ عبدالکریم اے کیا سمجھیں گے ، تم تفسیر کھولو۔ استے میں عبدالکریم صاحب بھی آ پنچے ، غرض تفسیر میں یہی آپ کا فرمودہ نکلا تو ارشا دفر مایا کہ الحمد للہ مجھے ٹھیک یا دتھا۔

2.7

(rry)

درس بخاری شریف میں زیر حدیث اِطَّلَعْتُ فِی الْجَنَّةِ مولانا بابانے فرمایا که اس کار جمہ ہم سے سنو، میں نے بچلواری میں جھانکا پس دیکھا۔

(rrz)

حورالعین کار جمه فرمایا آنگھیں جیے آم کی بھانگیں۔ ۳۳۸)

عكرُه حديث وَالْقَدِّيُّ الْقَفَوْ كَارْ جمه فرمايا چيثيل ميدان جبال گھا ل تک نه ہو۔

افضال رحمانى

168

(mma)

أَبُوْ جَمْرَةَ الضَّبُعِي كَاتَرِ جَمَدِ بِرْتَ بِيكِ وَالافْرِ مَايا-(٣٣٠)

عُندُرْ کارْ جمه فرمایا جس کا گال زائد پھولا ہوا ہو۔ عُندُرْ کارْ جمہ فرمایا جس کا گال زائد پھولا ہوا ہو۔

باب الرَّيَّان كاترجمه براجرافر مايا

(TTT)

الملعيل كانرجمه طيع الله

(rrr)

مريم كانرجمه عابده فرمايا\_

(Trr)

یا اَیُّهَا الَّذِیْنَ امْنُوْا إِذَا نُوُدِی لِلصَّلُوةِ النح كا آپ نے ترجمه فرمایا كها به دهرمی لوگو! جب سكروارك پوجه كی پکار ہوتومن موہن كی یاد میں جھپٹ كرچلواور كاروبارچھوڑ دو، شایدتھارا بھلا ہوجائے۔

#### صحت حديث:

(rms)

احمدَ كَلَى نَابِابِ فَعَهُ بِهِ بِيهِ حديث بِرُهِي هَنْ تَوَاضَعَ لِللهِ رَفَعَهُ (تَوْمُواا نَابِابِ فِي اصلاحاً فرمايا: هَنْ تَوَاضَعُ لِللهِ رَفَعَهُ اللّهُ خالى رَفَعَهُ كَنِهِ بِهِ جوشبه تقاوه مرفوع بوكيا\_ (در معدد)

## بإرهوال بإب

۔ حضرت غوثِ زمال فردِ دورال مولا نا شاہ فضل رحمٰن صاحب قدس سرہ کے اذ کار واشغال میں اگر کوئی چیز محبوب ریقی تو وہ اتباع سنت اور اس بر عمل کامل ہے۔ ابواب موجودہ شاہد ہیں کہ سنت کا تو بڑا درجہ ہے مگر آپ ہے متحبات اورسنت بزرگان تک نه چیوٹ میس آپ کی ملی زندگی کومتاز کرنے والی یہی ا تباع سنت وحسن ا تقالو ہے۔ كمال اتقا:

(rrz)

علاوه ديگرامور كان دو چيزوں پرنظر ڈاليے:

(۱) آپنے بھی کسی کیڑے کوخواہ وہ قیمتی ہویا سارہ بلا دھلائے ہوئے زیب تن نہ فر مایا ،اور بھی دھو بی کے ہاتھ کے دھلے ہوئے برا کتفانہ کی ، بلکہ مکرراہے طور پر بھی پھر دھوکر استعال فر مایا۔

(۲) ہمیشہ مٹی کے برتن میں کھانا تناول فرمایا۔

ایک مرتبہ مولوی مجل حسین صاحب ناشر'' کمالات رحمانی'' کومٹی کے پیالے میں کھانا بھیجا گیا تو ان کو خلاف نفاست معلوم ہوا،مولا نا بابانے کشف ہے معلوم کر کے مجل حسین صاحب کو بلا کرار شاد کیا کہ بھئی امام شافعی علیہ الرحمہ کے نز دیکے چینی کے برتن میں کھانا مکروہ ہے،اس لیے ہم احتیاطانہیں کھاتے۔

غور کیا آپ نے اور فرق کو مجھا کہ جواز کیا ہے اوراحتیاط کیا ہے۔حس عمل کی اس سے زائد شان دارمثال اور کیا ہوگی کہ وہ ممل ہی نہ کیا جو کسی امام کے نز دیک بھی مکروہ ہو۔ کھانا تو اور بات ہے، آپ نے مبھی شیشہ چینی ، تام چینی ،المونیم کے برتنوں کوچھوا بھی نہیں۔

محبوب غذا آپ کی عام طور ہے مونگ کی تھچڑی ہوتی ، باجرہ کی روٹی ، ماش کی دال بڑے ذوق ہے کھاتے ،

حتی کہ جو بیار جاضر ہوتے ان کو بھی یہی باجرے کی روٹی ، ماش کی دال ، بھی آلو ملتے اور تریاق کا کام کرتی ، دوسری فصلوں میں موٹی روٹی جو یا جوار کی یا گندم کی نوش کرتے ، قلیل غذا فرماتے۔

(ra.)

اورارشادفر مانے کہ خدا کے دوستوں کا کھانا تو مطبخ جریل ہے ہوا کرتا ہے۔ (۳۵۱)

ایک مرتبهایک شخص کوآپ نے ایک شیر مال کا تازہ گرم گراد سے کرفر مایا که ایں ہم از مطبخ جریل است۔ انتہا ہے تقویٰ:

(ror)

مولا ناباباعلیہ الرحمہ اکثر بقالانِ گنج مراد آباد ہے قرض ہی لیا کرتے ، بھی آئے ہوئے روپیہ ہے کھانے پہننے کی ضروریات نہ خریدیں۔

نكته: قرض كي وجه بهي تمجه ليجي:

(۱) شریعت کے لحاظ ہے تو یہ نکتہ تھا کہ اگر کسی طرح کا مشکوک روپیہ آپ کے پاس آجائے تو وہ قرض میں نکل جائے ، اور بقال چوں کہ مکلف بہ شرع نہ تھا اس لیے اس کا قرض والا روپیہ حلال تھا۔ اسی طرح انائی بھی آپ بازاروغیرہ ہے نہ لیکہ وہ بھی بقال ہے لیتے جو ہر طرح حلال ہوتا اور خطرات کا احتمال جاتا رہا۔

(۲) قرض بہ لحاظ طریقت اس لیے ہوتا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ رسول اللہ طاق فر مایا کہ وہ بندہ مقروض جوادا نیگی کی نیت مقدم رکھے تو خدا ہے قد وس اس کی معیت میں رہتا ہے۔ پس مولا نابابا کی بھی یہی نیت تھی کہ معیت الہی بھی ہم دوش رہے اور سنت اسلاف بھی ادا ہوجائے۔

(۳۵۳)

اس کے بعدروحانیت کے لحاظ سے قرض کو لیجے تو مولا نابابانے خود فر مایا کہ قرض لینے میں یہ اسرار ہے کنفس منکسر رہتا ہے۔

قبرے ادا ئیگی قرض:

(ror)

آخردفت میں آپ برنو ہزار کا قرض تھا، بقال پریشان تھا کہ آپ کے بعداس کی ادائیگی کیے ہوگی ، توایک بار مولا نا بابا نے جلال میں فرمایا کہ اگر ہم نہ ہوں گے تو ہماری قبر ادا کرے گی۔ چناں چہ یمی ہوا کہ راجہ ممتاز علی صاحب تعلقہ دار ترولہ ریاست ہنلع گونڈہ بعدوصال شریف آستانہ آئے اورنو ہزار روپیے قبرشریف پررکھ دیا کہ جس جس کا ہوم رقد مطہرے اٹھالے۔

(000)

قاعدہ ہے کہ اہل اللہ کسی کا حسان نہیں لیتے ، چنال چہ راجہ صاحب کولندن میں پہنچتے ہی جارلا کھرو پہیریس مے ل گیا۔

(ray)

تصویر کا دوسرارخ بھی یہاں قابل دید ہے کہ جن لوگوں نے لالج میں آگر اپنا قرضہ جمایا اور جنھوں نے قرض کو بڑھا چڑھا کراصل سے زائد بتایا انھیں آج گئج مراد آباد آگر دیکھیے کہ خود بھی صاف ہیں ،اولا دنرینہ سے بھی محروم ہیں۔

غنائيس:

(roz)

راجیصاحب در بھنگہ فائز ہوئے ،اورا یک اشر فیوں کی تھیلی پیش کی ،مولا نابابانے فورارام دین بقال کوطلب کر کے تھیلی بلا دیکھے سنے اس کے حوالہ کر دی ،بقال آپ کے سامنے شار کرنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ گھر جا کر گن لینا، جب دوبارہ بقال حاضر آیا تو آپ نے بوچھا کہ اب تو تمھارا قرض سب ادا ہو گیا ، تو بقال نے کہا: ابھی تو بچپاس آپ پراور باتی میں ،فرمایا: اللہ دہ بھی ادا کر دے گا۔

ہم نے روایت مثالاً پیش کی ہے کہ آپ مولا نابابا علیہ الرحمہ کی غنانے نفسی اور عجلت اوائے قرض کواگر ایک طرف سراہیں تو دوسری طرف اس لا کچ کا بھی انداز ہ کریں جس ہے بھی حساب ہے باق نہ ہو پاتا ،مریدین واہل بستی شاہد ہیں کہ آپ کیسی وافر رقم کیوں نہ دے دیتے ،لیکن بقال کا قرض باقی ہی نگلتا۔ کمال استغنابیہ ویکھیے کہ مکاری کے علم کے باوجود چیٹم پوٹی فرماتے۔

شاك سخا:

(ron)

مولا نابا باعلیہ الرحمہ کو منع عم نوالہ نے جس طرح اور صفات علی وجہ الکمال عطافر ما کیں شان سخا بھی آپ کو بے نظیر عطاکی تھی ، دیکھنے والے ہی اس کا پچھ لطف جانتے ہیں ، سننے میں یہ مزہ کبال کہ گھر میں حاضرین کی وجہ سے خرچ کی ضرورت ہے، لیکن ادھرکی آپ کو مطلق فکر ہی نہیں۔ ہاں ، اگر دُھن ہے تو و یُطُعِمُون الطَّعَام عَلی حُبِهِ مِسْدِکِینًا وَیَویَدُمُ وَ اَلْطَعَامُ عَلی حُبِهِ مِسْدِکِینًا وَیَویَدُمُ وَ اَلْطَعَامُ عَلی حُبِهِ مِسْدِکِینًا وَیَویَدُمُ وَ اَلْطَعَامُ عَلی حُبِهِ مِسْدِکِینًا وَیَویَدُمُ وَ اَلْفَعَامُ عَلی حُبِهِ مِسْدِکِینًا وَیَویَدُمُ وَ اللّٰ عَلی حُبِهِ مِسْدِکِینًا وَیَویَدُمُ وَ اَلْسِیْوا کی دُھن ہے ، جبتو کے ساتھ مستحقین طلب کے جاتے اور دادود بھی جارگ دوزانہ مقرر د صوفیہ کے وظائف مساکین کے مشاہرے مزید برآس تھے۔ جاندنی شاہ ، مستان شاہ جیسے بزرگ روزانہ مقرر د وظیفہ باتے ، ہم رحال جو بھی آتا وہ ای طرح صرف کرتے اور بعد فراغت الحمد لللہ کہہ کرا تُھے ، گھر کے خرج کا سوال موجی آتا وہ ای طرح صرف کرتے اور بعد فراغت الحمد لللہ کہہ کرا تھے ، گھر کے خرج کا سوال موجی آتا وہ ای طرح صرف کرتے اور بعد فراغت الحمد لللہ کہہ کرا تھے ، گھرے خرج کا سوال موجی کے داللہ داز ق ہے۔

(109)

ایک مرتبہ نواب خورشید جاہ صاحب حیدراآباد ہے فائز ہوئے اورایک ہزار کی رقم طلائی ونقر کی پیش کی ، کچھ ہی وقت گذرا تھا کہ ایک بنیا حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری لڑکی کی تلک کی رسم میں چھسور و پسیہ مانگا جاتا ہے، آپ نے معانچے سور و پسیا ہے دے دیا مختصر یہ کہ ای مجلس میں ہاتھ جھاڑ کرالحمد لللہ کہتے ہوئے اٹھے اورا کیک حبہ گھر میں نہ دیا۔ نواب صاحب اپنی جگہ مہوت رہ گئے۔

#### ( MY .

انسان تو پھرانسان ہے جانوربھی محروم نہ رہتے ،اور بقال کو حکم تھا کہ روز انہ بطخ ، کبوتر ، مینا، فاختہ وغیر ہ کودانہ دیا کرے، جب آپ محدے باہر کی طرف زنان خانہ جانے لگتے تو یہ جانور گھیر لیا کرتے تھے۔

## شرف الدوليه:

(my1)

مولوی محدیجی صاحب ناقل میں کہ مولا ناباباصاحب تکھنو تشریف لائے تو مطبع مصطفائی میں قیام کیا اور میں بھی درس صدیث پڑھنے جایا کرتا، اتفاقاً آپ کے وطن ہے ایک آ دمی آیا، میرصائب علی ناظم مطبع نے عرض کیا کہ اس نو وارد ہے معلوم ہوا کہ وطن میں سب خیریت ہے، ہاں گھر میں خرچ کی تخت ضرورت ہے، اتنے میں شرف الدولہ صاحب نے حاضر ہوکر کئی ہزار رو پسینڈ رکیا، مگر آپ نے اس میں سے ایک حبہ بھی گھر نہ بھیجا، اور وہ سبر تم نسختر آن وحدیث کی خرید پر نیز مستحقین کی تقسیم پر صرف کر کے بیشعر پڑھا:

برا خود را، امیر خود به فکر بیش و کم داری کہ فاری کہ فکد ارد ترا مختاج ایزد تا کہ دم داری

ایسے صد ہاوا قعات ہیں کہ بیشان تو کل ،حسن استغنااور بیسخاوت اپنا جواب نہیں رکھتی ہیں ،جس کی معراج کمال بیہ ہے کدرو پیدگی بارش میں بھی بیرتم بھی گھر پر مذصرف ہوسکی'ا حچیوتی نظیر ہے ۔

#### حسن سخاوت:

(TYT)

ایک عرب صاحب مولانا با باعلیہ الرحمہ کی خدمت میں آگر دوسور و پیدے سائل ہوئے، آپ نے کئی شخص کو بقال کے پاس سے قرض لانے بھیجا، اتفاقا اس کے پاس اس وقت کل ڈیڑھ سور و پیدیتھے وہ ہی اس نے دے دیے۔عرب صاحب کو آپ نے دے دیے تو وہ دوسور و پیدیت ایک پیدیم لینے پر راضی ہی ندہوئے، تو آپ نے مزید بچاس دو پیدیجا ک دو ہے دیے دیے دیے جب عرب صاحب دو پیدیجا ک دو پیدی تو اور کے دیے دیے وہ دوساور منگا کردے دیے، جب عرب صاحب دو پیدیجا ک دو پیدیجا ک دیے دیے دو اور کے دوساور کا کہ دیری جا در، کورااور

لونا چوری چلا گیا ہے، وہ بھی ہم کودو۔ آپ نے اپنی چا در جواوڑ ھے تھےاورلونا اور کٹورا بھی دے دیا۔ یہ یا کرعر ب وہ برب ہوئے کہ ہم کوآٹھ دیں خط بھی سفار شی لکھ دو، آپ نے خطوط بھی تحریر فرمادیے، اب عرب صاحب ہولے کہ میں ہے۔ سواری کا نظام کرو،اور کرایہ بھی اوا کرو،آپ نے کرایہ پر شؤ منگا دیا،اورایک بقال سے کرایہ ٹؤ کے مالک کودلا دیا، ہے عرب صاحب روانہ ہوئے۔

. دیکھا آپ نے حسن صبط وقوت بر داشت و فیاضی کا عالم کہ سائل تھک گیا ،گر آپ اس کی خوشی کرتے رہے۔ ز کل کےروح *پرور*نظارے

نقدر دیبیے کے علاوہ تحا کف بیش قیمت میں بھی مولا نا بابا علیہ الرحمہ اپنے لیے ندر کھتے ، وہ بھی بانٹ دیتے۔ ہے پور کے ایک حکیم صاحب آپ کے لیے ایک بیش قیمت معجون لائے اور عرض کیا کہ بیقیتی جواہرات کا مرکب آپ کے تو کی کے اضمحلال کے لیے بے حد فائدہ بخش ہے۔آپ نے ایک انگل سے چکھ کر تعریف کی۔ا تفاق سے ایک مہترآیا،آپ نے فرمایا کہ تیرے اولا دمجھی نہیں ہے، اورضعیف الاعضا بھی ہے، تواہے کھایا کر، حکیم صاحب نے ہارے لیے بڑی کا وش سے تیار کی ہے،اور مجون اے دے دی۔ بڑھا یے میں اس کے بار ہاڑ کے ہوئے۔

ایک رئیس نے فائز خدمت ہوکر جاندی کانچہ، چاندی کی فرشی، چاندی کی چلم وسرپیش پیش کی۔ آپ نے فرمایا: ہم چاندی کومند میں کیے لگا سے ہیں ،انھوں نے عرض کیا کہ اس میں مہنال کا سراتا نے کا اور نجلاحصہ جاندی كام،آپ نے فرمایا: بوے شعور دار ہوكہ بچے سائل آ گئے، ایك نے كہا كدميرى لڑكى كى شادى ہے، دوسرا بولا: میرے وہاں ولادت ہوئی ہے، تیسر ابولا کہ میرے لڑے کا ختنہ ہے۔ آپ نے تینوں میں وہی حقہ تقسیم کرتے ہوئے کہا کہ اس کو بھے لینا ،اس کے سوا ہمارے پاس اور اس وقت نہ تھا۔ای طرح قیمتی گھڑیاں ، دوشا لے ، قالین وغيرونقيم فرماديتيه

اتباع سنت:

(rya)

الیک روز جلسے نیم شب میں بچھ رات رہ جانے پرآپ نے ارشاد فر مایا کہ آل حضرت مُلَّاثِیَّا لَہِ جِسِ تَعُورُ کی رات روجاتی تولیٹ جایا کرتے ، بیفر ماکر آپ بھی لیٹ گئے۔ بیمعمول آپ کا اتباع سنت کے طور پر تھا۔

## محبت نبوی

(٣44)

ایک بارمولا نابابا نے فرمایا کہ اگر کی شخص کی ہزار برس کی عمر ہواور عمر جمراس نے برے کام کے بول ، مگرایک مرتبہ اخلاص وصد قی دل سے اشہدان لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہد دی قواس کے سب گناہ دھل گئے اور وہ جنتی ہو گیا، بھلا بتا و تو اس کا سب ہے؟ جب کوئی لب کشائی نہ کر سکا تو فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دسول اللہ ملی اللہ من اللہ مرور ہوئے کو استے بیار ہاورا ہے مجبوب ہیں کہ جس نے ان کا نام اخلاص سے لیاجنتی ہوگیا۔ حاضرین کمال مرور ہوئے اور تحسین کرنے لگے، بھر مولا نابابا نے شاہ سلیمان صاحب بھلواروی سے فرمایا کہ اس کی سند تو کلام پاک میں ہے، اور تحسین کرنے لگے، بھر مولا نابابا نے شاہ سلیمان صاحب بھلواروی سے فرمایا کہ اس کی سند تو کلام پاک میں ہے، پڑھو، مگر وہ خاموش رہے، تو آیت قُلْ اِنْ گُذشہ تُوجون قاللَّهُ فَاتَبِعُونِ نِی یُحْدِیْکُمُ اللَّهُ بِرُ ھُرار شاو فرمایا کہ معنی ہی یہ بین کہ میر امحبوب بھی کو اتنا بیا رہے کہ جوان کی چال چلے گاوہ محبوب خدا ہوجائے گا۔ فرمایا کہ معنی ہی یہ بین کہ میر امحبوب بھی کو اتنا بیا رہے کہ جوان کی چال چلے گاوہ محبوب خدا ہوجائے گا۔

## اتباعِ سنت:

( 414)

احر کی صاحب ناقل کررات میں اکثر میں نے مولانا بابا کوسر مدلگاتے ، کنگھا کرتے اتباع سنت کے طور پر دیکھا۔ (۳۲۸)

ایک بارمولانا بابانے بڑے ممگین لہجہ میں فرمایا کہ ہمارے مجد دالف ثانی علیہ الرحمہ ہے ایک سنت جھوٹ گٹی، وہ نواسوں کو کھلانہ سکے، خدا کاشکر کہ اس نے ہم سے میسنت اداکر دی۔ (۳۲۹)

ایک شخص اونٹ پر حاضر ہوئے تو مولا نا با با بیرون مسجد تشریف لائے اور اونٹ پرسوار ہوکر اِ دھراُ دھر چلایا، پھر فر مایا کہ بیسنت رہی جاتی تھی۔

#### (rz.)

مرض الموت میں مولانا بابا کو پاجامہ بدلنے کی ضرورت ہوئی ، حاضرین نے اتارنے میں دا ہے ہیر سے ابتدا کرنی چاہی ، تو آپ نے فوراُ داہنا ہیر صینے کر بایاں پیر دراز کر دیا۔ای طرح پہناتے وقت بائیں پیر سے ابتدا چاہی تو آپ نے داہنا پیر پھیلاتے ہوئے فرمایا کہتم کواتنا بھی شعور نہیں۔ غور سیجے کہ اس نازک وقت میں بھی اتباع سنت ملحوظ رکھی۔

افضال رحماني

بارى بارى سوار ہونا:

(rz1)

ورس صدیث میں جب بید ذکر آیا کہ حبیب ربّ العالمین منافید المکی کواپی رکاب میں پیادہ نہ چلنے دیتے، تو مولانا بابانے فرمایا کہ الحمد للدکہ ہم نے بھی سفر میں باری باری سواری کی ہے۔ (۳۷۲)

پھر یہ فرمایا کہ حضرت مرشد علیہ الرحمہ جب سوار ہوتے تو مجھ سے فرماتے کہتم بھی سوار ہولو، لیکن میں عرض کرنا کہ میں ذرا پیدل چلوں گا۔ ہاں ایک آ دھ وقت حضرت کے ملول ہونے کے خیال پرسوار ہولیتا۔

#### ىنت اسلاف:

(rzr)

ای روز ڈاک سے بہت سے خطوط آئے ،احم کی نے خطوط سنانا شروع کیے،بعد ملاحظہ مولا نابابانے خطوط جاک کر کے فرمایا کدان کو فن کر دو۔ ہمارے حضرت علاءالدین صابر علیہ الرحمہ خطوط بھاڑ کر فن کرتے یا جلادیے تھے۔

### اتباع سنت:

#### (rzr)

مجریوسف صاحب عرب فائز خدمت تھے، جب اجازت لے کرا تھے توا حمد تکی ہے مولا نابابا نے فر مایا کہ ان کو کچھ کھلا وینا، بکی صاحب نے دریافت کیا، توانھوں نے پچھست جواب دیا، تو آپ نے ارشا وفر مایا کہ انھوں نے پچھست جواب دیا، تو آپ نے ارشا وفر مایا کہ انھوں نے پچھ کھا یہ ان کو بلالا وَ۔ خادم ان کو لے گیا، پھر آپ نے خادم سے پچھ طلب کیا تو خادم نے شیر بنی والامٹی کا برتن حاضر کیا۔ آپ نے اس میں سے ایک لڈونکال کرمجر یوسف صاحب کے لاکے کی طرف اول بڑھایا، اور پچر روک لیا، اور مجر یوسف صاحب کے لاکے کی طرف اول بڑھایا، اور پچر روک لیا، اور مجر یوسف صاحب سے یو چھا کہ یہ بتا و تعظیم تو بڑے کی جا ہے تھی، میں تم کوچھوڑ کر اس لڑکے کو کیوں دیتا، ہوں؟ وہ ماکت رہے تو آپ نے فرمایا کہ اُلا یُسمن یو دائن طرف بیٹھے ہیں، سنت بہی ہے کہ دائنی طرف بیٹھے ہیں، سنت بہی ہے کہ دائنی طرف سیٹھے ہیں، سنت بہی ہے کہ دائنی طرف سے ابتدا کرے، پھر لڈو تھیم کے۔

# ياڪِ ادب:

(rzs)

بعداشراق منٹی سالک رام ،احمد کمی وغیرہ حاضر تھے ،مولا نابابا درودشریف پڑھنے میں مشغول تھے ،اس عرصہ میں آپ کے منہ میں تھوک آیا تو آپ نے ایک گوشہ میں تھو کا اور فر مایا کہ چوں کہ درودشریف پڑھ رہا تھا اس لیے ایک جگہ تھوکا کہ پیر میں نیآئے۔

### پاسِ حرمت:

(rzy)

پھرارشادفر مایا کہ ایک ہارہم کہیں جارہے تھے، ایک جگہ تھہرے اورسونے کی جگہ تلاش کی، ایک شخص نے کہا کہ بس بیباں پراتنی جگہ ہے، لیکن کتابیں رکھی ہیں، ہم نے کہا: لاحول ولاقو ق، بیباں کہاں سوئیں، غرض ہم یوں ہی رات بھرگڑی مڑی پڑے رہے۔

غور کیجیے کہ عام کتب کا بھی آپ نے اتنالحاظ رکھا کہ نہ پیر پھیلائے، نہ لیٹ سکے۔ان روایات سے واضح ہے کہ سونے کی جگہ ایسی ہو جہاں کتب وغیرہ نہ ہوں الیکن بعض لوگ دانستہ کانس یا محراب پر کلام ربانی رکھتے اور اپنی محر مات کے ساتھ الیں جگہ سوتے ہیں۔ برکت کے لیے اگر رکھنا ہے تو نشست کی جگہ رکھنا جا ہے۔

### انباع سنت:

#### (TLL)

در ب حدیث میں فقص جنگ تھے، بعد اختیام در س مولا نابابا نے فرمایا کہ خیر بیسنتیں عام تو ادا ہوتی ہی رہتی ہیں رہتی میں ، مگر جب غدر ہوا تو یہاں پر بھی لشکر پڑا ہوا تھا ، اس وقت ہم ہے لوگوں نے کہا کہتم بھاگ جاؤ ، لیکن ہم بیسوچ کرکہ بال بچے کس پر چھوڑیں کہیں نہ گئے ، بلکہ مع ایک پٹھان کے لشکری طرف گئے ، پھر وہاں ایک تیر چلایا ، وہ لشکری بھی فرار ہو گئے ، اور سنت بھی ادا ہوگئی۔

#### (rzn)

ایک روز بعد درس مولا نابابا نے ارشاد فرمایا کہ آں حضرت مُلَّاثِیْنَمُ ایک مرتبہ اپنی صاحب زادی صاحب علیہا السلام کے گھرتشریف لے گئے ،حضرت علی مرتفعی اور بی بی فاطمہ علیہاالسلام دونوں سور ہے تھے ،تو آں حضرت مُلَّاثِیْنَمُ دونوں حضرات کے وسط میں چار بائی پرتشریف فرما ہوئے ،وہ دونوں اٹھ بیٹھے کسی د نیا دار ہے اگر یہ کہوتو وہ اسے عیب سمجھے ، حالال کہ بیسنت ہے ،ای طرح ہم نے بھی کیا ،ہماری بیٹی اور داماد سور ہے تھے ،ہم وسط میں چار پائی پر میٹھ گئے ،اور دیسنت بھی ادام وگئی ،دنیا دار جو جا ہیں سمجھا کریں ۔

#### (r29)

پھرارشادفر مایا کہ ایک کوڑھی آل حضرت ٹانٹیا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کوالگ تھبر ایافریّ مِنَ الْمَخْذُوْمِ تَکَمَّا تَفِوَّ مِنَ الْاَسَدِ بِحِرآ پ نے اس کواپ ساتھ کھانا کھلایا تواس کا جذام جاتارہا۔ حضرت ابو بکرہ عمر نے بھی ایسا ہی کیا۔ایک بارایک مجذوم ہمارے پاس بھی آیا تو ہم نے اس کوعلحدہ اتارا، پھراپ ساتھ کھلایا،اور دعا کردی، وہ اچھا بھی ہوگیا،اورسنت ادا ہوگئ۔

افضال رحمانى

معظم ومكرم

(M.)

ایک صاحب نے حاضر ہوکرعرض کیا کہ عظمی ومکری فلال حاضری کا شرف رکھتے ہیں ،تو مولا نا بابانے فر مایا: تم کوشر منبیں آتی کہ عظم ومکرم ذات تو سرکار دوعالم مالی تیامی تھی۔

# جامع كمالات:

(MAI)

ایک شخص نے کسی کو جامع کمالات صوری ومعنوی فلاں کہد کر پچھیم ض کرنا چاہا کہ حضرت مولانا بابا اس پر برہم ہوئے اور فرمایا کہ انسان جامع زوالات کو جامع کمالات کہتے ہو،تم کواتنا بھی شعور نہیں، جامع کمالات ذات تو سرکار دوجہاں مُلْ شِیْمِ کی کھرف تھی۔

سِحانالله! كياحسن ادب تھا۔

### احتياطِ أدب:

(TAT)

ایک شخص نے عرض کیا کہ ایک مقدمہ میں ماخوذ ہو گیا ہوں ، کچھ پڑھنے کو بتادیجیے ، تو مولا نا بابانے فرمایا کہ پڑھا کرو:

> سرم خاک ره هر چار سرور سیّدنا ابو بکر و عمر و عثان و حیدر

کی نے عرض کیا کہ حضور مصرعہ ٹانی بڑھ گیا،آپ نے فرمایا جھنے سے بڑھ گیا، ہماراادب تو سا قطانیس ہوا۔ (۳۸۳)

مولانا بابا کے علم پراحمہ کمی نے ایک شخص کا خط سنایا، آپ نے دریافت کیا کہ کیانام لکھاہے؟ عرض کیا: سیّد اکبرعلی تحریر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کوشرم نہیں آتی کہ سیّدا کبرعلی لکھتے ہیں،اکبرعلی کافی تھا۔ (۳۸۴)

پھر فرمایا کہ ہم سات بار دہلی گئے، جب بھی کسی نے پوچھا ہم نے نہ بتایا کہ ہم کون ہیں، آخر میں ایک ہمارے ہم وطن نے سب سے کہددیا، وہ دہلی میں بڑے اعز از پر تھے۔

# كرامت آفا قى:

(MA)

مولانابابانے فرمایا کہ دبلی میں ہمارے پاس پانچ روپیہ تھے، یہ فکر دامن گیرتھی کہ اپنی والدہ صاحبہ کے پاس مراد آباد بھیج ویں، حضرت مرشد نے مجھ نے فرمایا تو میں نے عرض کیا، حضرت مرشد نے فرمایا: ہم کودے دو، ہم بھیج ویں گے۔ پھرایک ماہ بعد آپ نے خبر دی کہ تمھارے وہ روپیہ بھنچ گئے، حالاں کہ ہم اسی وقت سمجھ گئے تھے، جب گھر آئے تو والدہ نے بتایا کہ ای شب حضرت مرشد علیہ الرحمہ نے پردے سے دروازے پر پکاد کردوہے دیے، اور خبریت بھی کہددی۔

# بدبيرگو کی

(MAY)

الله تعالیٰ نے مولانا باباعلیہ الرحمہ کوجس طرح دیگر صفات مخصوصہ عطافر مائی تھیں ای طرح بدیہ گوئی کی بھی صفت امتیازی عطا کی تھی، چناں چہ ایک دن آپ کے روبہ روبیہ ذکر ہوا کہ جب شہنشاہ عالمگیرعلیہ الرحمہ نے بت خانہ تو ژکر مجد بنانے کا تھم دیا تو ایک شاعر نے فی البدیہ بیشعر کہا:

بہ بیں کرامت بت خانۂ مرا اے شخ کہ چوں خراب شود خانۂ خدا گردد

بھلامولاناباباکوایسےخلاف شرع اشعار سننے کی تاب ہی کہاں تھی ،آپ نے فوراً اصلاحاً ارشاد کیا: بہ بیس کرامت اسلام اے غبی کافر

بہ بیں گرامت اسلام آنے بی کافر کہ جانے کفر کند پاک برکت اسلام

ای طرح اور بھی دیگر مثالیں ہیں۔

### انتاع سنت:

(MAL)

بعد عصر دربِ قرآن كريم موا، زيرآيت إستَجِيبُو الله وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ مولانا بابا في ارشاد فرما يا كريحكم بيب كرجب رسول بلائ اگرچينماز بهي پڙهتا مونيت تو ژکر حاضر مو۔ چناں چيه مختار دوعالم الله الله أبي ابن كعب سے فرما يا تھا۔

(MAA)

پھر فرمایا کداگر کوئی شخص نفل نماز پڑھتا ہواوراس کے ماں باپ بلائیں تو نماز تو ژکر حاضر ہو، پھر بہ کمال

سرت فرمایا: ایک بار میں نفل پڑھ رہا تھا تو حضرت مرشد نے بلایا، میں نماز تو ڑکر حاضر ہوا، اس پر حضرت مرشد بہت مسرور ہوئے۔

بدایت:

۔ فرائفن وڑدینے کا تھم خاص رسول کے لیے تھا، ہاں ماں باپ کے بلانے برصرف نفل نماز تو ڑدے ، فرض نہ تو ڑے۔ کشتی گیری :

(MA9)

ایک دن بعداشراق ایک پہلوان فائز خدمت ہوا، بعد بیعت اس نے عرض کیا کہ ایک سے میری کشتی بدی ہے،آپ دعا کریں کہ میں غالب آؤں، تو مولا نابابانے فر مایا کہ لاحول ولاقو ۃ مسلمان کوزیر کرنا اوراس پرخوش ہونا بہت براہے، ہاں اگراس نیت سے کشتی سیکھے کہ جہاد میں کا فروں کو بچھاڑیں گے تو مضا نَصْنِبیں۔

## کرامت مرشد:

(mg+)

پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار دہلی میں ایک بہت بڑا نامی پہلوان آیا، اس کے ڈر سے دہلی کا کوئی پہلوان مقابلے کو نہ آیا، اس کے ڈر سے دہلی کا کوئی پہلوان مقابلے کو نہ آیا، اس وقت لوگوں نے ہمارے حضرت مرشد سے کہا کہ آپ نے فرمایا: ہم تو مشائخ ہیں، پہلوان تو نہیں، لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت دہلی کی کرکری ہوتی ہے، آپ نے قرمایا: خیر، غرض وہ پہلوان حاضر ہوا، آپ نے اس سے دو ایک داؤ کیے، اور اس کی پیشانی پر ہلکا ساایک ایسا چرکا دے کر کہ اسے تمیز نہ ہو کی الگ ہوگئے، پھر فرمایا کہ آئینہ لا، پہلوان آئینہ میں چرکاد کھے کر حیران ونادم ہوا۔

# فيض قبر<u>:</u>

(mg1)

حاجی حیدرعلی صاحب نے بیان کیا کہ مولا ناباباعلیہ الرحمہ نے فر مایا کہ میری قبر سے فیض ہوگا۔ بحداللہ بی فیض قبراً ج تک اس آب و تاب سے جاری ہے۔

(mar)

1981ء میں مبد فضل رحمانی میں عرس شریف کے موقع پر عبدالکیم عرف بھونرا خال رحمانی ملیح آبادی پر فالج گرا، صاحب سجادہ مدخلہ سے اطلاع کی گئی تو فرمایا کہ جس کے پاس آئے ہیں وہال لے چلو، چنال چہ خان صاحب کومزار شریف میں لے جاکر ڈال دیا گیا، پندرہ سولہ منٹ بھی نہ گذرے تھے کہ بھونرا خان صاحب صحیح وسالم اُٹھے چلے آئے، اور کئی سال بہ قید حیات رہے۔ (mgm)

قاضی پوسف حسن صاحب بدایونی اپنی اہلیہ کو لے کر حاضر آستانہ ہوئے ،ان کی اہلیہ کے سینے پرایک گلٹی ہو گئی جو کمی دواعلاج سے مندمل نہ ہوسکی ، قاضی صاحب نے اہلیہ کو مزار شریف میں بند کر دیا اورخود باہر ہو کر بہ آواز کہا کہ اسے اس وقت لے جاؤں گا جب بیا تجھی ہوجائے گی۔تھوڑی دیر میں قاضی جی نے اپنی اہلیہ کے کھن کھٹانے پر دروازہ کھول کر پوچھا تو گلٹی بالکل غائب تھی۔ ۱۳۱۳ھ سے آج تک آئے دن فیوضات جاری ہیں کہ جن کی تدوین کے لیے کافی وقت اور کئی جلدیں در کار ہیں۔ کیسے ہی مریض آئے ، کنویں کا پانی پیاا تی جھ، جذای ، مبروص حاضری ہی سے صحت یاب ، کی نے ارادہ حاضری کیا کہ اس کا کام و ہیں ہوگیا ،کوئی اثنا سے راہ سے آتے مفتوح وشادلوٹ گیا۔

#### (mar)

راجہ کشن پرشاد صاحب حیدرآبادی کسی عمّاب میں آنے کی وجہ سے حاضر ہوئے ،اس وقت ریل تھی ،ابھی انٹیشن پر ہی قیام تھا کدان کووالی حیدرآباد نظام صاحب کا تھکم ملا کدا پنی جگہ بحال کیے گئے ،اوروہ ای دم واپس گئے۔ •

#### بانسبت ہونا:

(290)

مولانابابانے فرمایا کہصاحب حال وصاحب مقام ہونا آسان ہے، مگر بانسبت ہونامشکل ہے۔ (۳۹۲)

پھرارشادفر مایا کہصاحب نسبت وہ ہے کہ جس کوسوتے جاگتے کسی حال میں غفلت نہ ہواور وہ جس امر کی دریافت کی طرف متوجہ ہواس کا القااسے ہوجائے ، مگرا یسے کم ہوتے ہیں۔ (۳۹۷)

ایک بار یوں ارشاد فرمایا کہ صاحب حال وہ ہے جس پر کوئی کیفیت وار دہوا کرے، صاحب مقام وہ ہے کہ جس وفت متوجہ ہو کیفیات وار دہونے لگیں ،اور بانسبت وہ ہے کہ اس کو دائمی فنا و بقا حاصل ہو۔

## تكرار ببعت:

#### (mgA)

اس سوال پر کہ تکرار بیعت کیاممنوع ہے؟ مولانا بابانے فرمایا کہ اگر مرشداول صاحب نسبت نہ ہواور دوسرا مرشد بانسبت ہوتو تحرر بیعت واجب ہے، کیول کہ صاحب نسبت سے بیعت باعث نجات ہے، قیامت کے دن جب اس پرفضل رہی ہوگا تواس کا پرتواس کے مریدوں پر پڑے گا اور وہ بھی ہم راہ جنت جا کیں گے۔

طریق بیعت:

(199)

بدونت بیعت مولانا با باعلیه الرحمه ارشاد فرماتے که بیعت ہے رسول الله کی ،طریقه میں حضرت خواجہ شاہ محمد آفاق کے ، پھر کلمہ تشہد تلقین فرما کر تو بہ کرا دیتے ، جوعور تیں اس غرض ہے آتی تھیں ان کو تمامہ یا جا در کا دامن پکڑا دیتے ،ورنہ یوں ہی آپ زبانی جوفرماتے اسے وہ دہرایا کرتیں ،مگر بھی بھی کوئی حصہ میں نہ ہونے دیا۔

## علونسبت:

(144)

مولاناباباعلیه الرحمه نے سفید جزدان سے کتاب "مرورالحجزون" نکالی اور پچھ سفیۃ تک پڑھ کربہ کمال انکساری فرمایا کہ ہم کومختار عالم ٹائٹیٹم نے اپنے گلے لگالیا۔ پھر پیشعر پڑھے:۔

آن کس که تراشاخت جان را چه کند فرزند و عرجی خاندان را چه کند دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی دیوانهٔ تو هر دو جهان را چه کند

مولوی سیّد محرعلی صاحب موَنگیری فائز خدمت سے کہ مولانا بابائے مولوی صاحب کو مخاطب کر کے فر مایا کہ کعبشریف یہاں حاضر ہے۔

(r.r)

ایک مرتبه حضرت مولانا با باعلیہ الرحمہ پرایک عجیب کیفیت طاری تھی ،اس میں فرمایا کہ آل حضرت کالٹیٹا کا مجدمیں ممبر کے پاس تشریف فرما ہیں اور بہت ہے اولیامثل حضرت نظام الدین اولیا وغیرہ بھی جمع ہیں۔ (۴۰۳)

> ای شمن میں فرمایا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی بھی ابھی تشریف لائے تھے۔ (۴۰۴)

پھرارشاوفر مایا کہ ہم کواس کا بڑا ذوق تھا کہ بغدادشریف جائیں، حالاں کہاس وقت ریل کولوگ جانتے بھی نستھ، ہم نے استخارہ کیا، لووہ خودیہاں تشریف لے آئے۔یا در کھواستخارہ کرناسنت ہے۔

انضال دحانى

182

#### اجازت قادر بيه:

(r.a)

حضرت مرشد دہلوی علیہ الرحمہ کا ایک اور افتخار نامہ ایسا بھی ہے جس میں نقش بندیہ طریقہ کے علاوہ قادر پر سلسلہ کی اجازت بھی تحریر ہے۔ بیدوا قعہ ہے کہ حضرت مرشد علیہ الرحمہ کے بعد سلسلہ نقش بندیہ کی روح رواں مولانا بابا کی ذات بابر کت تھی۔

## انتهاے قبولیت:

(r.y)

مولوی عبدالمجید صاحب مالک مطبع دبلی ناقل که چاریسمیں (پورپین عورتیں) جن میں تین لندن کے شاہی خاندان کی اور ایک امریکن عورت تھی ، ان کو حضرت مولا نا بابا کی زیارت ہوئی اور چاروں اس عالم خواب میں مسلمان ہو کیں ، عالم رویا میں ان کی تعلیم طریقہ اورب یہ کی طرح ہوئی ، ان عورتوں میں بید ملکہ تھا کہ سلب مرض کرلیا مسلمان ہو کیں ، عالم رویا میں ان کی تعلیم طریقہ اورب کی طرح ہوئی ، ان عورتوں میں ، ابھی تین کوس کا فاصلہ تھا کہ تھیں ، وہ سب عبدالمجید صاحب کے ساتھ تین مرادا آباد بدراہ سندیلہ روانہ ہوئیں ، ابھی تین کوس کا فاصلہ تھا کہ ندی حاکل ہوئی ، وہ عورتیں اے عبور نہ کر سکیں ، مجبوراً عبدالمجید صاحب تنہا گئے ، تو مولا نا بابائے فرمایا کہ تم والیس جنچ تو وہ سب عورتیں مسکرا کیں اور کہا کہ مولانا صاحب بیال تشریف لائے تتھا ورہم کو توجہ دے کروا پس گئے۔

# كمال قرب:

(r.L)

درس صدیث شریف کے موقع پرخشیت صحابہ کا ذکر آیا ، غلبہ خوف الہی سے ان کی پہلی جیکئے گئی تھی ، قاری سبق ایک مولوی صاحب کو بید وسوسہ ہوا کہ آپ پر تو پہلے ، ای سے بید کیفیت طاری تھی ، معاً مولا نا بابانے قاری سبق سے ارشاد فر مایا کہ صحبت رسول اللہ مخافظ کے ایسا ہوجا تا ہے۔ بیفر ماتے ، ان قاری سبق پر بہی کیفیت طاری ہوگی اور وہ جائے قیام پر پہنچتے بہوش ہو گئے ، ہوش آنے پر بھی تین دن پہلی چمکتی رہی۔ قاری سبق ناقل کہ میرے جائے میں موساتھا۔

خود روایت ہے اندازہ سیجیے کہ فیفل صحبت سے قاری سبق کا جب بیہ حال اور بیٹر ف حضوری حاصل ہے تو پڑھانے والے کا قرب اور کمال کتنار فیع الثان ہوگا۔ 183

افضال رحمانی مکاشفه جلیله:

(r.A)

ایک بار درس حدیث شریف ہور ہاتھا کہ مولا نا بابانے بہ آواز بلند کہنا شروع کیا کہ واجد علی شاہ بخشا گیا، واجد علی شاہ بخشا گیا۔ حاضرین کو بڑا تعجب ہوا کہ خبر وفات بھی نہیں پھران کی عیش پبندی کے باوجودیہ فرماتے ہیں، یہ خطرہ گذرتے ہی مکررارشا دفر مایا کہ واجد علی شاہ کو صحابہ کرام سے بڑی محبت تھی۔لوگوں نے تصدیق کی تو معلوم ہوا کہ کلکتہ سے وفات کا تارآیا ہے۔

## عشق خدا:

(r.9)

مولوی لطف الله صاحب رام پوری جومولوی محمد شاہ صاحب رام پوری محدث کے ساتھ ہی فائز خدمت ہوئے تھے، مولوی ظہور الاسلام صاحب فتح پوری و دیگر علا بھی تھے کہ تھیم عظمت حسین صاحب رحمانی اور مولوی اطف الله صاحب رام پوری سے اس پر بحث جیٹر گئی کہ انسان کوعاشق خدا کہنا ممنوع ہے۔ فیصلہ طرفین میں جب نہ ہوسکا تو دونوں حضرت مولا نابابا کی خدمت میں چلے ، وہاں کشف پہلے ہی ہو چکا تھا، صورت دیکھتے ہی آپ نے یہ شعر پڑھا:۔۔

عاشقال را روز محشر با تیامت کار نیست . کار عاشق جز تماشاے جمال یار نیست

نكته لطيفيه:

(M.)

مولوی حکیم نورالحق صاحب رحمانی اور دوسر کے لوگوں سے بحث ہوئی کہ بہ ہارونیش خضر و موکل دواں مسیحا چہ گویم بہ مرکب روال

شعر میں پیغیبروں کومشل سائیس ہم رکاب ٹابت کرنااہانت پیغیبر ہے۔ مختفرید کہ مولا ناباباصاحب کے یہ بحث گوش گذار ہوئی تو آپ نے فر مایا کہ اہانت کا خیال توسمجھ کا قصور ہے ، دیکھونہ دولہا کے ساتھ باراتیوں میں خوردو بزرگ دادا نا نا باپ بچپا وغیرہ سجی ہوتے ہیں ، کوئی گھوڑے کی باگ تھا متا ہے ، کوئی رکاب پکڑتا ہے ، کوئی مرجیل کے ہے ۔ کیئی اس میں کسی کی تو ہیں نہیں ۔ اس طرح معراج میں ہوا ، اس میں کسی کی تو ہیں کہاں ، بیتو مقام محبت ہے۔ کیے ہے ، کیکن اس میں کسی کی تو ہیں کہاں ، بیتو مقام محبت ہے۔

افضال دحمانى

اوليا كاعلم غيب:

(MII)

درسِ قرآن میں فکلا یُظْهِرُ عَلَی غَیْبِه اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَطٰی مِنْ رَّسُوْلِ (غیب خداوندی کوکوئی خور نہیں جان سکتا ،مگر خدا جس رسول کو چاہتا ہے مُطلع کر دیتا ہے ) پھرار شاوفر مایا کہ مِنْ رَّسُوْلِ کی بیہ قید خصوصی نہیں ا اتفاقی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جے چاہے غیب پر مطلع کر دے ،اب اس میں اولیا بھی داخل ہیں ، فَاِنَّهُ یَنْظُرُ بِنُوْدِ اللّٰهِ کی حدیث اس کی شاہد ہے ، بلکہ متفقہ فیصلہ بیہ ہے کہ بذاتہ اور بلاواسط علم غیب صرف حق سجانہ کا ہے ،اور ہواسط کی الہٰی میں سب ہیں ،لیکن سب سے کامل وار فع علم غیب اللہ تعالیٰ نے مختار عالم مَنْ اللّٰهِ کوعظا فر مایا جو کسی کوحاصل نہیں۔

#### نورانيت اوليا:

(rir)

پھرارشادفر مایا کداولیاءاللہ کے دلوں میں ایسانور ہوتا ہے کہ اس سے سب پچھ نظر آتا ہے، جیسے کی تاریک گھر میں آفتاب سے سب روشن ہوجا یا کرتا ہے۔

الحمدلله كداس دورفتن ميں حضرت قبله عليه الرحمه كے بيدار شادات عالى حق پرستوں كے ليے خضرراہ ہيں۔

#### حفرت خواجها جميري:

(MIM)

مولانابابانے فرمایا کہ ہم نے حضرت خواجہ اجمیری علیہ الرحمہ کی زیارت کا ارادہ کیا، رات کوہم نے خود دیکھ لیا، اور ایسا فیض پہنچا کہ بیان سے باہر ہے، پھر فرمایا کہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی تویہ بزرگ نبی ہوتے۔ نوید بخشش:

(MIM)

مولا نابابانے فرمایا کہ قیامت میں خداوند قدوس کا جب مجھ پرفضل وکرم ہوگا تو میں عرض کروں گا کہ مجھے اپنا دیدارد کھااور میرے جتنے مریدین ہیں سب کو بارالہا بخش دے۔

بیروایت بلفظہ اصل ہے، بعض لوگوں نے اس روایت کوتو ژمروژ کربیان کیا ہے، بیکوشش کی ہے کہ مولا نابابا تیقن اوراطمینان سے بیلفظ کمے، حالال کہ جب کالفظ اس بکواس کوخو در دکر رہا ہے۔

#### تيرهوال باب

## علما بن اقدين كاخراج تحسين:

(MID)

یوں توجس بزرگ اورجس عالم دین نے جمال فضل رحمانی کا مشاہدہ کیا خراج تحسین پیش کیے بغیر خدہ سکا،

لیکن خصوصیت سے مفتی ظہور الاسلام صاحب فتح پوری، حافظ حدیث مولانا ابوسعید صاحب ایرانوی، بحرالعلوم
ابوالحسنات مولانا عبدالحی صاحب محدث فرنگی محلی، مفتی ظہور اللہ صاحب، مفتی نعمت اللہ صاحب، ومولانا تورالحق
صاحب، ومولانا ولی اللہ صاحب محدثان لکھنوی، ومفتی لطف اللہ صاحب علی گڑھی، ونواب مولوی صدیق حسن
صاحب والی جاہ والی بھویال، ومولانا احمد حسن صاحب سہوانی، ومولانا احمد حسن صاحب محدث سہاری پوری رحمة
صاحب والی جاہ والی بھویال، ومولانا احمد حسن صاحب سہوانی، ومولانا احمد حسن صاحب محدث سہاری پوری رحمة
الله علیم کا اٹھتے بیٹھتے میہ متفقہ مقولہ تھا کہ جس کو اتباع سنت، عامل حدیث اور خلفاے اربعہ کے دربار شریعت و
طریقت کی شان دیکھنا ہمووہ حضرت مولانا صاحب سج مراد آبادی علیہ الرحمہ کود کھآئے۔
طریقت کی شان دیکھنا ہمووہ حضرت مولانا صاحب سج مراد آبادی علیہ الرحمہ کود کھآئے۔

فضلی صاحب بھویالی نے ای کولکھاہے:

لظم

طبیب الله مجوب بیمبر طال کبریا آئینهٔ او جمد آئینهٔ صدیق اکبر بیان او جمد از دوست ملهم نه بینداز حیاج روے بزدال ز آل قرة العین بیمبر دماغ شاہ جیلال غوث اسبق دماغ شاہ جیلال غوث اسبق جمد احمدید تیومیت او نشانے دارد از ہر خاندانے

چه گویم وصف او الله اکبر
جمال مصطفیٰ در بینه او
صفاے بینهٔ صدیق اکبر
سان ناطق فاروق اعظم
نگاه چشم ذی النورین عثان
توانا باز و کرار حیدر
دل خواجه بهاء الدین والحق
نظام الدین به محبوبیت او
بود بر چند از خود بے نشانے

186

انضال رحماني

دواے شافی بیاری ما مگر تیر نگاہ فضل رحمال

بود او رافع دشواری ما نباشد درد مارا نیج درمال

مولوی اشرف علی تھا نوی صاحب:

(MZ)

حضرت مولا نابابا کی خدمت میں جناب تھانوی صاحب سے پہلی باردورطالب علمی میں حاضراً سمانہ مولوی حافظ ابوسعید خال صاحب مالک مطبع نظامی کان بوری کے ساتھ آئے۔ خال صاحب ناقل کہ تھانوی صاحب فائز ہوئے توسوال ہوا کہ کیا پڑھتے ہو؟ تھانوی صاحب نے کتابوں کے نام لیے۔ آپ نے سوال کیا کہ فراغت وضو کے بعد کون کی مستند دعا پڑھی جاتی ہے؟ تھانوی صاحب خاموش رہے، پھر آپ نے فرمایا کدا گرچہ ہم کو پڑھے مرصہ گذرا، مگر بحد اللہ یاد ہے، مشائ نے گو بہت کی دعائق کی ہیں، مگر حضورا کرم سائی ہے جتنی مستند اللہ ہم اغفیر آئی فرق و سینے لئی فرق قاری و بارٹ لئی فرق یو نوٹ ہے اور نہیں۔ تھانوی صاحب نے حصول ملازمت کی دعا جا ہی، آپ نے دعا و کر رخصت فرمایا۔

## دوسری حاضری:

(MIA)

مولوی ابوسعید خان ما لک مطبع کان پورجن کے مکان ہی پر تھانوی صاحب مقیم رہتے تھے مع تھانوی صاحب آستانہ عالیہ آ پنچے اورایک جگہ تیم ہوگئے۔ ابوسعید خان ناقل کہ میں فائز خدمت تھا کہ مولا نا بابا شاہ رحمت اللہ میاں صاحب جن کی عمر ۱۸ برس اس وقت ہوگئ زنان خانہ سے مولا نا بابا علیہ الرحمہ کی خدمت میں آئے ، اور پچوں کی طرح بٹا خوں کے لیے مصر ہوئے ، آپ نے کسی خادم کو تھم دیا کہ کسی بقال سے دلا دو، چناں چہ صاحب زادہ صاحب دیمار (منیسل و بٹاس والے بٹانے) لے کر آئے ، اور جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے خود ہی ایک بٹاند زمین پر بٹک دیا، جس سے بخت آ واز ہوئی ، اور آگ نگی ، تو مولا نا بابا نے فر مایا کہ اسے ہٹاؤ، اس میں غضب کی کیفیت ہے ، اس کا ہمارے یہاں کا منہیں۔ انتہا ی بلفظام

### تیسری حاضری:

(M19)

مولوی محمد حسین صاحب الله آبادی ومولوی احمد حسن صاحب کان پوری جومها جرمکی شاه امداد الله صاحب کے خاص مریدین میں ہیں اکثر وہیں تریخ شنبہ کو کان پورے آستانۂ عالیه آیا کرتے مولوی احمد حسن صاحب ناقل کہ ایک بار میں کچھ شاگردوں کے ہم راہ حاضر آستانہ ہور ہاتھا کہ تھا نوی صاحب بھی بلہور میں مل گئے ، جوبہ ظاہر مغموم

افضال دحمانى

187

سے تھے، بعد سلام دعامیں نے مزاج پری کی تو تھا نوی صاحب نے بتایا کہ مدرسہ کی ملازمت جاتی رہی،آستانہ شریف چل رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ نے تواپی باتوں کا اقرار کان پورمیں لوگوں کے سامنے کرلیا تھا۔

(ديكھو: تذكرة الرشيد،جلداول ،صفحہ ۱۱۸)

پھر بھی پیچھا نہ چھوٹا، کیکن تھانوی صاحب خاموش رہے، میں دوسری تعلی آمیز باتوں میں ان کو بہلاتا گئے مرادآ بادآ پہنچا، دونوں ساتھ حاضر ہوئے تو مولانا بابا نے تھانوی صاحب ہے کچھ آہتہ فر مایا، پھر کہا: خدا برا کارساز ہے، پھروہ جگہ دےگا۔ بعد جمعہ ہم سب کورخصت کردیا گیا۔ چناں چہتھانوی صاحب دوسرے مدرسہ کان پورہی میں ملازم ہوگئے۔

# چوهمی حاضری:

(Mr.)

قاری عبدالحی صاحب پانی پی ناقل کدور س قرآن کریم ہور ہاتھا، میں مولوی شاہ اعجاز حسین صاحب رہائی بدایونی اور مولوی اشرف علی صاحب تھانوی جوظہر بعد ہی آئے تھے بہ حصول فیض بعد عصر درس میں پہنچ۔ آیت بہتی اسر ائیل پراول تو مولا نابابانے اختلاف قراءت بیان کیا، پھر تھانوی صاحب سے سوال کیا کہ اس کو کیے کہتے پڑھا جا سکتا ہے؟ وہ ساکت رہے، پھر آپ نے ارشاد فر مایا کہ بعض قاریوں نے اس کو اسر ال اور بعض تاریوں نے اس کو اسر ال اور بعض تاریوں نے اس کو اسر ال علمی کا قریوں نے اسر اثیل پڑھا ہے، پھر مجھ سے مخاطب ہوئے کہتم کو تو یہ معلوم ضرور ہوگا، میں نے اپنی لاعلمی کا اعتراف کیا ، اس کے بعد آپ نے سب سے اس کے معنی یو بچھ ، حاضرین اس پر بھی لا جواب رہے ، تو آپ نے فرمایا کہ اسرائیل کے معنی پختے ہوئے۔

(MTI)

پھرارشادفر مایا کہ میں کلام پاک میں مختلف قراء تیں اس لیے بتا دیا کرتا ہوں کہ بیسب سر کاررسالت سکا ٹیڈ کم کی زبان مبارک سے نکلی ہیں۔

## انتهائے شبع:

(PTT)

مولوی محمد فاروق صاحب در بھنگوی ناقل کہ ماہ رمضان میں ایک مرتبہ میں فائز خدمت ہوا، مجد میں مولوی اشرف علی تھا نوی صاحب سے ملاقات ہوئی تو آئی دور ہٹ کرمولا نابابا سے بیٹھا کہ وہاں سے گفتگوسننا محال تھا، استے میں عصر کی اذان ہونے گئی، مگر میں تھا نوی صاحب سے جو گفتگو کر رہا تھا باہم ریہ بچھ کر کرتا رہا کہ ہم مجد میں تو عاضر ہی ہیں اس لیے جواب اذان واجب نہیں کہ استے میں مولا ناباباصاحب اپنی نشست سے حق مجد میں تشریف

188

افضال رحمانى

لائے اور ہم لوگوں سے فرمایا کہ اگر چہ جواب اذان واجب نہ تھا، کیکن مجد میں حاضر شخص کو جواب اذان دیتا مستحب تو یہ ہرحال ہے۔ یہ سنتے ہی میں دم ہہ خودرہ گیا کہ اللہ اللہ کتنی اتباع سنت پر نظروسنے اور محکم عمل ہے۔ لید جاعت درس میں شریک ہوئے اور اوپر والا سوال و جواب نقل کیا۔ مغرب سے پچھ بل کی اہل بستی نے پچھ کھانا مجد میں بھیجا، جس کو حضرت قیوم دوران مولا نااحمد میاں صاحب علیہ الرحمہ نے کسی خادم سے گھر لے جانے کو کہا۔ بعد افطار کچھ معمولی تنم کا بلاؤاور میشی جا ہوا اور گھر کی خمیری روثی اور شور بے والے آلواور کسی چیز کا اچار بھی کو، قاری عبد الحجی پانی پی اور مولوی اعجاز حسین صاحب بدایونی و تھا نوی صاحب و دو سرے حاضرین کو تقسیم ہوا، کیکن جواطف آلواور خمیری روثی میں تھا وا بھی ہم کھانا کھانی رہے تھے کہ ایک خادم ایک مئی کی رکا بی میں جوا میکن میں نے ملا ۔ ابھی ہم کھانا کھانی رہے تھے کہ ایک خادم ایک مئی کی رکا بی میں ہے کہ سے حری کے لیے رکھ لو ۔ سبحان اللہ! کیا شان تھی، میرے قلب میں یہ خیال تھا کہ اگر آپ کے کھانے میں سے بچھ کی جھیل جائے تو سحری اس سے کروں کہ دوئی سامنے آیا۔ میں نے اپنے ان تین ساتھیوں سے بھی اس کشف کا اظہار کیا اور علی الصباح بعد فجر ہم چاروں کو رضت کردیا گیا۔

#### (PTT)

ای دوزاس کرامت کا بھی اظہار ہوا کہ بعد عصر شفاء الملک کیم عبدالحمید صاحب جن کی اس وقت عمر آٹھ برس کی تھی اپنے والد کیم انحکما عبدالعزیز صاحب تکھنوی کے ساتھ فائز خدمت ہوئے ،مغرب کے کھائے کے بعد مولا نابا باہے دست بوس ہوئے تو آپ نے خادم سے تھم دیا کہ ان لوگوں کے لیے کھانا ما تگ لاؤ، خادم دو خمیر کی دوئی اور آلوو ہی تیل والے لے کر آیا، اور عرض کیا کہ جو کھانا آیا تھا وہ تقسیم ہو چکا، صرف بیرہ گیا۔ آپ نے فرمایا:

ہی دے دو، تھیم عبدالعزیز صاحب نے عرض کیا: حضرت! عبدالحمید شخت دق میں مبتلا ہے، اسے کھا کر مربی جائے گا، فرمایا کہ ہمارے دونوں صاحبوں نے اس وقت اسے کھایا۔ صح گا، فرمایا کہ ہمارے یہاں سب یہی کھاتے ہیں، کھلاؤ بھی، چناں چہدونوں صاحبوں نے اس وقت اسے کھایا۔ صح کا مفرمایا کہ ہمارے یہاں سب یہی کھاتے ہیں، کھلاؤ بھی، چناں چہدونوں صاحب اس قدر بشاش کہ بیان ان کو بھی دخصت کر دیا گیا۔ میں نے جود یکھا تو دق کا کہیں وجود نہ تھا اور عبدالعزیز صاحب اس قدر بشاش کہ بیان سے باہر۔ (انتھی کلامه)

### إزاله ثنك:

(rtr)

اس طرح جارمرتبه تقانوی صاحب کی حاضری سنج مراد آباد ہوئی۔ بحداللہ ہمارے پاس بیہ سودہ موجود ہیں۔ مدرسہ جامع العلوم کی ملازمت کے دور میں تقانوی صاحب بڑے فخرے مولا نابابا کے مدائح ومحامہ بیان کیا کرتے ' ان مجالس کے شرکا آج بھی بہ قید حیات ہیں، لیکن اس میں بھی یوں نہ بیان کیا جیسے'' اشرف التنبیہ''،'' حسن المقصد''،'' نیل الراد فی السفر الی سنج مراد آباد''میں ۲۲ برس بعد کروٹ کے کر درج کیا، جس کا جواب مریدین فضل انضال رحما تي

رجمانی نے "نمذا ہوالحق المبین" اور"القول الفاصل" میں مکمل طور پر دے دیا ہے۔ بہ ہرحال بیتوڑ مروڑ تو ان روایات میں کی ہے جوزاتی حاضری ہے متعلق ہیں ،ابسمعی روایات کی تھوسم ٹھاس ملاحظہ ہو!

#### واقعه شادی:

(rro)

قاضی فداحسین صاحب رہمانی ایٹوی ناقل کہ ایک بار میں فائز خدمت ہوا تو حضرت مولانا بابا کے بوتے مسی شاہ حامد حسین عرف مدے میاں صاحب جوابے نانہال بلگرام ضلع ہردوئی میں رہتے تھے کی بارات ہونے والی تھی۔خوشی خوشی میں نے سہرالکھا کہ دوسرے وقت بلگرام ہے کوئی صاحب فائز خدمت ہوئے اور شرکت کے لیا تھی ۔خوشی خوشی میں نے سہرالکھا کہ دوسرے وقت بلگرام ہے کوئی صاحب فائز خدمت ہوئے اور شرکت کے لیے عرض کیا، تو مولانا بابا نے فرمایا کہ ہم ضعیف آ دمی وہاں اتنی دورکہاں جا کیں ، بردی تکلیف ہوگی ،خدا مبارک کرے ، پھر میں دوسرے اعز اکے ساتھ بلگرام گیا اور وہاں سے سندیلہ بارات میں گیا۔

## واقعه لفننك كورنر:

(MTY)

وہی ہے جوہم روایت (۱۷۸) میں لکھ چکے، سرجان کراستھیو نے صاحب کے ساتھ ان کی میم قطعاً نہ آئی تھیں، صاحب '' کمالات رحمانی'' نے بھی اسے قل کیا ہے اور صد ہا حاضرین واقف، بس جب لیڈی ساتھ نہ تھی تو گھڑے پر جیٹھنے کو کس سے کہا جاتا؟ اس واقعہ میں ہیہ بات بھی نہ تھی کہ لارڈ صاحب نے جب بصارت کا دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ بفضلہ ہم اس عمر میں بھی چودھویں رات کی چاندنی میں خط بڑھ سکتے ہیں، تو لارڈ صاحب واُن کے ہم راہ ڈاکٹر کو بڑا تعجب ہوا اور آپس میں کہنے گئے کہ یہ قوت نظر اب تک کیے قائم رہی؟ تو مولا نا بابا نے نہایت سادگی سے فرمایا کہ المحمد للہ یہ نظر ہے جا صرف نہیں ہوئی۔ ہاں، لارڈ صاحب نے اپنی میم کی خواہش پر التجا اولا دیپٹن کی اور دعا جا ہی۔

''اشرف التنبیہ''صفحہ ۱۹، حکایت ۱۵۲ر کہ لفٹنٹ گورزمع چند حکام کے آموجود ہوئے ،سب کھڑے تھے،
ایک میم بھی کھڑی تھی ،مولانانے ایک الٹے گھڑے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بی تو اس پر بیٹھ جا۔ بلفظہ
حکیم صاحب ما تک پوری کی بیر جعت قبقری اور بھی مضحکہ انگیز ہے کہ آپ اس کو یوں سراہتے ہیں کہ حضرت
تھانوی اپنامشاہدہ تو نقل نہیں کرتے ،اگر کسی نے آپ سے غلط واقعہ بیان بھی کیااور آپ نے اس کو چامسلمان مجھ کر
اس کے قول کو چے سمجھ کرنقل کردیا الخے۔

ہم اس کو مان لیتے لیکن واقعہ بیہ ہے کہ''اشرف التنبیہ'' میں جب بیرواقعات چھے،اور مریدین فضل رحمانی نے اس کی تر دید کی تو تھانوی صاحب کی سچائی اس میں تھی کہ ظہورانحن و تھیم ما تک پوری صاحبان کے پردے میں یہ باطن جواب الجواب کصنے کے بہ جا ہے ان سمقی روایات کا ضعف وستم سلیم کرلیا ہوتا تو مجال گفتگو ندرہتی، کین دخیل المراذ و فیرہ بیں انہیں غلط روایات پر مکر رتبرہ کرنا تھا نوی صاحب کا دامن اور گذرہ کر دیتا ہے، ورنہ سرح کا بات بیتی کہ جس حاکی ہے سنا تھا اس کا نام تحریر کر دیتے ۔ کیول کہ ان واقعات کو منظر عام پرآئے تقریباً بیس برل ہوتے ہیں، مریدین فضل رجمانی نے تر دید کرتے ہوئے جب یہ مطالبہ کیا کہ آپ نے جس سے سنا ہے اس کا نام فلا ہر کر دیں تو حاکی کا اظہار تام سب کچھ رفع کر دیتا، اوراگر اس بیس بھی کوئی راز تھا تو اس سے زائد آسان بیتھا کہ ان غلط سمتی روایات کی ای طرح صحت کر دیتے جیسے کہ دکایت واقع بیل تھی، نہ یہ کفطی ثابت ہوتے ہوئے ای کئیرکو بیٹا جاتا مولا نابا کے بوتے کی شادی پر اولاً جذب کا غلبہ اثبات، بقولہ فرمایا کہ مولا نافضل رجمان پر جذب کا غلبہ بہت رہتا تھا، ایک مرتبہ آپ کے بوتے کی شادی تھی اورلوگ جمع ہور ہے تھے، پوچھا: یہ آ دئی کیے جمع ہور ہے تھے، پوچھا: یہ آ دئی کیے جمع ہور ہے تھے، پوچھا: یہ آ دئی کیے جمع ہور ہے تھے، پوچھا: یہ آ دئی کیے جمع ہور ہے بیلی اوگوں نے وہ بی جواب دیا، کوئی کہاں تک بتائے۔ انتہای بلفظام فرمایا باس، ابھی تو ہم نے بوچھا تھا، کھر تھوڑی دیر بعد پوچھا تو لوگوں نے وہ بی عرض کیا، اس میا ہو بھا تھا، ایک مواب نہ دینا، کوئی کہاں تک بتائے۔ انتہای بلفظام

ذراغور بيجيح كه

(۱) جب گنج مرادآ بادین اہتمام شادی نہ تھا تو لوگوں کا جمع ہونا ہی محال، پھرید پوچھ پچھ خودافتر ابن جاتی ہے۔

(۲) روایت اینے منہ بولتی ہے کہ غلبہ استغراق ثابت کرنے کی سعی ناتمام ہے۔

(۳) حضرت مولاً نابابا کی تمام عمر میں ایسائسی ہے مسموع ومنقول نہیں کے بھی نسی بات کو مکرر پوچھا ہوتا ، وہاں تو قلب ایسا آئینہ تھا کہ عرض حاجت کی بھی نوبت نہ آیا تی۔

(٣) پھراصل واقعہ بلگرام میں ہورہاہے جومرادآ بادے اٹھارہ میل دورہے۔

(۵) مولانابابا کے کسی اوت کی شادی حیات ہی میں کب ہوئی، یہ سفید جھوٹ ہے۔

## مولوی احر مکی صاحب:

(MYZ)

''اشرف التنهیہ''صفحہ ۱۸ رووا ، حکایت نمبر ۳۹ (مولا نا تھا نوی نے ) فر مایا کہ ایک مولوی صاحب مولا نا گئی مرادآبادی کے مرید تھے اور حسین عرب کے شاگر د، حافظ بہت اچھا تھا، مگر داڑھی منڈ اتے تھے، بلکہ داڑھی والوں کی مذمت بیان کرتے تھے، بیمولا نا گنگوہی کے یہاں سند لینے آئے ، مولا نا نے فر مایا کہ آپ کو سند حدیث دینا جا کر نہیں ، پس فور ا چلے گئے ، اور مولا نا گنج مرادآبادی سے جا کر سند لے لی ، اور حضرت گنگوہی کو لکھا کہ دیکھو، تم نے سند نہیں دی ، تو کیا ہم کو ملی نہیں ۔ ہمارے حضرت نے فر مایا کہ مولا نا تینج مرادآبادی کے یہاں غلبہ اِستغراق کے سبب ان چیزوں کی طرف النفات نہ تھا ، بھی خیال ہوگیا تو مستحبات پر پکڑ ہوگئی ، ورنہ فرائض و واجبات پر بھی نکیرنہ سبب ان چیزوں کی طرف النفات نہ تھا ، بھی خیال ہوگیا تو مستحبات پر بکڑ ہوگئی ، ورنہ فرائض و واجبات پر بھی نکیرنہ

فرمائی۔ایک مرتبہایک شخص نے بایاں پاؤل مجدمیں رکھ دیا،بس اسے بیل اور بیاور دہ کہنا شروع کر دیا،مولانا سے بڑے بڑے عہدہ دار داڑھی منڈے مرید تھے،اوراس پرالتفات نہ تھا۔مولانا مجذوب تھے۔انتھی بلفظہ اباصل واقعہ سننے!

مواوی احمر کمی صاحب آٹھ برک خدمت بابر کت میں فائز رہے، مگراس وقت تک کمی صاحب حاضر آستانہ نہ ہوئے تھے۔ رہاسوال داڑھی منڈ انے والوں کی مخالفت کا توبات سے ہے کہ کمی صاحب ایک مشت سے زائد داڑھی پیٹ اور ناف تک بڑھائے رکھنے والوں کی مخالفت ضرور کرتے تھے۔

اس واقعه كوكل صاحب كى زبانى سنے!

میں سب سے پہلے مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کے پاس ۱۳۰۳ ھے بداہ جمادی الآخر ۲۲ تاریخ کو پہنچا،

لیکن مولوی گنگوہی صاحب کو میری داڑھی پراعتراض تھا، کیوں کہ میں ایک مشت سے زائد داڑھی قطع کرا تا اور
ایک مشت سے زائد دکھنا نا پیند کرتا تھا، میر ااختلاف گنگوہی صاحب سے اس پر بڑھ گیا کہ مولوی صاحب شفیح محشر
صلی الشہ علیہ وسلم کے عطائی علم غیب کے سرے سے منکر ہی نہیں بلکہ ختم نبوت کی واضح آیت کے بعد بھی جھے نبی اور
ہونا مانے تھے، میں اس ضروریات وین کے افکار کاخٹل نہ کرسکا، اور میری ومولوی صاحب کی سخت ان بن ہوگئ،
ہونا مانے تھے، میں اس ضروریات وین کے افکار کاخٹل نہ کرسکا، اور میری ومولوی صاحب کی سخت ان بن ہوگئ،
مہاں سے واپس ہوکر میں مختلف جگہ گیا، اس فکر میں و دسراماہ تھا کہ میں نے غوث زماں حضرت گنج مراد آبادی کا شہرہ
منا، فورا ایک کشش پیدا ہوئی، اور حاضر آستا نہ شعبان ۱۳۳۳ ھیں ہوا، اس وقت تر نہی شریف کا درس شروع ہوا
ماہ فورا ایک کشش بیدا ہوئی، اور حاضر آستا نہ شعبان ۱۳۳۳ ھیں ہوئی تو مسلم شریف کا آغاز ہوا، چار ماہ میں یہ
ماہ فورا آبی بخاری شریف کی ابتدا ہوئی، جوشعبان ۱۳۳۳ ھیں ختم ہوئی تو مسلم شریف کا آغاز ہوا، چار ماہ میں نہ جو تھبان ۱۳۳۳ ھیں جوئی تو مسلم شریف کا آغاز ہوا، چار ماہ میں نہ جو تو فورا آبی بخاری شریف کی ابتدا ہوئی، جوشعبان ۲۳۳ ھیں جس کو قبول فرمایا، لیکن منظروت درا ہوگی کہ مسلم میں اور کو کا انتظام کیا، اور سحر کورخصت بخشی۔
میں ماہ رمضان میں بھو پال جانے لگا تو ۵ رمضان المبارک ۲۳۳ ھیہ وقت عجر بعد درس قرآن کر کم مجھے سند

غور کیجے کہ جس کا واقعہ ہے وہ خود کیا کہہ رہا ہے ،اس جھوٹ کا انداز ہ کیجیے بقولہ پس فوراً چلے گئے ،اور مولا نا گئے مراداً بادی ہے حاکر سندلے لی۔

لعلیفه: اگراس میں صدافت ہوتی ہے تو تھا نوی صاحب کودہ مکتوب جو کی صاحب نے گئج مرادآبادے کھا تھا' آواز ہُ اعتراض مربشا کع کردینا چاہیے تھا کہ اس سے واضح ہوجا تا کہ واقعہ کب کا ہے۔ دربار فضل رحمانی الیانہ تھا کہ کی صاحب سے لوگ واقف نہ ہوتے ،اور بعض علانے بھی کی صاحب سے ان کے سلسکہ کی سند صدیث الیانہ تھا کہ کی صاحب نے اپنے رسائل میں شائع کی ہے، لیکن اسے زائر وطافمرا شخاص نے داڑھی منڈ انے کا کنایۂ اظہار بھی نہ کیا۔

شانِ درسِ حدیث جنتنی ارفع تھی وہ ای کتاب سے ظاہر ہے کہ مجتہدان عصر ومحدثین وقت پرتر جمدسے کیف طاری ہوجا تا تھا۔مولوی شاہ سلیمان صاحب مجلوار وی کا مشاہرہ (۱۸۷) دیکھیے ، ۴۰۰ میں قاری سبق کی کیفیت ملاحظہ سیجیے۔ یہاں ایک داقعہ اورمثالاً مبیش کروں گا۔

(MYA)

مولوی فداحسین صاحب محی الدین نگری ، مولوی نوراحمرصاحب محدث ساکن موضع ڈیا نوال ضلع عظیم آباد، پینہ دونوں صاحبان بہ غرض زیارت فائز خدمت ، ہوئے ، اور حسب قاعدہ محدثین ملاقات اولی میں حدیث مسلسل بالا ولیت کی مولا نا بابا سے مولوی نوراحمرصاحب نے سندگی ، جومولا نا شاہ عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمہ سے مولا نا با کوشی ، اس کا اتنا اثر مولوی صاحب پر تھا کہ وطن لوٹ کر جانے کے بعد بھی مولوی نوراحمرصاحب پر گریہ طاری رہتا ، اور جو اُس وقت حاضرین ہوتے ان پر بھی اس کا اثر ہوتا۔ مولوی تجل حسین صاحب اپنے والد کے اس قصہ کے خود ناقل ہیں۔

خودغور کر لیجیے کہ اس شرف امتیازی ہے مشرف محدث اس دور میں کون تھا کہ جس کی وقتی صحبت کا پیفین جاری قائم رہے، چہ جائے کہ وہ شخص جو کانی فیفن صحبت اُٹھائے۔ بھر اللہ ہمارے پاس مکی صاحب کے شکر و چاتک کا حساب موجود ہے، کوا کف منقولہ تو دوسری چیز ہیں۔

مجذوب اورغيرمنظم

(Mrg)

مستحب پر پکڑ ہوجانا میدا کی چیز تھانوی صاحب نے لکھی ہے جس سے ان کی ذہنیت بے نقاب ہوگئ ہے۔ تھانوی صاحب اگراپے دعوے میں ذرابھی سچے ہوتے تو جس طرح اور واقعات میں من گھڑت ہے کام لیا ہے کہیں پر کوئی ایک شیحے واقعہ ایسا بھی پیش کر دیتے جہال فرائض و واجبات پر مولا نابابا نے نکیر نہ فرمائی ہوتی ۔ کتاب ہذا خود مولا نابابا کے مستحبات کے عمل کی شاہد عادل ہے، لیکن تھانوی صاحب اور ان کے ہم نوا بحد الله فرائض و واجبات پر نکیر نہ فرمانے کا جب کوئی واقعہ پیش نہ کر سکے تو واقعات اس طرح بیان کرنا گردن مروز کر شروع کیے کہ واجبات پر نکیر نہ فرمانے کا جب کوئی واقعہ پیش نہ کر سکے تو واقعات اس طرح بیان کرنا گردن مروز کر شروع کیے کہ غلبہ استفراق فابت ہو۔ حالال کہ اس میں بھی تھانوی صاحب واحد راوی ہیں ، کسی حاضر و زائز سے ہزار ہا واقعات کرامت کے بعد جذب واستفراق کے فلبہ کا آج تک پینہ بی نہیں۔

''نیل المراد''صغیہ پر راقم کہ یوں بہ ظاہر مولا نا ذرامغلوب سے تھے،صفی ہم پر لکھا کہ حالاں کہ مجذوب تھے، گربات کیسی حکمت کی کہی۔ ماننا پڑے گا کہ یہ جملہ اس لیے لکھا گیا ہے کہ مولا نابابا کومجذوب ثابت کیا جائے،جس کا واحد مطلب سیہ ہے کہ بہت می بہتی باتوں کی مجذوبا نہ بر میں بیہ حکمت کی بات نکل گئی۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ تھانوی صاحب کوسلوک ہے بچھ لگاؤ ہوگا،گراس سے کھل گیا کہ وہ اس چیز سے ہے بہرہ ہیں۔ (mm.)

صفی ا''نیل المراد'' پرراقم که مولا نافضل رحمٰن نیخ مراد آبادی علیه الرحمه صاحب کشف تھے، مگر کشف دائی منبیں ہوتا۔ آگے چل کرای کے صفحہ ۲ پر ناقل که مولا نا کو کشف بہت ہوتا تھا۔ ہر سطی نظر والا جانتا ہے کہ لفظ بہت متلزم دوام ہے۔ فیصلہ فرمالیجیے کہ تھا نوی صاحب کی پہلی بات تجی ہے یا دوسری؟ جو بات بھی تجی مانیے گا ایک غلط ضرور ہوگی۔ پس ایسے متضاد قول والے کی کوئی بات خود متنز نہیں ہو کتی۔

دلیل دویم مریدین فضل رحمانی کی دندان شکن تر دید پرآپ نے دومرارنگ بدلا اور" نیل المراد" صفحہ ۱۸ پر سلیم کیا کہ مجذ وب صاحب حال تھے۔دوسری جگہ تحریکیا کہ حضرت اقدس گئے مراد آبادی فقاوئی کے جواب میں اور تعلیم حدیث شریف وغیرہ میں مفتی محقق اور محدث مدقق تھے۔نا ظرین برمخفی نہیں کہ مجذ وب صاحب حال مفتی محقق ومحدث مدقق ہوئی نہیں سکتا۔سلوک کا بید متفقہ مسئلہ ہے کہ جس سالک کوجتنی قربیت حق تعالیٰ ہوگی اتنا ہی استخراق قلبی بہ حضرۃ حق ہوگا، پس سالکین کا بیاستخراق قلبی مانع توجہ والتفات نہیں ہوتا، ہاں مجذ و بوں کا استخراق مانع توجہ والتفات نہیں ہوتا، ہاں مجذ و بوں کا استخراق مانع توجہ والتفات ہوا کرتا ہے۔ای وجہ سے ان پراحکام شرعیہ منظم تن نہیں ہوتے۔

حضرت غوث زمال مولا نا گنج مراد آبادی کی شان اقدس میں مولا نامحمر قاسم یوں رطب اللیان رہا کرتے کہ حضرت مولا نا شاہ فضل رحمٰن رحمنۃ اللّٰدعلیہ نے ہم سے ٹو پی بدلی اور جامع کمالا تصوری ومعنوی ہیں۔ (۴۳۲)

یجی الفاظ حاجی امداداللہ صاحب مہاجر کی ہے ہیں کہ آپ کی ذات کامل اکمل، جامع کمالات صوری ومعنوی ہے۔ فیصلہ فرمائے کہ مولوی قاسم صاحب ومولوی امداداللہ صاحب زائد قابل تھے یا تھا نوی صاحب! (۳۳۳)

حضرت شخ مرہندی علامہ مجددالف ٹانی مکتوب نمبر ۲۸۵ مقصداول میں ناقل کہ بعض مجذوب ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر چندراوسلوک پر آ جاتے ہیں اورسلوک ہے منازل کو طے کرتے ہیں، لیکن ان کی نظر مقام مالوف ہے قطع نہیں ہوتی ،اورنوق کی طرف توجہ بیدانہیں کرتی ،اس قتم کے علوم ان کا دامن نہیں چھوڑتے ،اوراس کھنورے وہ نکل نہیں پاتے ،ای واسطے مدارج قرب پرعروج کرنے اور مراتب قدس پرصعود کرنے میں لنگڑے رہتے ہیں۔ غور کیجے کہ وہ مجذوب جو بہت می راہیں طے کر چکے ہوں مگر پھر بھی کمال کونہیں پہنچتے تو مجذوب صاحب حال ان ہے بھی کم تر درجہ میں مجذوب ہے۔ ان ساحب حال سے کم تر درجہ میں مجذوب ہے۔ تیسری دلیل میہ ہے کہ تھا نوی صاحب خال سے کم تر درجہ میں مجذوب ہے۔ تیسری دلیل میہ ہے کہ تھا نوی صاحب نے لفظ مجذوب تمام جگہ ہے التفاتی کے موقع ہی پرارسال کیا ہے جو ان کی فتورنیت کوظا ہر کرتا ہے۔

رہ گئے تھیم مانک پوری،ان کا د ماغ تو وقفِ قارورہ ہے،اس لیےان کی بابت گفتگونضول ہے،انس<sub>وں ہی</sub> د کیچ کر اور بھی ہے کہ بروی مشکل ہے ایک حیلہ سوچا بھی بقولہ مولا نا تھانوی کی ملا قات میں استغراق کی <sub>حالت</sub> غالب ہوگئی،اسی لیے مجذوب ککھ دیا۔ (صغیہ،نیل الراد)

لیکن آسان کاتھوکا الٹامنہ پر آپڑا، یہ ناممکن ہے کہ جس وقت حالت استغراق غالب تھی اس وقت تھانوی صاحب تنہا تھے اور کوئی اس کا مشاہر نہ تھا۔ دوسرے لوگ جواس وقت تھے وہ کہیں نہ کہیں اس کونقل ضرور کرتے۔ لیکن لکھوکھا مریدین میں ایک تھانوی صاحب ہی ایسے نظر باز تھے کہ غلبہ استغراق دکھے سکے، اور ۱۲۰۸ھ ہے۔ ۱۳۱۳ھ تک کسی نے پیغلبہ خواب میں بھی نہ دیکھا۔ لاحول ولاقو ۃ الا باللہ۔

حكيم صاحب كا دومرا مذيان ملاحظه جو! (صغيد ١٨، نيل الراد)

مجذوبیت اور عاقلیت میں تنافی نہیں ، بلکہ مجذوبیت خودسنت اللہ میں کمال عقل کوستزم ہے۔

غور کیجے، جکیم جی گی اس وجنی عیاشی کا جلاب کیے دیا جائے ، سوال کمال عقل کا یہاں ہے کب؟ یہاں تو بحث مجذوب کنے م مجذوب کنفی کمال سے ہے کہ مجذوب مستفرق ، مجذوب صاحب حال اور مجذوب مسمکن کوئی بھی ہوں سب بقول حضرت مجدوصا حب مراتب قدس پر صعود کرنے میں کنگڑے ہیں ، پس ایک شیخ کامل کو مجذوب لکھنائفی کمال کی دلیل اور کھلی ہوئی تنقیص ہے ، جتناا ہے چھیایا گیا ہے اور بھی عریاں ہوتا گیا۔

## معمول مروّجه:

#### (rrr)

ہزاروں لوگ اس کے شاہد ہیں کہ تئے ہے شام تک مختاجوں کی خبر گیری ، مساکیین کی امداد ، آ داب وضو ، معاذ کی فروگذاشت پر تنبید ، درس حدیث ، تعلیم قر آن وصحت کلام پاک پر تحقیق معانی و حقائق کے ساتھ فیض رسانی خلق خدا مولا نابا با کامعمول مرقبہ تھا ، کوئی فاتر انعقل بھی ہیے کہ نہیں سکتا کہ مجذوب غالب استغراق اس کا بہرا سے سانی خلام کی فلا ہری و باطنی روحانی وجسمانی اس آب و تاب سے میقل کر سکتا ہے جو مولا نابا با کی شان انتیازی من جانب اللہ تھی ۔

#### (670)

مولا ناباباعلیہ الرحمہ کا امتیاز ای ہے دکھے لیجے کہ دہ انسان جامع زوالات کوجامع کمالات صوری ومعنوی کہنے کومنع کرتے ،اوراس کامصداق ذات رسالت مٹائٹیڈ کم کوفقط بھتے ہیں ،اور تھانوی صاحب کے گرو کے گروانسان کو جامع کمالات صوری ومعنوی کہتے ہیں۔

## بندهٔ خداکے ذمه قرض نہیں ہوتا:

مولوی تھانوی صاحب نے فرمایا کہ بزرگ بھی نتظم اور غیر نتظم اور دنیادار بھی نتظم اور غیر نتظم دنیا میں دونوں قتم کے ہوتے ہیں۔بعضوں کے پہال انتظام ہوتا ہے،اوربعضوں کے پہال نہیں ہوتا،مولا نافضل رحمان صاحب کے پہال حساب کی کوئی یا دداشت نہھی۔ (نیل الراد،صغہ ۱۷)

بعدازاں گنگوہی صاحب کے لیے یوں گل افشانی کی کہا گرچہ مولانا کے یہاں اول اول فاقے ہوئے ، مگر منظم بڑے تھے۔ بیرتقابل خوداس کا ثبوت ہے کہ نتظم کولوگ اچھا سجھتے ہیں بہنبت غیر نتظم کے۔ دو پیمش'' نیل المراد'' میں آپ ریجھی تسلیم کرتے ہیں کہا قسام پر مقسم کا صادق آنا ضروری ہے۔ پس یہ نتظم کی مدح اور غیر منتظم کی تنقیص ہوئی ، اور تھا نوی صاحب اپنی ہی تقریر سے ملزم ہے۔

سویمش آپ جس چیز کوحساب کی یا دواشت کہتے ہیں وہ متوکلین کے نز دیک پوری دنیا داری ہے، کیا کسی
بزرگ طریقت کی ایک مثال چیش کی جاسکتی ہے کہ وہ آمدنی کا جمع خرج اور حسابات کا روز نا مجہ رکھتا ہو، اگر آپ
کے تھان پر ایسا ہے وہ قابل سندنہیں۔ رہا فاقد کا اس میں اول وآخر کا سوال ہی نہیں ، متوکلین بارگاہ حق کی شان سے
ہے کہ مذہونے پر وہ اور بھی مسر ور رہتے ، اور ہونے پر صرف قوت لا یموت پر اکتفاکرتے ہیں۔
ہے کہ مذہونے پر وہ اور بھی مسر ور رہتے ، اور ہونے پر صرف قوت لا یموت پر اکتفاکرتے ہیں۔
ہے کہ مذہونے پر وہ اور بھی مسر ور رہے ، اور ہونے پر صرف قوت لا یموت پر اکتفاکرتے ہیں۔

حضرت غوث الاعظم رضی الله عنه کے سال بھر فاقے رہے ، کیا نعوذ باللہ وہ غیر نتنظم تھے۔ بریں عقل و دانش بہایدگریت

#### (MTZ)

صرف ایک واقعہ مثالاً پیش ہے، مولوی جمل حسین صاحب رحمانی ناقل کہ ایک مرتبہ منتی امتیاز علی صاحب رحمانی وزیر بھوپال نے میرے ہاتھ دوسور و پیہ بھیجا، میں نے حاضر ہوکر پیش کیا تو مولانا بابا نے بقال کو بلاکر پوچھا کہ تمحارا قرض کتنا ہے؟ اس نے تین سوے زائد بتائے، آپ نے وہ دوسواس کو دے دیا، ای روز تھوڑی دیر بعد کی اور رئیس نے سودوسور و پیاور نذر کیا، آپ نے بقال کو وہ بھی روپید دے کر پوچھا کہ اب کتنا رہا؟ بقال نے بعد کی اور رئیس نے سودوسور و پیاور نذر کیا، آپ نے بقال کو وہ بھی روپید دے کر پوچھا کہ اب کتنا رہا؟ بقال نے بھو کی کو کھوٹر ض بتا دیا، مجھ سے ندر ہاگیا، عرض کیا کہ مید کی بار لے چکا ہے اور پھر استے کا اتنا ہی بتا تا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم کیا جانو ، اگر بے ایمانی ہے لئے خدا اسے تباہ کر دےگا۔ چناں چہ بعد وصال جب حاضر ہوا تو وہ بقال تباہ حال اور مکان و بران تھا۔

غور کیجیے،اس سےزا کد جامع تو کل اور کیا ہوگا کہا بنی فکرنہیں ،مگرادا ٹیگی قرض کی فکر ہے۔ دوسرا نکتہ پیلا حظہ ہو کہ بہزی ادا ٹیگی قرض متحب ہے،اس پر بھی عمل ہے۔ (۱) اپنے یاس جمع رکھنا

- (٢) مقروض ہونا
- (٣) نيك نيتي سے اواكرنا
  - (٣) زى معاملەكرنا

ر ہیں۔ ہور ہا ہے۔ حسن معاملت سے پوچھنے کا جوئق تھا پوچھا۔ بتانے والافتور نیت سے کام ان سب سنتوں پڑمل ہور ہا ہے۔ حسن معاملت سے پوچھنے کا جوئق تھا پوچھا۔ بتانے والافتور نیت سے کام لے تو اس کا بارمولا نا بابا پر کیا عائد ہے بلکہ شان تو کل دیکھیے ،اسے بھی خدا کے سپر دکیا اور زائد ببیہ جانے کی پردا نہیں۔اب اے اگر حساب کی یا دواشت نہ تھی ہے تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ س قدراحمقانہ ہے۔ (۳۳۷)

تیسرانکتہ لیجے،مولانا باباکی بیمعراج انقائقی کہنذ روغیرہ کا پیسہ ستحقین ومساکین اور بقال جس سے تیسرانکتہ لیجے،مولانا باباکی بیمعراج انقائقی کہنذ روغیرہ کا پیسہ سب مشکوک پیسہ سے مامون رہیں، ہاں فرص لیتے دے دیے ،خوداس میں کا ایک حبہ اپنے لیے ندر کھتے ، تا کہ ہرمشکوک پیسہ سے مامون رہیں، ہاں ضروریات کی چیزیں بقال نظاہر ہے کہ مکلف بہ شرع ندتھا،اس لیےاس سے حاصل کردہ چیزیں حلال تھیں۔

## رحم و لى خلقت:

(mmg)

بلکه مولانا باباعلیہ الرحمہ کی نظر تو حدیث اِرْ حَمُوا مَنْ فِی الْاَرْضِ یَرْ حَمْکُمْ مَنْ فِی السَّمَاءِ (ا بندے تو زمین والوں پر دم کر تو آسان والا تجھ پر دم کرے گا) پر ہمیشہ رہا کرتی ،حتی کہ بیرون مجد جو بازار گلتی اور جس کسی کا سودانہ بکتا آپ خرید لیتے بسااوقات کچھ بیسے احسانا زائد بھی دے دیتے ۔لوگ اس آپ کی عادت سے عام طورے واقف تھے۔

(mm.)

مٹی کے ڈھیلے اکثر آپٹرید لیتے اوراستنجا وطہارت کا بے صدا ہتمام فر ماتے۔ (۴۴۷)

ارباب حاجت بھی جوسوال کرتے فراخ دلی وخندہ پیشانی سے پورا فرماتے۔ اہل بستی جن لوگوں پر زیاد آل سے بیگار لیتے اوروہ آپ کے پاس فریادی آتے تو آپ ان کواپنے پاس سے پیسادا کرتے۔ (۳۴۲)

سخاوت کابیعالم تھا کہ نواب قمرالدین عرف خصومیاں ناقل کہ ایک مرتبہ مجھے نماز کی سخت ہدایت مولانا بابا نے فرمائی، میں نے عذر کیا کہ لے دے کرمیرے پاس یہی کپڑے ہیں،طہارت برقرارنہیں رہتی، تو آپ نے بقال سے کپڑا لے لینے کا تھم دیا اور پوچھا کہ کتنا ہوگا؟ میں نے عرض کیا: یہی چالیس بچاس کالوں گا، پھر میں نے بقال افضال رحماني

ے گھر بھر کے لیے کیڑا لیا جونوسورو پید کا بیٹھا، میں نے بقال سے کہا کہ پچاس روپیہ مولانا بابا کے حساب میں رہے، باتی میں دوں گا، مگر بقال نے حاضر ہوکر شکایت کردی کہ تھومیاں آپ کے نام سےنوسورو پیدیکا کپڑا لے گئے ہیں، مولانا بابا نے فرمایا بتم فکرنہ کرو، ہم جلدا واکر دیں گے۔

غور کیا آپ نے اس حسن صبط وشان سخایر!

(rrr)

بی نواب صاحب ناقل کہ میرے اور برادرم نواب علی نے پنج وقتہ نماز کی ادائیگی پر فی کس پاؤ بھر مٹھائی مولا نابابا نے مقرر کی ،مگر ہم ایسے بد بخت تھے کہ ایک وقت نماز میں حاضری دے کرپانچوں وقت کی مٹھائی حلوائی ہے وصول کر لیتے۔

(MUL)

ایک واقعد نواب صاحب نے یہ بیان کیا کہ ایک دن میری غیر حاضری پر پکڑ ہوگئ، گریس نے فوراَ جوتا نہ ہونے کا بہانہ کیا کہ نظے پیر مجد میں نہ آسکا کہ آپ خفا ہوں گے، مولا نا بابا نے ایک موچی سے جوتا منگا دیا، لیکن میں تیسرے چوتھ ضرورت پر جوتا چھیا دیتا اور بعد نمازغل مچاتا کہ کوئی ہے ایمان میرا جوتا چرا لے گیا، اب نماز کو کہے آؤںگا، مولا نا بابا یہ سنتے ہی جوتا کی قیمت دلا دیتے اور میں ای جونہ کوچھاڑ پونچھ کر پھر پہن آتا۔

انسان تو پھرانسان ہیں صد ہالوگ شاہر ہیں کہ روزانہ بمری، بطخ، جنگلی کبوتری، فاخیۃ، مینا، کو ہے وغیرہ مولانا بابا کو بیرون متحد نکلتے ہی گھر لیلتے اور پانچ چار سیر روزانہ غلہ بقال ہے آپان جانو روں کو دلاتے۔

ذرافر مائے کہ حساب کی یا دراشت کی حاجت آتی تو کے آتی ، اپنی ذات کے لیے بیٹر چ تھا کب بھا نوی صاحب کی طرح مجمون ، مرکبات مقوی ومشر و بات مفرح استعمال کب ہوتے ،اگر کوئی لا تا بھی تو وہ تقسیم ، و جاتے ۔

لطيفيه:

''نیل المراد''صفحہ کے ارمولا نا گنگوہی نے جو وصیت نامہ لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ بندہ کے ذمہ قرض نہیں ہوا کرتا ہے۔

> میرده صرت گسمنا فقت خود تا ئب ہے۔ (۴۳۳۲)

حضرت زبیر بن عوام پر بائیس لا که قرض تھا جس کو حضرت عبداللہ بن زبیر نے ادا کیااوراس کے حصے عبداللہ بن جعفراور معاویہ بن ابی سفیان رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے خریدے۔ (mmz)

حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ بدری انصاری رضی اللہ عنہما پر قرض تھا جو عالم ما کان و ما یکون مُنَالِّیَا کمی برکت ہے ادا ہوا۔ ( بخاری ، باب برکۃ الغازی فی مالہ )

(MMX)

حضرت سيدنا فاروق أعظم رضى الله عنه پرقرض تھا۔ (۴۴۹)

بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہما بے ضرورت قرض لیا کرتے۔ حدیث ہیجھے گذری۔ (۳۵۰)

مختار دو جہاں منافیز خرض لیتے جتی کہ بعد وصال بھی آپ کی زرہ مبارک ایک یہودی کے وہاں گروی تھی۔ کتب صحاح میں بیوا تعدموجود ہے۔

ذرا فرمائے کہ آپ ایسے گرواور اس کے چیلے کے لیے کیا حکم کریں گے جو اِن صحابہ کرام اور مردارِ دوجہاں ٹائٹیڈا کوعبدیت ہے بھی خارج کررہے ہیں۔

#### تفانوی صاحب اور حیاب:

یے نشرور ہے کہ حساب کی جو لسٹ تھا نوی اور گنگوہی صاحب کے وہاں ہے دنیا میں کسی کے پاس نہیں، پھر ایسے بڑے نتظم کہ ہرجگہ اپنی بڑائی دکھاتے ہیں۔

- (۱) آل حضرت منافر المجمله بن آدم کے برابر ہیں۔ (براہین قاطعہ صفحہ س) یہ مجمی اپنی فوقیت ومما ثلت جمانے کا ایک حساب ہے۔
- (۲) دریافت طلب امریہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے، ایساعلم غیب تو زید، عمرو، بکر بلکہ ہرصبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے حاصل ہے۔ (حفظ الایمان صفحہ 2)

یہ وہ حساب ہے جس سے شیطان بھی بناہ مانگتا ہے۔

(٣) نفانوی صاحب نے بڑھا ہے میں کیرانوی پیر جی کی دختر سے تعلقات پیدا کر سے مجوبہ بنالیا، توان کے بھائی فی نے تفانوی جی کو گھا کہ آپ نے بڑھا ہے ہیں بیرنج کیوں دیا؟ اور جوابات کے من جملہ بیہ جواب دیا کہ ان کے ایک سلنے والے نے خواب میں دیکھا کہ اشرف علی کے گھر حضرت عائشہ آنے والی ہیں، اس کی تعبیر میں نے بیلی کہ میرائم می دوشیزہ سے عقد ہوگا۔ (الا مداد ، صفر ۱۳۳۵ھ)
مادر محترم کوخواب نی دیکھ کرشادی کی تعبیر صرف تھا نوی جی کا خاصۂ امتیاز ہے نے ور سیجیے، بیر صاب ہا انہا کی مادر محترم کوخواب نی دیکھ کرشادی کی تعبیر صرف تھا نوی جی کا خاصۂ امتیاز ہے نے ور سیجیے، بیر صاب ہا انہا کی مادر محترم کوخواب نی دیکھ کرشادی کی تعبیر صرف تھا نوی جی کا خاصۂ امتیاز ہے۔ غور سیجیے، بیر صاب ہا انہا کا

199

افضال رحماني

-ہوائی ولذات نفسانی کا۔

(۴) نھانوی جی کے مرید نے خواب میں لا الدالا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھا، جاگئے پر خیال ہوا کہ غلط پڑھا، گر زبان پر بیداری میں بھی وہی الفاظ جاری رہے، بالآخر تھانوی جی کواس نے خط لکھا، تھانوی جی نے ایسے خص پر نہ تھم شرع جاری کیا، نہ آئندہ بازر ہے کی ہدایت کی، بلکہ بیلکھا کہ اس میں تسلی ہے کہ تمھارا پیر تنبع سنت ہے۔(الا مداد، ماہ صفر ۱۳۳۹ھ)

یہ وہ حیاب ہے جس پرانسانیت چثم نم ہے۔

(۵) خانوی جی واُن کے گروگنگو ہی'' تذکرۃ الرشید'' حصداول ،صفحہ۱۲۲ر میں مہاجر کمی حاجی امداداللہ صاحب کو حامل قرار دے رہے ہیں۔

یہ حباب ہے مریدین کو ألو بنا کرونیا کمانے اورمہا جرمکی کے مسائل حقدہ بچاؤ کا۔

(۲) مولوی رشیداحمد صاحب نے ایک بارارشاد فرمایا کدمیں نے ایک بارخواب دیکھا کہ مولوی محمد قاسم صاحب عروس کی صورت میں میں اور میراان سے نکاح ہوا ہے، سوجس طرح زن وشو ہر میں ایک دوسرے کوفا کدہ پہنچتا ہے اس طرح مجھے ان سے اورانہیں مجھ سے فائدہ پہنچا۔ (تذکرة الرشید مسفحہ ۲۹۸) یہ وہ حساب ہے جے ناظرین ہم سے اچھا مجھتے ہیں۔

(2) ''میں نے (حسین علی) حضور سلطی اُنڈیز کوخواب میں دیکھا کہ آپ مجھے بل صراط پر لے گئے ،اتفا قاحضور علیہالسلام بل صراط ہے گرنے لگے تو میں نے گرنے سے حضور علیہالسلام کوروک لیا۔''بلفظہ علیہالسلام بل صراط ہے گرنے سی تو میں نے گرنے سے حضور علیہالسلام کوروک لیا۔''بلفظہ

(بلغة الجيران صفي ١٢م مصنفه مين على شاكر وكُنْلُو ي جي )

غور بیجے کہ گروگر ہی رہااور چیلاشکر ہوگیا۔ بیشا گردکا حساب ہے جسے آپ ہم سے زا کہ بیجھتے ہیں۔
(۸) آپ (گنگوہی جی) نے کئی مرتبہ بہ حیثیت بلیغ یہ الفاظ زبان فیض تر جمان سے فرمائے:''من لوحق وہی ہے جورشیدا حمد کی زبان سے نکاتا ہے ، اور بہتم کہتا ہوں کہ میں پچھییں ہوں ، مکراس زبانہ میں ہمایت و نجات موقوف ہے میرے اتباع پر۔''(تذکرۃ الرشید، سفیہ کا، حصد دم)
ناظرین فیصلہ کرلیں کہ ایک امتی کا یہ دعویٰ شرعی نظر میں کیا تھم رکھتا ہے؟

داڑھی منڈےمریدین:

(rai)

کون نہیں جانتا کہ عالم بالسنۃ پراحکام کا سنادینا واجب ہے، نہ کہ اس کو پکڑ کر ذبر دی عمل کرانا۔ شخ کا کام سے کے دو بروقت بیعت معاصی ہے تو بہ کرا دے۔ تجربہ شاہد ہے کہ بعد بیعت شرابیوں سے شراب، زانیوں سے زنا، چوروں سے چوری فیض و تو جہاتے مرشد ہے خود مجھوٹ گئی۔ صد ہاوا قعات ہیں کہ مرید بھوکر توجہ شخ سے دنیا دار

Scanned with CamScanner

gy l

ł

Jul.

ydl

2012

M

200

افضال رحمانى

پے تہ بت بن گئے، کتنے اولیا ہے اولوالعزم ایسے گذر ہے جن سے داڑھی منڈ ہے مرید تھے، حتی کہ مولوی قائم صاحب، گنگوہی جی بھانوی جی نے خود بھی داڑھی منڈ ول کومرید کیا۔ تھا نوی جی کے بھائی ہیٹ کوٹ پتلون ہے آراستہ اپنی بیگم کو بے پردہ سر کوں بازاروں میں لیے گھو میں اور تھا نوی جی پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں۔ پھریہ کوال کس لیے کہ مولا ناسے داڑھی منڈ ہے مرید تھے۔ اکثر داڑھی والوں سے داڑھی ندر کھنے والوں کی باطنی حالت کہیں اور تھی مشاہدہ میں آپھی ہے۔ ہاں تھا نوی بی بی گئوہی جی آگر کسی داڑھی منڈ سے کومرید نہ کرتے اس وقت ہم داڑھی منڈ ول کی بیعت کی بحث کرتے گئوہی جی کے داڑھی والے مرید حسین علی تو حضور پر نور مُن اللّٰ بی مراط ہے منڈوں کی بیعت کی بحث کرتے گئاؤہی جی کے داڑھی والے مرید حسین علی تو حضور پر نور مُن اللّٰ میں مشاول میں مشاول میں مشاول میں مشاول میں مشاول میں میں مشرف ہوئے تو آپ کو اردو میں کلام کرتے و کی کر یو چھا کہ آپ کو یہ کار اس سے آگئ؟ آپ تو عربی ہیں ، فرمایا کہ جب سے علا ہے دیو بند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ ذبان آگئی۔'' بلفظہ

ظاہر ہے کہ جب ایسے گرواورا یسے چیلے ہیں تو اللہ ہی دین واری کا حافظ ہے۔اس زبان دانی پر کس طرح خراج تحسین پیش کریں کہآیے کو یہ کلام کہاں ہے آگئی۔

دعویٰ کیا تھا گل نے کل تیری رنگ و بو کا دھولیں صبانے ماریں شبنم نے منہ یہ تھوکا

### چودھوال باب

## رويت صحالي:

(ror)

تھیم عظمت حسین صاحب ناقل کہ مولا نابابانے فر مایا کہ ہم کوایک جن صحابی کی بے واسطہ رویت ہو گی تھی۔ (۳۵۳)

پھر بیدارشاد فرمایا کہ ہمارے ایک دوست تھے، ان کو ایک جن صحابی سے حدیث پیچی تھی، پھر ان سے وہ حدیث ہم کو پیچی ۔

# پھرما نگ:

(ror)

ریتا شاہ صاحب کا ایک مریدسب سے پھر ما نگ لکھا تا پھرتا مگر کوئی نہ لکھتا ہتی کہ دہ گئے مراد آباد بھی آیا، یہاں کے اُمراوز مین داروں نے نفتہ وجنس سے خدمت کرنا جاہی ،لیکن اس مرید نے منظور نہ کیا، اتفا قامولا نابابا علیہ الرحمہ بیرون مجد تشریف لائے ، اور اس سے فرمایا کہ کیا ججت کرتے ہو، اس نے عرض کیا کہ پھر ما نگ لکھا تا ہوں ،کوئی لکھنے والانہیں ،تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ککھے دیتے ہیں ،چناں چہ تیج مرفرمایا:

تو وہ داتا ہے کہ سیری نہیں دینے سے تجھے لذت جود سے پھر مانگ سکھایا مجھ کو

فورانی وہ مرید قدموں پرگر پڑااور عرض کیا کہ میری سیری ہوگئی ہمجھاتھا کہ ہندوستان خالی ہے، مگر خیالِ غلط لکا۔ پھر جب وہ اپنے پیرریتا شاہ صاحب کے پاس گیا تو انھوں نے مرید کی صورت دیکھتے ہی کہا کہ مولوی مرادآ بادی کے سوا پھر مانگ اورکون لکھ کردے سکتا تھا۔

## <u>دادامیال صاحب:</u>

(roo)

مولانابابااوردادامیاں رحمة الدعلیماحقیقت توبیہ کدلازم ولمزوم تھے،جس نےمولانابابا کونید یکھاہوتاوہ

202

افغنال رحمانى

آپ کود کمچے لیتا۔ بحد اللہ دادامیاں صاحب علیہ الرحمہ ای وہبی نسبت محمدی کے حامل بڑے تنبع سنت، عالم بائمل تھے، آپ کی ولایت احمانی بھی مولا نابابا کی ولایت احمانی کی مائندھی۔ بچھ:

(roy)

دادامیاں جب پڑھنے تشریف لاتے تو مولا نابا بافر ماتے کہ خیر پڑھلو، مگرتم تو یوں ہی پڑھ جاؤگے۔ ظاہر ہے کہ جو ذات مولا نابا با اور حضرت مرشد رحمۃ اللّه علیجا کی تو جہات مخصوصہ میں پرورش پائے اے من جانب اللّه علوم ونسبت وہبی ہے سرفرازی ہوتو اس کے علومدارج کا کیا ٹھکا ناہے۔

توجباتِ آفاقی:

(MOA)

دادامیاں نے صغری میں حضرت مرزامظہر جان جاناں علیہ الرحمہ کوخواب میں دیکھا،اور بے تکلف گفتگو کی، اس پر مرزاصا حب نے بوچھا کہ بیلڑ کا کس کا ہے؟ کس کی تعلیم ہے؟ بہت تیز ہے،اس اثنامیں مولانا باباتشریف لائے،اور کہا کیلڑ کا تومیرا ہے،اور تعلیم حضرت خواجہ شاہ محمر آفاق صاحب علیہ الرحمہ کی ہے۔

(ra9)

فقدوحدیث وغیرہ کی بھیل دادامیاں نے مولا ناباباے گ۔ (۲۲۰)

ابتدا میں مولانا باباے دادا میاں نے توجہ طلب کی ، تو مولانا بابائے حسب عادت بے پروائی برتی ، تو دادا میاں نے حضرت مرشد دہلوی علیہ الرحمہ کوخواب میں دیکھا، فرماتے ہیں: تم کو میں توجہ دوں گا، ای روز سے مولانا بابا کا بھی النفات تامہ دادامیاں پر کلی طور سے مبذول ہو گیا، اور ورا ثت تامہ حاصل ہوئی۔

(171)

، بچین ہی میں دادامیاں کوایک بارسر دار دو جہاں ملاقیم کی حضوری میں ایسااستغراق ہوگیا کہ کسی سے نہ بات

افضال رحماني

رتے، ندکھاتے پیتے۔ دا دامیاں کی والدہ صلحبہ بیرحال دیکھ کر آب دیدہ ہوگئیں، تو مولا نابابانے فرمایا کہ گھبراؤ من، چنال چه پندره روز بعداس حال سے افاقه ہو گیا۔

ایک باردادامیاں علیہ الرحمہ نے آل حضرت ٹائٹیز کو دیکھا، فرماتے ہیں کہ میں اپنالعاب دہن تیرے منہ میں ڈالول گا۔

(mym)

دادامیاں نے فرمایا کہ بیاللہ تعالی کا کرم ہے کہ اس نے ہم کومعاملات حشر ونشر وغیرہ سب دکھلائے۔ علوم تبت روایت سے ظاہر ہے۔

### كرامت

(mym)

ایک بار دا دا میاں سنجل مرادآ با دتشریف لے گئے ، وہاں کے بعض صاحب ادراک لوگ بھی ایک مزار کی بابت کچھ معلوم نہ کرسکے تھے، چنال چہآپ کواس مزار پرلوگ لے گئے،آپ نے فوراً ہی فرمایا کہاں شخص نے زہر کھا کرانقال کیا ہے۔اب لوگوں نے تحقیقات کی تو واقعہ یہی نکلا۔

## كمال روحاتي:

(ara)

میکولال نے حضرت مرشد دہلوی کو دیکھا تھا اور حضرت پیرعلی شاہ کے مرید اور نظریا فتہ تھے،ان کی بیاستعدادِ تقی که بانسبت صورت و تکھتے ہی اس کا مقام بتا دیتے اور سب پر غالب آ جائے۔ایک مجلس میں دادا میاں صاحب علیدالرحمه اوران کا سامنا ہو گیا تو میکولال نے دل ہی دل میں تصرف کرنا شروع کیا، دا دامیاں نے بھی میہ و کھے کرخوش آمدید کہااور مراقب ہو گئے ،تھوڑی ہی دریمیں میکولال ایسے بے ہوش ہوکر گرے کہ دوحصہ شب تک ہوٹن ندر ہااور ڈھائی دن تک تمام بدن میں رعشہ رہا۔

# متجاب الدعواتي:

(ryy)

ان کمالات عالیہ کے باوجوداللہ تعالیٰ نے دادامیاں کومتجاب الدعواتی بھی متازطور پرعطا کی تھی۔

لطيفه:

(MYZ)

دادامیاں علیہ الرحمہ کاارشاد ہے کہ جس کے کلام میں تا شرمیں اس کی توجہ میں بھی تا شرمیں۔

سيدوميال صاحب:

(MYA)

مولانا بابانے ارشاد فرمایا کہ ہمارے ایک لڑکے تھے جو مجذوب پیدا ہوئے، جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے کوآئے تو انھوں نے کہا: ہم نہیں چلتے ،میرے لڑکے ( دادامیاں ) نے مجھے آکر کہا کہ بابا دیکھوفرشتوں سے میکیا کہدرہے ہیں، پھر میں گیا،اور کہا کہ بیٹا اللہ تعالی بلار ہاہے،اس وقت وہ چپ ہوگئے،اورروح نکل گئی۔ (۴۲۹)

اصل نام سیدمجرعرف سیدومیاں نام تھا۔ ایک دن آپ نے بچوں کی طرح ایک حصد دیوار پر گھوڑے کی طرح چڑھ کراس سے کہا: چل میرے گھوڑے چل، تو دیوار گھوڑے کی طرح قدم چل دی، مولا نابابا کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اس لخت جگر سے ارشاد فرمایا کہتم نے تو درویش کا راز فاش کر دیا، یہاں تمھارا کیا کام، چندروز میں صغریٰ میں وصال ہوگیا۔

كرامت آفاقي:

(MZ+)

دادامیاں علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ایک بیار کو حضرت مرشد علیہ الرحمہ کی خدمت میں لائے تو حضرت مرشد نے اس مریض کا مرض ایک بکرے پر ڈال دیا، بکرا گر کر مرگیا،اور بیار کوصحت ہوگئی۔ (۱۲۷۱)

حضرت مرشد علیہ الرحمہ شاہ ابوسعید علیہ الرحمہ کو اپنا بیٹا فر مایا کرتے۔ جب ٹو تک بیں شاہ صاحب کا وصال ہوا تو یہال حضرت مرشد کی آنکھ ہے آنسو جاری ہو گئے ، لوگوں نے سبب دریافت کیا تو فر مایا: خود من لوگے ، پھر معلوم ہوا کہ شاہ صاحب کا ای وقت وصال ہوا تھا۔

(MZT)

مولا نابابانے ارشادفر مایا کہ بہت سے اولیاءاللہ ایے بھی گذرہے جو یہ چاہتے تھے کہ بعد وصال ان کوکوئی جان نہ سکے کہ کہاں مدفون ہیں، چناں چہ ہمارے مرشد کا بھی بہی خیال تھا، کیکن آں حضرت مل ٹیڈون نے یہ منظور ندفر مایا اور یہ چاہا کہ دنیا ہی میں رہیں ۔خودآں حضرت مل ٹیڈون نے بھی اس خیال سے کہ امت پر اللہ تعالیٰ کارجم رہے دنیا میں رہنا اپندفر مایا۔

خدمت *مرشد*:

(MZT)

مولانا بابانے دوران تذکرہ فرمایا کہ حضرت مرشد جب بھی بیار ہوتے تو میں تکیم کے یہاں آپ کا قارورہ لے جاتا تو حضرت مرشد بہت خوش ہوتے ، پھر بیر پڑھا:

> اے شہ آفاق شیریں داستاں باز گو از من نثان بے نثاں (۳۷۳)

مولانا بابانے فرمایا کہ حضرت مرشد کے خلیفہ نے شب براءت میں دیکھ لیا کہ حضرت مرشد کی عمر ہو پکی، انھوں نے مجھ سے بیان کیا، میں نے حضرت مرشد سے عرض کیا کہ میری عمر حاضر ہے، تو آپ بہت خوش ہوئے، اور دوبرس قبول فرمالیے، یہ میری عمر جوزائد ہوئی ہے اس کی برکت ہے، شریعت میں ایسا درست ہے، ہزرگوں نے ایسا کیا ہے۔

(MLO)

پھرآپ نے بیکرامت بیان فرمائی کہ ہمارے مرشد جو خلیفہ دوئم رضی اللہ عنہ کی اولا دخاص میں ہیں ایک مرتبہ تشریف فرما تھے کہ ریکا کیک حضرت مرشد کی پشت مبارک سے خون بہنے لگا، لوگ متحیر ہوئے، مگرآپ نے اظہار نفر مایا، اورا پنالعاب دبمن اس پرلگالیا، خدا کی شان دیکھو، گویا کچھ نہ تھا تھوڑے دن بعد حضرت مرشد کا ایک مرید فائز خدمت ہوا اور بتایا کہ میں فلاں مقام پرنو کرتھا، لڑائی کے موقع پرایک شخص نے مجھے بھالا مارا تو میں نے دیکھا کہ حضرت مرشد نے اس کواپنی بشت پر لے لیا۔

شاه عبدالقا درصاحب:

(MZY)

مولانا بابانے فرمایا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب وحضرت شاہ رفیع الدین صاحب سبم تی وصلحات وقت تھے، گرشاہ عبدالقادرصاحب بوے بانسبت تھے، ایک مرزاصاحب سے رات کو جاجا کر توجہ لیا کرتے ، ان کے دادا شاہ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے بوھے ہوئے تھے۔ ایک بزرگ نے دیکھا کہ شاہ عبدالقادر صاحب کے آس پاس جو پانچ کوس تک مدفون ہوگام خفور ہوگا۔

(MZZ)

رے۔ پھرارشادفر مایا کہ میں نے ان کا زمانہ تو پایا، ملاقات نہ ہوسکی، میں شاہ صاحب کے وصال کے بعد دہلی گیا، اى طرح خواجه مير در دصاحب عليه الرحمه كاز مانه تو پايا ، مگر ملاقات نه موسكى ، برو بانسبت تھے۔

### فضيلت صحابه:

(MLA)

مولا نابابا نے فرمایا کہ ایک شخص ایک بزرگ کی خدمت میں بارہ برس رہے، گوعالم فاصل تھے، مگر پھھ حاصل نہ ہوا، ایک دن انھوں نے پیرصاحب ہے کہا کہ میں اتنی مدت سے خدمت میں ہوں، پھھ بھی نہ ہوا، پیرصاحب نے کہا کہ تم کوکسی صحابی کے ساتھ کی طرح کا خیال تو نہیں، اس نے کہا: صرف بید خیال ہے کہ حضرت مرتضی خلیفہ اول کیوں نہ ہوئے؟ ان کے بیر نے کہا کہ کم بخت! جلدتو بہ کر، خلیفہ اول تو خود آں حضرت مان اللہ تا ہی حیات میں خلیفہ (امام نماز) کیا، اس شخص نے دل سے تو بہ کی، اس شب میں ان کو وہ بات حاصل ہوگئی، پھر فر مایا: ابو بکر وعرسمی وبھری ہیں، نیز حُبُّ آبِی، بَکْرٍ وَ عُمَرَ اِیْمَانٌ وَ بُغْضُهُمَا نِفَاقٌ حدیث سائی۔

(MZ9)

ا ثنا ے مناقب خلیفہ دوم رضی اللہ عنہ مولا نابابا نے فرمایا کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا انقال ہونے لگا تو آپ نے حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مشکل کشار ضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھ پر چالیس ہزار کا قرض ہے، ہم ادا کر دینا، ہر دوحضرات نے منظور کیا، بعد وصال خلیفہ دوم مدینہ طبیبہ کی وہ زمین جوآں حضرت منافید کی آپ کو دی تھی فروخت کی گئی تو اس میں اتنی برکت ہوئی کہ دہ استی ہزار کو فروخت ہوئی۔ یہ فاروق اعظم کی کرامت تھی کہ چالیس ہزاراولا دے لیے بچ گئے۔

# بارشٍ فيوض:

(MA.)

مولانابابانے ارشادفر مایا کہ جو ہماری طرف متوجہ ہوگا برابراس کو ہم سے فیض پہنچے گا، پھر فر مایا کہ جو کچھ ہم بات کرتے ہیں یہ بھی حسب حال توجہ ہوتی ہے، چناں چہآپ کا یہ معمول تھا کہ آپ ہرشخص کے حسب استعدادالی بات فرمادیا کرتے جس سے اس کوفیض ہوجا تا۔

(MAT)

ایک بارایک ماسٹرساکن آرہ فائز خدمت ہوئے ، وہ ایک اسکول میں انگریزی پڑھاتے تھے، انھیں خطرہ ہوا کہ انگریزی پڑھانے کا سوال کہیں نہ ہوجائے ، جب وہ حاضر ہوئے تو مولا نابابانے فرمایا کہ انگریزی پڑھاتے ہو تو بے جاکیا ہے ، اور گفتگو ہوتے ہوتے ماسٹر صاحب کوفیض آنا شروع ہوگیا۔ اصطلاح صوفیہ میں اس کولسانی توجہ کہتے ہیں۔

فيض صحبت

(MAY)

ایک بخت غیر مقلد مولوی محمد ابراہیم ساکن آرہ فائز خدمت ہوئے، نماز ہوئی تو انھوں نے اکبری تلبیر کہی ،
لوگوں نے غل مجایا کہ بیفتنہ باز غیر مقلد ہے، تو مولا نا بابا نے منع فر مایا کہ پچھمت کہو، پھرآپ کی فیض صحبت کا ایسا
اڑ ہوا کہ وہ مقلد ہوکر صوفی المشر بہو گئے۔ خود ابراہیم صاحب نے مولوی سید محمد علی صاحب رحمانی مونگیری سے
کہا کہ عالم رویا میں در بارِ رسالت میں میری حاضری ہوئی تو اما م عظیم علیہ الرحمہ کو بھی وہاں تشریف فرماد یکھا کہ
استے میں آل حضرت من میری خارشاد فرمایا کہ تم امام صاحب سے اپنا قصور معاف کراؤ، چناں چہ میں نے امام
صاحب کے قدموں پرگر کر معافی مانگی۔

ذراغور بیجیاس علونسبت پر که س عمدگی سے اصلاح فر مائی کدفلاح دارین میسر ہوگئی۔ ابراہیم صاحب دودن نی رہے تھے کہ سب ہوگیا، مجھ لیجے کہ احمد مکی صاحب آٹھ برس رہ کر کیا کچھ نہ ہوگئے ہوں گے۔

حن تو كل:

(MAT)

مولاناباباکوکان پورمیں کی رئیس نے ایک بیش قیت پرتکلف عبااورایک عدد کلام پاک قیمتی اٹھارہ سورو پیدکا پیش میں ہیں ہیں ہیں ہے۔ پیش کیا، جب شاہ غلام رسول صاحب کان پوری ہے مولانا بابا کی ملاقات ہوئی تو آپ نے شاہ صاحب نے فرمایا کہ چول کہ آپ کیٹر ایر تکلف پہنتے ہیں اس لیے بی عبابھی آپ لے لیجے اور ساتھ ہی کلام پاک بھی۔شاہ صاحب نے بڑے ہی کیف میں کہا کہ دراصل تو کل اس کو کہتے ہیں۔

(MAM)

فرمایا کہلو ہے کوآگ میں رکھونو اس کو بھی آگ ہوجانے کا دعویٰ ہوجاتا ہے، یہی مثال اولیاءاللہ کی ہے۔ اللہ اللہ گفتہ اللہ می شود ایں مخن باور مردم شود (۳۸۵)

یہ آپ کی مخصوص کرامت بھی کہ آپ جس کسی کو بھی جو پچھ تخریر فرماتے وہ تعمیل بجنب کرتا، والیان ملک بھی بڑے احترام سے تعم بجالاتے ،عرب لوگ سائل ہوتے تو آپ ان کا احترام فرماتے ۔ ایک مرتبہ ایک عرب آئے اور پچھ دتم کے طالب ہوئے ، آپ نے ایک ایسے مخص سے جس کا ماہ واری مشاہرہ میں رو پیدتھا' فرمایا: ان عرب کو تعمید کے طالب ہوئے ، آپ نے ایک ایسے مخص سے جس کا ماہ واری مشاہرہ میں رو پیدتھا' فرمایا: ان عرب کو تعمید کے دو، اس شخص کو فرا ہمی رقم میں دیر ہوئی تو پیرب ان سے لڑنے گئے ، پینجر دادامیاں علیہ الرحمہ کو پیچی

تو آپ کو برالگا،اور والد بزرگ وارے عرض کیا کہ بابا بیعرب لوگ پیشہ مکاری کیے ہیں،آپ سے جو کہتے ہیں مان لیتے ہیں۔مولا نابابانے فرمایا کہ بیٹا ہم سے بینیں ہوسکتا کہ سرز مین پیغیبرصاحب ملاقیۃ کم کوگ آئیں اورہم ان کی خاطر نہ کریں۔آپ کی شان بہی تھی۔ ب

به در فیض تو استاده به عجز و نیاز روی و طوی و ہندی سیمنی جلنی

يدياس حرمت بھي عديم الشال --

(MAY)

ای طرح آداب حب نبوی ٹائیز ہیں بھی مولانا با بامتاز تھے۔ ایک بارسر ک پرسے ایک لڑکا میں گاتا گذرا کہ بنہ آنا دل میں اے فکر دو عالم خلیل یار یاں تھہرا ہوا ہے مولانا بابانے کسی سے اس کو بلایا اور فرمایا کہ یوں پڑھا کرو! ۔
مولانا بابانے کسی سے اس کو بلایا اور فرمایا کہ یوں پڑھا کرو! ۔
نہ آنا دل میں اے فکر دو عالم جمال یار یاں تھہرا ہوا ہے ۔

#### مختلف معمولات:

#### (MAZ)

آپ کامعمول تھا کہ فرائض اول وقت ادا فرماتے ، مکتوبہ نمازیں نہ طول پڑھتے ، نہ مختصر ، بلکہ متوسط طور پر، پارہ م کی چھوٹی سورتیں عام طور پر تلاوت فرماتے ، بعد سلام صرف اللهم انت السلام النح پڑھتے ، رفع سبابہ نہ کرتے اور فرماتے ہمارے مجد دصاحب نہ اٹھاتے تھے ، جمعہ وعیدین میں سبح اسم ربك اور سور و غاشہہ ورنہ سور و مجعہ پڑھتے ، مماز جمعہ کا خطبہ مختصر مؤلفہ مرزا مظہر جان جاناں علیہ الرحمہ پڑھتے ، نماز جمعہ کھی بعد زوال وقت ادا کرتے ، عیدین میں بھی وقت چاشت تک پڑھ لیتے ، درس حدیث وقر آن پاک کے بعد صحت کلام مجیداوراس کا تقسیم محبوب خاطر عاطر تھا مرقب ، جوابِ خطوط مختصراً فاری میں لکھتے ۔

#### (MAA)

صاحب'' کمالات رحمانی'' صفحه ۱۱ رپر ناقل که جب آپ کے زخم ہوا تو آپ ججرہ میں نماز اداکرتے' سی خمیر اداکرتے ' سی خمیر اداکرتے نے کہ مولا نا بابا جب تک ججرہ میں مقیم رہے یا نجوں وقت باجماعت نماز مسجد میں اداکرتے رہے' وصال کے آخری دو برس آپ نے زنانند مکان کی پشت پر قیام فرمایا تو ججرہ جھوڑ دیا، زخم اور نقابت کی وج<sup>ے آنے</sup> جانے میں طوالت ہوتی تھی، گر اس مکان میں بھی باجماعت نماز ادا فرماتے ، جب جمعہ برنا تو بہ ہر حال معہم

افضال رحماني

209

تشریف لاتے ، وضو ہمیشہ تازہ کرتے ،اور نماز و وضو کا پیش تر سے اہتمام فرماتے ، جب تک نماز ندادا کر لیتے آپ بربار معلوم ہوتا۔

زك نماز:

(MA)

فضائل نماز اوراس کے ترک کا ذکر درسِ حدیث میں آیا تو احمد کمی صاحب نے سوال کیا کہ مجذ و ب لوگ کیا مرفوع القلم ہوتے ہیں؟ تو مولا نا بابا نے فر مایا کہ اگر مجذ و ب لوگ با ہوش وحواس ہیں تو بے شک ان سے باز پرس ہوگی ، ہاں اگر نماز کے وقت بالکل ہوش نہ ہوتو مرفوع القلم ہیں۔

### حسن عبادت:

(190)

سورة حجرزير آيت فسبح بحمد ربك و كن من الساجدين مولانا بابان فرمايا . گويهال مجده نبير، ليكن معنا ذكاتا ب،اى ليے بم نے يهال بھى مجده كيا ہے۔

جس ذات کی نگاہ اتنی رقیق اور حسن بندگی اتنی ممتاز ہواس کے لیے تھانوی جی کہتے ہیں: بہتی خیال ہو گیا تو مستحبات پر پکڑ ہوگئی بنعوذ باللہ!

> کھاس انداز سے گل گشت کو نکلتے تھے مولانا مہک اُٹھا ہے ہر ذرّہ اطریقت کے گلستاں کا (۴۹۱)

ایک صاحب مولانا بابا کے بیرداب رہے تھے، اتفاق سے ران پر ہاتھ رکھ دیا،معاً آپ نے ان کوڈ انٹا کیتم کواتنا بھی شعور نہیں، بیمقام ستر ہے۔

اس حسن احتیاط پر قربان جائے کہ بھی گھٹنوں ہے اوپر غیر کا ہاتھ میں نہ ہونے دیا۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ہتمام لازمی فرماتے ، یہالی کب ہیں کہ خیال ہوا تومستحبات پر پکڑ ہوئی۔لاحول ولاقو ۃ .

كيف نماز:

(rar)

ارشادفر مایا کہ جولطف نماز میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشاوہ نہ آبِکوثر میں ہے، نہ حور میں ہے، حشر کے دن اگر القد تعالی مجھ سے فرمائے کہ تو کیا جا ہتا ہے؟ تو میں اول دوزخ سے پناہ ما نگ کر، کیوں کہ جہنم سے پناہ مانگناسنت ہے 'یہ کہوں کرمیرے دب دنیامیں جس طرح میں نماز پڑھا کرتا تھا یہاں بھی پڑھوں، جومزہ تونے مجھے اس میں بخشاکی میں نہ ملا۔

انضال رحمالي

(mam)

پھر فرمایا کہ جوکوئی بعد نماز عشاموا فق سنت با تیں کرےاس کو وہ شخص جورات بھرعبادت کرے نہیں پڑتا، ای طرح جو خص صبح کی نماز اہتمام ہے ادا کرے اس کورات بھرعبادت کرنے والانہیں یا تا۔

مسائل دقيقه:

فرمایا کہ چاند کے بارے میں قولِ نجوی غیر معتبر ہے،اگر کسی فر دِ واحد نے جاند دیکھااور واحد شہادت کی بنار اس کی گواہی اگر قبول نہ ہوئی جب بھی اس دیکھنے والے کوروز ہ رکھنا فرض ہے۔

فرمایا که ۳۰ شعبان کورمضان کی نیت ہے روز ہ رکھنا مکروہ ہے یعنی خیالِ رویت پر ، ہاں رویت نہ ہونے کے اطمینان پرنفلی نیت سے روز ہ رکھنا جائز ہے ، تلاش رویت ہلالِ ماہ مبارک ۲۹ شعبان کے غروب پرضروری ہے۔

اگر غلطی سے افطار غروب سے پہلے ہوا یا محری ایسے وقت کھائی کہ مج صادق تھی تو روز ہ فاسد ہے، اور قضاب

مرزاحس على صاحب:

(M94)

احمد کمی نے بوچھا کہ مولوی حسن علی صاحب محدث لکھنوی اور حضور والا ایک ساتھ دہلی گئے تھے۔مولانا ابا نے فرمایا کدمرزاصاحب اول جا کرشاہ صاحب علیہ الرحمدے پڑھآئے تھے، پھران کا جب دوبارہ ارادہ ہواتو ہم ے کہا، مگراس وقت ہمارے پاس زادِراہِ سفر نہ تھا، کچھروز بعد ہمارا بھی جانا ہو گیا، جب ہم آگرہ ایک سراے ہیں رو تفهرے، وہاں مرزاصاحب ملے،اور دبلی تک ساتھ ہوا۔ مولوی حسین احدیث آبادی اور مرزاصاحب کا بھی ساتھ الصحیفید حانا تیجے نہیں ہے

تمام شد

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ اسايمان والوابر بيزگاري حل طاصل كرو، اور صادتين (اوليا) كه بيروكار بن جاؤا

رحمت ونعمت

<u>تذکره نگار</u> حضرت شاه افضال ِرحمٰن جو ہر گنج مرادآ بادی عرف بھولے میاں

پروگریسوبکس



ام الاوليا محدد و را رسولانا شاه فضل حمل حمل حمل و وراب مولانا شاه احد ميال حمل و وراب مولانا شاه احد ميال حمل و وراب مولانا شاه احد ميال حمل و وراب مولانا شاه محد رحمت المندسيال و عارب بالشربيال صاحبان تدرس ميم كي حيات مباركه وكرامات و ملغولان كامرتع ، غلطاره ايات كامصلح الميم مراس كام تحقيق تحفظ عال محاكانا ووجو

\_\_\_\_مصنفه

ملمارقا دریت تاجدارنقشیدندیت مجدد به مرتبه طریقیت نقید البند علامرست ه مجهور کے میمال ملی جو تهر مطار مندلشین بارگاه نفسل رحالی گیخ مراد آباد شریف دفیلے او ناطی

به مناع الحلاف شيخ عزيز الهي نفعلى الوب والي والديفال الهي فرخ آبادى بمناع الحلاف شيخ عزيز الهي نفعلى الوب والي والديفال الهي فرخ آبادى الشيخ عبد الرشيد رحالي بمنت العمام عناه عند الرشيد من المراحب ومبار وي مرب المراح علول بين ارديك المعام المعام

سرورق طبع اوّل

## فهرست عنوانات

| شكوهُ متاسفانه 21               | قدرانساني وضانت البي                    | 233           |
|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| وتت مسعود 22                    | فلسفه فرق اطاعت دلى واطاعت عقلى         | SETS CONTROLS |
| پُرُامت ارشادات 23              | دوروشنی کامخناجی                        |               |
| ايک پنته دو کاج                 | فلسفه سرشاري دل سنت 235                 | 235           |
| عذرِتا خِر 25                   | فلىفەفرق دلىل وسمع وطاعت تىسىنى 236     | 236           |
| يېلاباب 26                      | 1 2 12 1                                | 237           |
| پ، ۰۰۰<br>احیان و تصوف می       | لذت حقیقی عشق و مستی                    | 237           |
| ماجت تصوف<br>عاجت تصوف          | دردومحبت علاج مصيبت                     | 238           |
| طریق رضا ہے البی 26             |                                         | 239           |
| ري دائش<br>فلسفه پيدائش خلقت 27 | 2,00 - 42, 27, 103, 9;                  | 239           |
| انیان - 28                      | ÷ . 0; ÷ .,,                            | 240           |
| فلىفەجامعىت انسانى 29           |                                         | 241           |
| ظيفه 29                         | 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - | 242<br>242    |
| فليفه خلافت تامه                | ا جون يند                               | 243           |
| فلسفه پاک وناپاک                | ا فلتقديران يامومبادك                   | 244           |
| انسان کے نذرانہ پرنذرانہ 13     | * / NIMESTEE                            | 245           |
| فلسفه إرتقاور جوع عالم          | وصفي سعالت ونحوست                       | 245           |
| می <i>ش بها قر</i> بانی مستی 12 | الله في تصديق                           | 246           |
| خداان کاوہ خدا کے               | تمام شريعة ل كاثواب                     | 246           |
|                                 |                                         |               |

| 214 |                           |     | _                                                            |
|-----|---------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|
| 263 | فليفه فرق پيراوروالدين    | 248 | رحمت دفعت<br>در مرد داک                                      |
| 264 | تيسراباب                  | 249 | فليفه بإخدائي<br>ووسر إماب                                   |
| 264 | خصوصيات خانداني           | 249 | روسر ۽ ٻ                                                     |
| 264 | مجرب استخاره              | 249 | فلسفة يحيح راهمل<br>صحبت صادقين                              |
| 264 | نماز قضا ے حاجت           | 250 | خبت صادين<br>فلسفه روح ونفس                                  |
| 265 | كفارهٔ نماز قضا           | 250 | معتقدرون ب <sup>س</sup><br>افضل الذكراوررا ن <sup>ن</sup> فى |
| 265 | صلوة الشبيح               | 5.5 | ، مقامات ِروح<br>مقامات ِروح                                 |
| 265 | ختم كل مشابخ نقش بندبيه   | 251 | فليفه يوشيدگى كرامات                                         |
| 266 | ہزاری روزے                | 253 | مقامات نفس                                                   |
| 266 | وجبخصيص وظائف             |     | لطيفه مقامات                                                 |
| 267 | وظيفه فضل رحمانى          | 254 | اقسام وطريقه ذكر                                             |
| 267 | حصولِ ملازمت ومعاش کے لیے | 254 | طريقة فغى واثبات                                             |
| 267 | وظيفه نفع تنجارت          | 255 | ذكرياس انفاس                                                 |
| 267 | نبنامه                    | 255 | صفات بذمومه كاعلاج                                           |
| 268 | توطن بہار                 | 256 | مقامات فنا                                                   |
| 270 | مخدوم شاه میناصاحب        | 256 | احتياط ذكروتزكيه                                             |
| 270 | مخدوم صفى صاحب            | 256 | نماز تهجدوا شراق                                             |
| 270 | عبادات رجب                | 257 | پروانهٔ رضامندی خدا                                          |
| 271 | نمازشعبان                 | 257 | اِحتيارِي شِخ                                                |
| 271 | منماز فاطمى               | 258 | تحكم طلب پر ہيز گاري                                         |
| 271 | عبادات دمضان              | 259 | فلسفة علم ظاهروعكم باطن                                      |
| 272 | نمازعيدالفطر وعيدالاضحي   | 260 | عالم رباني                                                   |
| 272 | عرفيه وذي الحجه           |     | فليفدم عامدة بيعت                                            |
| 272 | شبعشره ذی الحجه           | 261 | دست مريد دردست شيخ                                           |
| 273 | نماز ماه صفر              |     | مريدكو پيرتك ينجنح كي ضرورت                                  |
|     | /                         | II. |                                                              |

| 215 |                                                                                  | (1) | رجت ونعت                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|
| 280 | رست بوی وقدم بوی                                                                 | 273 | ،<br>زى چبارشنب <sup>صف</sup> ر                |
| 280 | مصافحه ستحسن ہے                                                                  |     | יגוניארץ -                                     |
| 281 | شو ہر بیوی کی نماز                                                               | 273 | نمازر بحج الاول                                |
| 281 | سندنيج                                                                           | 274 | نمازيوم جعه                                    |
| 281 | بيعت غائبانه                                                                     | 274 | نمازشب بنج شنبه                                |
| 281 | عقيقه                                                                            | 274 | نماز دوشنب                                     |
| 282 | مبائل جمعه                                                                       | 275 | نمازشب شنبه                                    |
| 283 | مساكل عيدين                                                                      | 275 | تحية المسجد كابدل                              |
| 284 | رسم بسم الله                                                                     | 275 | مخضروظيفه دفع افلاس تتنكى                      |
| 284 | مر داور عورت کے گفن                                                              | 275 | خدا کاباغ اوراس کے کھیل                        |
| 285 | طريقه كفن                                                                        | 276 | چوتھا ہا ب                                     |
| 285 | نكتة تعدادكفن                                                                    | 276 | پوساباب<br>سائل ضرور بی                        |
| 286 | عاصى مسلمان اورنز ول رحمت                                                        | 276 |                                                |
| 286 | فاتحد کی چیز حضرت جبرئیل کا پہنچانا                                              | 276 | الله تعالی کے جارا حسانات<br>ذیقہ س            |
| 287 | اہمیت نثواب اموات                                                                | 276 | نوری توبه کاراز<br>معض آسانی                   |
| 288 | يا في وال باب                                                                    | 277 | صداحان<br>مدمات انسانی                         |
| 288 | پ<br>گوائفازمولا ناستدابوسعیدصاحب                                                | 277 | منگده بیرانی<br>مئله ذبیر تربانی               |
| 288 | سیوم و چہلم وغیرہ کا شارع سے ثبوت<br>سیوم میں میں میں میں میں میں میں میں میں می |     | دعائے نماز<br>دعائے نماز                       |
| 290 | ایام فاتحه کی تقسیم<br>ایام فاتحه کی تقسیم                                       | 1   | آیت مجده<br>آیت مجده                           |
| 291 | کھانا سامنے رکھ کرشارع کا پڑھنا                                                  | 278 | یت بده<br>دعاے وضو                             |
| 292 | طعام اموات پرشارع کا پڑھنا،خودکھانا                                              | 278 | عرش وكرس ولوح محفوظ                            |
| 292 |                                                                                  | 278 | علیون وجیدن<br>علیون وجیدن                     |
| 293 | روامات تجمل حسين صاحب                                                            |     | قیامت کے دن                                    |
| 293 | حجوثي خبروصال مولانابابا                                                         | 279 | ملا قات وآمدرفت ارواح<br>ملا قات وآمدرفت ارواح |
| 294 | فاتحه چهلم مرشد قبله د ہلوی                                                      | 279 | نكمة تفاظت قبر                                 |

Scanned with CumScanner

| azratfazlerehman.<br>216 | com                                |       | رحمت ونعمت                     |
|--------------------------|------------------------------------|-------|--------------------------------|
| 3/3                      | كمالات دسمالت                      | 294   | عرس مرشد قبله                  |
| .314                     | رازرو پوشی مزارا قدس               | 296   | عرس و فالتحه كا فرق            |
| 314                      |                                    | 297   | فتواسے حرس                     |
| 315                      | ترجمة قل انماانا بشر               |       | مولودشریف سنت الاصل ہے         |
| 315                      | آپ کی تعلیم آپ کی زبانی            |       | شخصیص یومی ہے ذکر ولا دت       |
| 317                      | مولوی محمد اسحاق صاحب              |       | فرائض عشق ومحبت                |
| 318                      | ڈاکٹر محمدا قبال                   |       | موجود گی روحانیت دجہ قیام ہے   |
| 319                      | نویں صدی کے مجد دملت               |       | سلام يرنكتة لطيفه              |
| 320                      | بارهویں صدی کے مجد دملت            |       | قیام سلام سنت ملائکہ ہے        |
| 320                      | ترهويں صدى كے جامع الحجد دين       | 25.00 | فتوا ب استحباب قيام            |
| 321                      | بخاری کی مجدا د نه اصلاح           |       | آل حضور کی اپنے مداحوں سے مسرت |
| 322                      | مجتدانه إصلاح                      | 1     | مولوی محمد آخق صاحب کا قیام    |
| 322                      | مج روی حیشرانا،معافی دلانا         | 1     | سلام پرمشامدهٔ تھانو ہیہ       |
| 323                      | زبدوتفو كاطريقت                    | 306   | شهادت فجل حسين صاحب            |
| 324                      | قطب ابن قطب، مجدد ابن مجدد         | 308   | خواجه غريب نواز كاقيام         |
| 326                      | بعض كوا ئف خصوصي                   | 308   | جوازنداے غیراللہ               |
| 327                      | ولايت جاربي                        | 309   | نداے غیر پر حکم رسالت          |
| 327                      | فضل بالائے فضل                     | 309   | آستانه پرمولود شریف            |
| 328                      | مناظر عداوت                        | 310   | مولودشریف اورروشی              |
| 330                      | سات دان باب                        | 310   | مکی کے نام پہنام رکھنا         |
| 330                      | كوائف مرتبه فيض آبادي صاحب         | 311   | چھٹاباب                        |
| 330                      | لضيلت وخصوصيت محجد                 |       | اثر خامەنواب صدريار جنگ        |
| 331                      | و پد کرم و بخشش<br>و پد کرم و بخشش |       | حسن تو کل                      |
| 331                      | ىلىيار چارىي<br>ىلىلەئە جارىيە     |       | معراج جسمانی                   |
| 331                      |                                    |       | زيغ طبغي بصر                   |
|                          | عاباے جاربیہ                       | 313   |                                |

|         | w.                                |     |                                       |
|---------|-----------------------------------|-----|---------------------------------------|
| 217     | ,                                 | T   | رحت ونعت                              |
| 356     | كرامت جاربي                       | 332 | نبت محمدی                             |
| 357     | عقد بیگم بھو پال وشرف مریدی       | 333 | نېت خونی                              |
| 357     | تبليغ حق                          | 333 | خصوصي قرب رسالت                       |
| 359     | نواب وحيدالزمان خال               | 334 | تواریخ بپیرائش دوصال                  |
| 359     | وجوب تقليد                        |     | آيد سنخ مرادآ بادوعقد                 |
| 359     | ابل حديث                          | 335 | قيوم دوران عليبه الرحمه               |
| 360     | ميد مجيد                          |     | فاتحه سيوم وسجاره فشني                |
| 361     | نواب نورانحن خاں 🚽 🗕 🕳            | 338 | مولا نابابا كاجهلم تقسيم نقذو ماكولات |
| 361     | درودشریف وسیله ہے                 | 338 | بعض خصوصي واقعات وصال                 |
| 362     | درودخوال كوجواب آل حضور           | 339 | مولانابا كاعرب ألإل                   |
| 362     | آدمی کے مذہب پراس کے دوست کا اڑ   | 339 | معمولات قيوم دوزال                    |
| 362     | بُرے بھلے کا فیصلہ                | 340 | خلقت كاوالى مكرخود باتحه خالى         |
| 363     | تخصيص يوم وفضيلت دوشنبه           | 342 | بردی پیرانی و بی بی صاحبه             |
| 363     | جعدكوكثرت درود                    | 343 | نمازی بنانے کی دادودہش                |
| 363     | بهجن محمصلی الله تعالی علیه وسلم  | 343 | فتنهٔ دفن وسجادگی                     |
| 364     | به حق فلان وبهرمت فلان            | 345 | ارواحِ عاليه كى شركت دفن              |
| 364     | مغفرت صديق حسن صاحب               | 346 | نواب صديق حسن كالإعتراف وتوبه         |
| 365     | پُر کرامت واقعہ ''                | 347 | حيات النبي                            |
| 366     | آڅھوال باب                        | 348 | آل حضور حاضرونا ظربين                 |
| 366 € 5 | فضل رحمٰن نے ہر حدیث کی صحت ہم ہے | 349 | علم ما کان و ما یکون                  |
| 367     | تم خود صحت کرلو                   | 351 | علم حيدري كي حدود                     |
| 367     |                                   | 351 | برلحه درودخوانی                       |
| 367     |                                   | 352 | آل حضور کے کمالات انفرادی<br>عام      |
| 368     | مہینوں کی رفضتی                   | 353 | علم كتاب وإيمان بالله                 |
| 368     | راه طاعون بند                     | 355 | إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ إِخْوَةً      |
|         |                                   |     |                                       |

| hazratfazlerehman.com                                                             |     | DE:                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| لکھی سز الکھ گئی رہائی                                                            | 368 | رجت دانت<br>اسر فضل ما ذرك نيرا بدر        |
| کرامت چورن گولی<br>کرامت چورن گولی                                                | 369 | گرووفضل رحمانی کی نجات<br>سرمانی کی نجات   |
| اصلی دائس رائے قو مولا نابا ہیں مورد                                              | 369 | مریدوں کومسافت سفر <u>ط</u> ے کرادینا<br>· |
| 107                                                                               |     | مرواعضا جدانظرآ نا                         |
| کیاتم مولا نافضل رخمان ندر ہو گے                                                  | 369 | زنده کاجنازه                               |
| مرید کا پیرے نازونیاز                                                             | 370 | مبارا ببدور بجنگه اور مرده لز کا           |
| بجی چیوڑ و یا خوزین حجیوڑ و 391                                                   | 371 | دعا ہے زندگی مردہ                          |
| جان کینے والےخود حجموڑ بھا گے ۔ 391                                               | 372 | بیناسیدمرنے سے ڈرتا ہے                     |
| ناتل کی معانی                                                                     | 372 | لژ کاہوگا ،زندہ رہےگا ، بینام رکھنا        |
| جسٹس سروز برحسن اور مرید                                                          | 373 | راجه عبدالرخمن خال رحياني تكرا             |
| نوال باب نوال باب                                                                 | 373 | هج بدل                                     |
| جو برطریقت                                                                        | 373 | إنتظار دعا مغفرت                           |
|                                                                                   | 374 | زمین کی فرمال برداری                       |
| مسل شریعت وطریقت                                                                  | 374 | اطاعت حيوانات                              |
| مراتب تاع                                                                         | 375 | بھالو کی اطاعت                             |
| مئلهاشراق وجاشت مئلها                                                             | 375 | گنگامیں ڈوبالڑ کا                          |
| قریب ودورے سنتا 394                                                               |     | ہم تو تم ہے اپنالڑ کالیس گے ۔ ، ،          |
| آل حضور ہم کورحمتیں عطا کرتے ہیں •                                                | 376 |                                            |
| حصول اولا د کاخزانه                                                               | 377 | يافضل رخمن                                 |
| نواب رام پوراورمنظرتو کل<br>نواب رام پوراورمنظرتو کل                              | 377 | مریدکوجاجت پیر<br>سرک ک                    |
| يندُّت جوابرلال نهر و<br>يندُّت جوابرلال نهر و                                    | 378 | گو <b>کل</b> تنصیا                         |
| پیرت بوبهرمان برو<br>گورز حافظ محمد ابرا ہیم صاحب<br>گورز حافظ محمد ابرا ہیم صاحب | 378 | ثبوت دھورینا<br>نہ گا                      |
| مورر کا دھا تھرا براہیم صاحب<br>میں کی ہیں دیوال اصل 398                          | 379 | پیرانی کا گرنااور کمال تقوی                |
| اپ کی یادان سے مطلب طال                                                           | 379 | زبان سے فرماتے ہی حافظ ہوجانا              |
| مریدی علی ہے این شزی                                                              | 380 | سامھآ دی دو چپاتی                          |
| عبدا کی صاحب<br>ص                                                                 | 380 | اصلی قاتل بتا کر ماخوذ مرید حجیزادینا      |
| ت فرمال رواني                                                                     | 381 | مسروقه بيلول كودلا دينا                    |
| ووبتی کشتی<br>دوبتی کشتی                                                          | 301 |                                            |
|                                                                                   |     |                                            |

| 219           |                                                           |         | رمت وفلت                            |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| 4             | حبيب الله صاحب اور دوروپي                                 | 401     | كالى بجونة كريحة كا                 |
| 413           | ي.<br>في هالا كانت زائد قرض ادا معلاقه ربا                | 402     | ایک ابدال وقت کی گوائی              |
| 413           | د شيول کا متصيار جبوب جانا<br>د شمنول کا متصيار جبوب جانا | 402     | میرے پیرامجی مرے نبیں جاتے<br>      |
| 414           | ر حول ۶ معلیار پیون جانا<br>گرامت دیگر                    | 102     | مردم خورگورژا<br>مردم خورگورژا      |
| 414           |                                                           |         |                                     |
| 414           | چشین گو کی وصال<br>                                       |         | جنات کا بیام سے فرار<br>س           |
| 416           | شرکت ارواح مقدسه                                          |         | پاکلی پرسفر دریا<br>دا د            |
| 416           | رحمت حق کی نوازشیں                                        |         | وانعداما على رحماني                 |
| 417           | فنائح شق                                                  | 404     | نظرے صحت کوڑھ                       |
| 417           | حسن معاشرت ومساوات                                        | 405     | پیدائتی نامردک مردی                 |
| 418           | حسن مبادت وعلميت                                          |         | مرده کی زندگی                       |
| 419           | انكشاف درجات                                              | 405     | نابینا کی مینائی                    |
| The second of | گیارهوان باب                                              | 406     | مال مسروقته کی واپسی                |
| 420           |                                                           | 406     | چور کا خود مال واپس کرنا            |
| 420           | مولا ناشاه محمدر حمت الله ميال صاحب<br>أنه تعله           | 407     | چورمع مال مقيد                      |
| 420           | پيدائش آهليم<br>                                          | 407     | ثركت ابدالان شام                    |
| 421           | چید س<br>درس مثالی<br>واقعات پُر ملال                     | 408     | مريد كى توت نسبت                    |
| 422           | واقعات پر ملال                                            | 74.3798 | <b>32</b> /2                        |
| 424           | مخضر کرامات<br>میں                                        |         | دس وال باب                          |
| 425           | طاعو في محكث                                              |         | مولا ناشاه محمز نعمت الله ميان صاحب |
| 425           | رازشيطاني                                                 |         | كورُه سے شفا ہے كامل                |
| 425           | محيروالباس                                                |         | اجابت دعا بے فریقین                 |
| 426           | طريق اوليا پرنکته چينی                                    |         | حضرت مخدوم دانيال ستاري             |
| 426           | مجنات ہے کہنا چیزی کے کرآئی کی گے                         |         | خلاف ہوتامقدمه موافق ہوگیا          |
| 427           | مريد نضل رحمانی اور جنات                                  |         | مركش جنات جوتاد كمهي كرفرار         |
| 427           | پیرمرید کے سربالیں                                        |         | دعائے قط ہارش<br>شد                 |
| 427           | مصافحه دم والبسيس                                         | 412     | يشخ د کيو بند کا بيان               |
|               |                                                           |         |                                     |

#### hazratfazlerehman.com

| 3   |                                       |         |          |                                  |
|-----|---------------------------------------|---------|----------|----------------------------------|
| 220 | 1                                     |         |          | رحمت ونعمت                       |
|     | بارهوال باب                           | 427     | M        | بڑے بابااور کری جی               |
| 438 | ، بر سر ب ب<br>اعلانِ حقیقت           | 428     | <u> </u> | جوفر مایا حاکم نے وہی ک          |
| 438 |                                       | 428     |          | اولا د پراولا د                  |
| 438 | منجل حبین اور دا دامیاں صاحب<br>تاریخ |         |          | نوابرام پور                      |
| 439 | تعزبيجلانے كابہتان                    |         | ~        | نواب بھو یال                     |
| 442 | عرس و فاتحه<br>ر نند پر               |         | B 12 2   | گورنرا <u>ن</u> يو يې            |
| 443 | اپنے بیر کاعر سنہیں کیا               | 2470-70 | 7 ==-    | متجاب الدعواتي                   |
| 443 | سيوم بالكرمنو                         | 121     |          | برشادات ِمشانخ<br>ارشادات ِمشانخ |
| 445 | خوانین کی یورش                        | 422     |          | د يوبندي صاحب كابيار             |
| 447 | تذكره نوشته ندوى صاحب                 | 122     | "        | فيض قبر                          |
| 452 | مكتوبات مولانا مونگيري                | 1       | بآب      | تشريف آوري رسالت                 |
| 453 | خانداني .<br>خانداني .                | 433     |          | مانگ کے بہموجب ملت               |
| 1   |                                       | 433     |          | حا فظ محرحليم صاحب               |
|     |                                       | 435     | شامدات   | عزیزالہی صاحب کے                 |
|     | ر∞ العی                               | 1 .     |          |                                  |

رامت وأهت

بسم الله الرحمان الرحيم مُثْنِيًّا لِذِى الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَمُصَلِّيًّا عَلَى لَبِنَةِ التَّمَامِ مُسَلِّمًا عَلَى عِتْرَتِهِ وَاَوْلِيَاءِ اُمَّتِهِ لَكِرَامٍ-اَمَّا بَعْدُ!

### شكوهٔ متاسفانه:

"افضال رحمانی" جلداوّل ہدیئہ ناظرین کیے ہوئے چند ماہ گذرے تھے کہ ۲۵ نومبر ۱۹۵۵ء مطابق الاکا اللہ معلی کا داغ جدائی اتنااہم تھا کہ کوائف منتشر کیا جع کراتے جب کہ اپناہی شیرازہ منتشر تھا،ادھر بڑے باباصاحب بھی اپنے قوت بازو بھائی کے نم میں اپنے آپ تک کو بھولے ہوئے تھے،لیکن آخر ۱۹۵۵ء میں مریدین و تلصین کے تقاضے جب کافی بڑھے تو ایک روز کچھ ذخیرہ کا ندانی نیز مخصوص مریدین کے وہ مراسلے جو تاخیرے موصول ہونے پرجلداوّل میں جگہ پانے سے رہ گئے تھے بڑے باباصاحب علیہ الرحمہ نے مرحمت فرماتے ہوئے ارشاد کیا کہ

"اوّل حصد میں حیات صوفیہ ومجاہدات و نیز ضروری مسائل تصوف کوجس عام فہم پیرامیمیں تم نے بیش کیا مریدین و مخلصین نے گراں قدری سے اس کواس لیے اور بھی سراہا ہے کہ ان کوایک ہی مجموعہ میں ان کی ضرورت کی چیزیں مل گئیں، تم نے جن بقیدا مور کا وعدہ جلداوّل میں کررکھا ہے وہ لوگ اب ان کی ضرورت کی چیزیں مل گئیں، تم نے جن بقیدا مور کا وعدہ جلداوّل میں کررکھا ہے وہ لوگ اب ہے تالی ہے اس کے منتظر ہیں۔"

چناں چہا کے باب میں وہ باقی امور لکھ کرمقصد سوائے حیات کے ماتحت مسودہ کو اکف پیش کیا، موصوف اصلاحی نظر فرہار ہے تھے کہ ایک صاحب نے بیغرض اندراج غلط روایات روانہ کردیں، تو بڑے بابا صاحب نے ان کو بھی بہت برہم ہو کرلکھا، اور قریبی ہونے والے عرس شریف میں اعلان بھی فرمایا کہ ''آستانہ کے مختلف رسائل میں عموماً اور افضال رحمانی میں خصوصاً جب ہم مستر دشدہ روایات کو ظاہر ''آستانہ کے مختلف رسائل میں عموماً اور افضال رحمانی میں خصوصاً جب ہم مستر دشدہ روایات کو ظاہر کر حکے تو یہ کیا جائے۔'' کر حکے تو یہ کیا جائے۔'' کے بیم فرم مال کہ کہ کہ ان متر و کہ روایات کو بار بار ہم سے زبر دئی منسوب کیا جائے۔'' کے بخرفر مایا کہ

222 رحمت ونعمت "تم اب نه حصد دویم لکھو،اور نداین کتاب تصنیف کرو، بلکه خوب جھوٹی با تیں اُچھالنے دو!"

ا اگست ۱۹۲۰ء کے عزی شریف میں جھوٹے بابا صاحب علیہ الرحمہ کی شان میں کچھ مقبتیں مریدین نے یڑھیں توبڑے باباصاحب نے اپنے بھائی کی یاد میں بے قر اراوراشک بارہوکر فرمایا کہ ''تم اس کلام مخلصین کو کتابی شکل دے دو، پھر طبع کراویں۔''

میں نے عرض کیا کہ

اس طرح توبیزینت طاق نسیاں بن جائیں گے، ہاں اگراس کے ساتھ وہ معمولات جن کی مریدین برابر ما نگ کرتے ہیں' شائع کردیے جائیں گے تو مخلصین کی ضرورت بھی پوری ہوگی ،اور دہ اس کو حفاظت ہے بھی رکھیں گے۔"

بڑے باباصاحب نے فرماما کہ

'' تم بھلا کہیں ماننے والے ہو،تمھارے ہمارے داداصا حبان لوگوں کو اس واسطے حالات لکھنے سے رو کتے کہ غلط روایات اور زوائد ہم ہے منسوب نہ ہو مکیں۔"

میں نے عرض کیا کہ

"حضور کا کام اصلاح ہے، وہ بہ ہر حال جاری رہے گی ،اور ماننے والے بہ ہر طور ماننے رہیں گے۔" بڑے باباصا حب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ

" تم جیے جنات ہے جتینامشکل ہے، یہاں لکھا تو اس لیے جاتا ہے کہ سچے روایات ہے لوگ فائدہ اُٹھا تیں، اور ہم کواطمینان ہو کہ غلط روایات کا دروازہ بند ہوا، مگر ہماری تحریری وتقریری تر دیدوں کے باوجود ڈیڑھا پنٹ کی علحده مجد بنانے والے بازندآئے۔''

میں نے عرض کیا کہ

''جہارت معاف ہو!اگر ہم ان غلط روایات اور فرضی دعووں برای طرح سکوت اختیار کرتے رہے تو بہلانقصان تویہ ہوگا کہ مطلب پرست ہماری خاموثی کوایے مفروضات کا ثبوت بنا کرپیش کیا کریں گے۔ دوسرا نقصان بیہوگا کہ ہمارے ماننے والے بھی دھوکا کھا جا کیں گے کہ اگر کوئی ان امور میں غلطی ہوتی تو آستانہ سے فوراتر دید ہوتی ،علاوہ ازیں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اگر آپ کے دور میں جھوٹی باتوں کی تر دیز ہیں ہوتی تو پھر ہم بھی واقعاتی تر دیدے محروم ہوجائیں گے،سب کہہ عكيں گے كدا گربيجھوٹ ياغلط ہوتا تو بڑے با باصاحب اى وقت تر ديد نه كردية ،آپ ہى كے وقت میں جب آپ کے بھائی بھانجے بن لیتے اور جو جاہا گڑھ لیتے ہیں تو پھروہ دن دور نہیں جب کہ 223

جے ہے۔ جولے میاں کے وجود سے منکر ہوکر خود بھولے میاں بن بیٹھیں گے۔'' موصوف اس وقت خاموش رہے، بعد عصر مجھے بلا کر فر مایا کہ

، جمھاری پیچت بوی فھوں اور دورزی ہے۔ تم حصد دوئم باتر تیب مکمل کرو، کیکن ایک ہمارا بھی مضمون آخری اِتمام جت کے بہطور درج کر دو!''

اں طرح وہ وقت مسعود آیا اور جدید طرز پراس کا تکملہ کرکے پیش کیا، چندروز بعد دوران ملاحظہ بڑے بابا مارچہ نیفی ان

"تمھاری محنت اگر چہ قابل داد ہے، مگر تمھارا قلم اہل نظر کو جب شریعت وطریقت کی اہمیت ولذت سے واقف کرا چکا تو اس کا بید نقاضا ہے کہ وہی قلم اب ناظرین کی قدرو قیمت اوران کا راز اشرفیت ہواور بنائے، مع وطاعت کی منازل قربیت ہے آگا ہی بخشے تو میرے لیے چرموجب مسرت ہواور ضرورت وقت بھی یوری ہو۔''

دیکھا جائے تو کہاں بیا ہم موضوع لطیف اور کہاں ایک بے ماید کا قلم ضعیف الیکن جب لکھانے والے کی تو جہات مدیف ہی لکھانے پر مجلی ہوئی ہوں تو بحمر اللہ سب وصول ہے۔ای نقط نظر کے ماتحت مجھے از سرنوتح رہے تکملہ کرنا پڑا۔

### رُ کرامت ارشادات:

۲۵ نومبر ۱۹۲۱ء بدیوم فاتحه چھوٹے باباصاحب علیہ الرحمداس کو پیش کیا، توبڑے بابا صاحب علیہ الرحمد نے فرمایا کہ

''میاں بیان کشف وکرامت اور معمولات حیات عام سوائح نگاروں کی طرح کردینا تو تمھارا کام نہیں، بلکہ ماشاء اللہ اس گھر کے ذمہ دار فر دہو کرتم کوخود سوچنا تھا کہ واقفیت اصل مفہوم عبادات واحتیاج مریدین دور ہونے کے نظریہ ہے لکھنا چاہیے، مریدین جن چیز وں کے حصول طریقت میں پیاسے ہیں اگرتم ان آسان ذرائع اصلاح نفس ورزکیہ کااجمالی نقشۂ مل ان کونہ مہیا کر سکے تو میخلصین بیاسے ہیں اگرتم ان آسان ذرائع اصلاح نفس ورزکیہ کااجمالی نقشۂ مل ان کونہ مہیا کر سکے تو میخلصین بیاسے ہیں اگرتم ان آسان ذرائع اصلاح نفس ورزکیہ کااجمالی نقشۂ میں بلکہ آستانہ کی ہے ایک دستوری کتاب ہوگی، اور بیسب امور تحصاری ذمہ دارانہ تعلیم کے ماتحت آتے ہیں۔' میدہ پہلا اشارہ تھا جوموصوف نے اپنی مفارقت پر فرمایا، مگر اس وقت بیا کہ وسیع مشفقا نہ نصیحت مجھ میں آئی، مگر حقیقت آشامتاع شفقت لٹ جانے کے بعد ہور کا۔ دوبارہ دوران تحریفر مایا کہ ''میراجی چاہتا ہے کہ اس دوسرے حصد کا انتساب تم میر نے قوت باز و بھائی سے کرو، اور بدوقت تذکرہ ہمارے بھائی کو چھوٹے بابا اور ہمارے تذکرہ پر ہم کو ہوے بابا لکھنا، کیوں کہ ان خطابوں سے ساوات اورا پناہٹ کی خوش ہوآتی ہے، اس واسطے جدا مجد نے مولا نا بابا اور والد ماجد نے اپنے کوداوا میاں کے سوااور کس خطاب سے عوام وخواص کو مخاطب کرنے نددیا۔'' مجھے ایک دھچکا سالگا، عرض کیا کہ آپ نے اپنا حوالہ کسے دے دیا، تو ہڑی شفقت سے فرمایا کہ ''مثالا سمجھا دیا ہے کہ کہیں تم جوش محبت پدری میں بڑے خطاب نہ لکھ دو۔'' لیکن اس دوسرے جملے سے مجھ کوایک کھٹک برابر دامن گیرر ہتی رہی ۔ ایک راوز بڑے باباصا حب علیہ الرحم کھے کرامات اندراج کے لیے املاکر ارب تھے کہ فرمایا:

بس مخضراً ذکر کرامات رکھو، کیول کہ بیان کرامات الن مریدین کا حصہ ہے جن پر بیہ بارش فیوض ہوئی اور ہوتی رہے گی، لیکن تم اُن خزائن معلومات کومنظر عام پرلاؤ جن سے دنیااس اسم باسمی ففل رحمٰن کی محققانہ تو جیہات وصوفیانہ تعلیمات نیز مسائل حاضرہ پر مسکت فیصلوں ، تجدیدی پہلوؤں سے روشناس ہوااور آپ کے کرامتانہ رخ کے ساتھ آپ کا مجد دانہ اور اصلاحیہ رخ بھی سامنے آئے ، ہاں یہ خیال رکھنا کہ افضال رحمانی کا مجمایہ باریک اور گھلا ہے ، اس حصہ میں ایسانہ ہوا ، اس کوتم خود طبع کرانا۔ "
یہ بیسر رااشارہ بھی ذو معنی ہوکر اس وقت سمجھ میں ظاہری انداز پر رہا۔ اس ہدایت کے ماتحت بچھاور وقت لگا، پیر مجموعہ بیش کیا، موصوف نے کہیں اضافہ اور کہیں ترمیم کرتے ہوئے کہا:

''اب ہم کو پوری طرح نم نے خوش کیا کہ ہمارے نظریات کے ماتحت اس کو امیدے زائد لکھ کر مریدین کی ہر ضروریات اور تشریحات طریقت کو دل نشیں آسانیوں سے فراہم کردیا، خداتم ھاری محنت بارآ ورکرے، اور ناظرین کواس سے خاطر خواہ نفع بخشے، تم اس کتاب کا نام چھوٹے بابا کے نام کی مناسبت سے رکھنا۔''

یہ اتفاق ہے موصوف بہ غرض علاج گیا جانے لگے، میں نے کتابی مجموعہ دیا کہ پریس سے تخمینہ طباعت کرالیں ، توبڑے باباصاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ

'' پیکتاب کی آخری شکل کہاں ہے، ابھی تو کچھاوراضا نے تم کواپنی ذمہ داری پر کرنا ہیں، جس میں تم خودصا حب اختیار ہو، پھراس کی فکر طباعت کرنا۔''

یبال بھی مغالط رہا، لیکن سوچا کہ ابھی تو پھے اوراضانے کی تشریح مناسب وقت پرکرلوں گا، گراییا سلسلہ علالت بزھا کہ موصوف واصل ہرتی ہوگئے، ای وقت بیسب پرکرامت ارشادات ایک میری ہی نہیں آپ سب کی بچھ میں بھی ایسے آگئے کہ میری آنکھوں سے بید ملفوظ آنسود ور ہونے نہیں دیتے ، اور آپ کو بھی اشک بارکردیتے ہیں۔ کیا خبرتھی کہ جس انتشاب کا مجھے تھم دیا جارہا ہے وہ مجھے موصوف سے کرنا اور حالات لکھنا بھی ہوں گے۔ یہ بیں۔ کیا خبرتھی کہ جس انتشاب کا مجھے تھم دیا جارہا ہے وہ مجھے موصوف سے کرنا اور حالات لکھنا بھی ہوں گے۔ یہ بھی من جملہ کرامات ہے کہ ای انسبت سے یہ مجموعہ بھی 'رحمت وقعت' سے موسوم ہوتا ہے، اور فضل رحمانی سے پاک

225

ہوئی میری کتاب" رحمت ونعمت" کے انتشار اور اق کا مقدمه آپ کی اس کتاب" رحمت ونعمت" کا مقدمہ بنآ ہے۔ ہوں ہوں۔ اول دوز تصنیف سے مجھے جس سکون خاطری کی ضرورت تھی اگر چداب تک کچھاس طرح لٹتی رہی کہ ہے سر محفل کچھ اس اندازے لوٹا گیا ہوں ہجوم عام میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی

میرے سر مائی تشکیس لٹنے و مٹنے کے حالات کے باوجود آپ کے متاع تسکیس واستفادہ کی الیم فراہمی پھر بھی كرتار بإكه بحمراللدآب كوئي كمي تلاش نبيس كريكتے\_

ایک پنته دوکاج:

بعض احباب كويه خيال بهوا كه سوائح حيات مين تشريحات طريقت واصلاح نفس غير ضروري بين، ليكن ابل فہم پرروش ہے کہ دقیق مسائل ،حل طلب مباحث تو ضرورعلحد ہ شے ہیں ،مگر وہ مسائل جن ہے اصلاح کفس وعبادات میں روز سابقدر ہتا ہوا گرمفہوم اصلی سمجھے بغیرادا ہوتی ہیں تو نتیجہ صفر ہے، پس چنداوراق میں تشریحات اصل مفہوم کردینے سے کتاب مجموعہ تصوف نہیں بن یاتی ، بلکہ روح عبادات کی رہ بررہتی ہے، اور بہ مصداق ایک پنته دو کاج ہمارا عمل ای مفہوم ہے ادا کرنے کی اہلیت بخشتی ہے، جوہم کولازم ہونا جا ہے۔

### عذرتا خير:

آپ کے دل میں بیسوال ہوگا کہ بڑے باباصا حب علیہ الرحمہ کے وصال کے بعد پچھتا خیریقینی تھی، مگراس قدرتا خیرنہ ہوناتھی، باوجودے کہ اس کی پُر لطف وجہ موجود ہے، مگرا چھاہے کہ اس کو نہ چھیڑیے، اتنا ہی کافی ہے جب اس حصه كولكصنے لكتا تو

> حرف أر جاتے تھے کھ در میں رفتہ رفتہ صاف تھیج جاتا تھا ہر لفظ یہ ان کا نقشہ

سوااس کے کہ جب تک ان کی مرضی نہ ہوئی بیصورت رہی، جب مرضی ہوئی تو کتاب آپ کے سامنے ہے۔وقت کی اس اہم ضرورت کی کتنی حاجت ہے،اور میں ان اہم خدمات کی انجام دہی میں کہاں تک کام یاب مول اس كويدكماب "رحت ونعت" اورآب كاذوق سليم بهترطور پربتائ كاروالله وَلِيُّ التَّوْفِيق-

شاہ بھولے میاں

### يهلاباب

### احيان وتصوف:

جولوگ پیہ بچھتے ہیں کہ احادیث میں تصوف کاذکر نہیں ، وہ محض فریب نفسی میں مبتلا ہیں۔ حدیث جرئیل علیہ السلام آخیر نئی عنی الاخسان و کیھ کرتو بہ کریں۔ شارع علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز عام اور نماز خاص کی جو تفضیل احسان بیان فرمائی ہیں بہی تو وہ تصوف ہے جوروز روشن کی طرح عیاں ہے۔ بس وہ معاشرہ جس میں خداے قدوس کی رضا مندی وحصول قربت کے سوانہ کوئی حاصل ہو، نہ مقصود ہو، خودسوچے کس قدر محمود راہ تصوف ہے۔ یقسوف کی ای محمودیت وعظمت براس کواحسان کہا گیا ہے جواصل مقصود حیات و بندگی ہے۔

#### حاجت تصوف:

دین کے اعمال ظاہری کا وہ حصہ جو ہمارے ظواہر کوسنوارتا ہے شریعت ہے، بنابریں اس کا تعلق بھی ظواہر ہے ہے، لیکن روحانی وباطنی عبادتوں کا وہ عملی حصہ جو ہمارے باطن کوسنوارے، قلب کو طاہر بنائے، خدا کا تقرب دلائے طریقت وتصوف ہے۔ حاجت تصوف ای لیے ہے کہ اتباع سنت کی اس درجہ پابندی کی جائے کہ زبان وقلب ہم رنگ اور ظاہر وباطن یک رنگ ہوجا کیں، ورنہ اس صادق خدا طلبی کے بغیر خداری ممکن نہیں۔

## طريق رضا ےالہي:

آپ کومبروشکر، تقو کی وتو کل ، نماز دروزه ، کلمه و درودخوانی وغیره کی فضیلت بتائی و ہدایتیں کی جاتی ہیں ، لیکن سینا قابل تلائی قصورا عمال کوئی نہیں و یکھنا کہ آپ خودجن چیزوں کو معمول بنائے ہیں ان کے اصلی مفہوم سے نابلد ہیں ، اور بتانے والے بھی ان کی اصلیت مفہوم سے آپ کومجروم رکھے ہیں ۔ جب آپ سے ان روز مرہ کے مسائل کو طریقت کے انداز میں معمول بنانے کی گذارش کی جاتی ہو چوں کہ آپ ان امور کے مفہوم حقیق سے محروم رہے ہیں اس کو ایک جداگا نہ راہ مجھ کر اپنا نظریہ قائم کر بیٹھتے ہیں کہ راہ قصوف ہمارے لیے بڑی دشوار اور فقط رہے ہیں اس کو ایک جداگا نہ راہ مجھ کر اپنا نظریہ قائم کر بیٹھتے ہیں کہ راہ قصوف ہمارے لیے بڑی دشوار اور فقط بزرگوں ہی کومزاوار ہے، ایسا کیوں ہے؟ فقد اس لیے کہ روز مرہ کے ان امور طریقت کی عام نبی ہے تشریح اصلی نہ مجھ انے کی آگر فاش فلطی نہ کی جاتی تو بینوں ہے بی نہ آتی ، حالاں کہ ان اعمال کا فیض اس وقت مل سکتا ہے جب ان امور کے اصلی مفہوم کو بچھ کرمل ہو، بھی طریق قی اور معمولات کی روح طریقت ہے۔ آپ کوخودا ہے او پر آپ بنی امور کے اصلی مفہوم کو بچھ کرمل ہو، بھی طریق قی اور معمولات کی روح طریقت ہے۔ آپ کوخودا ہے او پر آپ بنی

آئے گی کہ جن امور کے آپ عامل ہیں یہی وہ تصوف ہے جو نا دانی حقیقت سے دشوار گذار محسوں ہوکر باعث فرار ہے، حالاں کہ آپ اسی میں گرفتار ہیں۔

دويمش خودصا حب سوانح كيا ہے؟ ندكوره امورطريقت كى مفصل كتاب بى تو ہے، پى جب صاحب سوانح کے کوائف خداطلی کا شوق ابھارتے ہیں تو ان امور کے اصلی مفہوم ہے آگا ہی بیتشریحات ہماری معلّم بن کر بخشی ادر عمل صحیح برگام زن کرتی ہے۔ایک نمازی قیام رکوع و مجدہ وقعدہ کے ساتھ ارکان ادا کرکے فارغ ہو جاتا ہے، لیکن بے سود ہے ۔لیکن نماز کے مفہوم اصلی کو مجھ کرنماز تمام کرنااس یقین کے ساتھ کہ خدا نمازی کے ظاہر دباطنی احوال کود مکھ رہا ہے جن تعالیٰ کی بندگی اوا کرتا ہے، یا نماز خاص کہ خودنمازی خداے برتر کا مشاہدہ کر رہا ہے اس مکمل یقین سے ادا کرتا ہے تو یہی جو ہر بندگی ہے،اوراس نمازی کے عروج وتقرب کا ٹھکا نہ ہے ہے اور الب جو كدايك گلاس بإنى ايك سائس ميس في جاتا تھاليكن أس كے اصل مفہوم سے داقف ہوكر تين بارسانس لے كرياني ہے کاعامل ہوتا ہے تو اس کوا تباع سنت کے فیوض ہے آ راستداور جسمانی صحت وراحت ہے بھی پیوستہ یا تا ہے، گھر خود قائل ہوجاتا ہے کداگر کوئی قابل عمل راہ حسین ہے تو یہی تصوف ہے، جس میں روحانی وجسمانی فوائد ہا یک وتت حاصل ہیں، وہ ذاکر جولا الله الله محمد رسول الله كاصبح وشام ورد كيے ہے، مگرخود ناوا قف طريقة، ذكر ہے، كيكن جب پاس انفاس یا اثبات وفقی ہے واقف ہوکر ذکر کرتا ہے تو اس کواپنی سابقہ محنت مبمل اور پیطریق طریقت با کیف ونورمعلوم ہوتا ہے، یہی وہ تھا جوسو بار کہنے پر بھی کورا رہتا تھا، یہی اب وہ ہے کہ دس بار ذکر سے سرشار وباانوار ہوجاتا ہے، اور جب انکشاف کی نعمت سے سرفراز ہوتا ہے تو راہ تصوف کی عظمتوں کے درواز کے کل جاتے ہیں۔ایک ناظر کوصاحب سوانح کا کر داروگفتارا گرخدا بنی کاسبق دیتا ہےتو بیاصل مفہوم عبادات تصوف سمجھ کرانسان این تخلیقی پہلواورا بن قدرو قبت ہے بھی روشناس ہوتا ہے،اورخود بہخوداس کا بھرم مجوظ رکھ کرخداداری پرڈٹ جاتا ہے، حتیٰ کہ خدا شناس کی ہے دُھن یا تو خدا باش بنا دیتی ہے، ور نہ خدا شناس بنائے بغیرنہیں چھوڑتی۔ صونیے کرام کی تعلیم وتبلیغ کا یہی وہ جو ہرہے جس نے باوجودان کی گوششینی کے ہردور میں قریب ودورخداشنای کے در یا بہادیے اور حقیقی رہ بری کے واحد تاج دار رہے، اور ان کے حسن عمل وحقیقت شناسی کی موجودات بھکاری رمیں اگراس جدت فکر اور آسان فہمائشی مفہوم اصلی ہے صوفیا نداصول پر تبلیغ طریقت اپنائی جائے تو حق شناس موئے بغیر کوئی بھی رہ نہ پائے۔

فلسفه پيدائش خلقت:

(1)

رت عزت کے فلسفہ آفرنیش مخلوقات پرغور کرتے ہوئے کسی مخلوق کی بھی خلقت کو خیال سیجیے ، تو آپ کوالیک کوئی مخلوق مل ہی نہیں علق جس میں اللہ تعالی کے اساے البید میں ہے کسی اسم پاک کی جلوہ گری نہ ملے ، بلکہ کسی مخلوق میں دو بھی میں تین تین اسا ہے الہید کی جلوہ ریزی ہے۔

عرش وكرى كااعلان ب: رَفِيهُ الدَّرَجَاتِ اور ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدِ كِيواهماراوجود بَحَيْمِين ـ

• جنت بم ے كہتى ہے كہ ميں اَلْمُنْعِمُ الرَّحِيْمُ الْكَرِيْمُ كَا جُلُوه كَاه كے سوا كرينيل-

دوز خ كى يكار بكر الْقَهَّارُ الْجَبَّارُ الْمُنتَقِمُ بم وجود من آئے۔

آسانوں کی رفعت ہم کو بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسم د افع بدیع نے ہم کو رفعت و بلندی بخشی۔

لوح محفوظ کا دعویٰ ہے کہ و اسع علیہ، فعّال لّما یوید ہماری فطرت ہے کہ اللہ علام الغیوب کاعلم جھے یرمحیط ہے، میں اللہ تعالی کے علم پرمحیط ہیں۔

وتقذيس فطرت ملائكه بن-

• چاندسورج تارے ہم کوسناتے ہیں کہ ہم کواسم پاک نور قدیر کے روشی وتا بانی وحرکت وگردش مرحمت کی۔

و بین ہم ہے کہتی ہے کہاسم مُلِا گُ میرا خاصہ ہے، جب کہ تھم خداہے میں سرسبز وشاداب ہوتی ہوں تواسم مُحییٰ کامظہر،اور جب خزاں رسیدہاوروریان ہوتی ہوں تواسم مُمِیْتُ کا پیکر بنتی ہوں۔

سربة فلك بہاڑوں كى يەفہمائش كہ ہم كوالله الصّمد عدم سے وجود ميں لايا۔

نباتات ہم کویادولاتے ہیں کراسم باری و حکیثہ نے ہم کوزندگی عطا کی۔

حیوانات کابیان ہے کہ جاری قوت الْقَوِیُ اور جبلت الْحَی ہے مستعارہے۔

البيس كو ليجيي، تواكُمُ تَكَبِّرُ كَى جَلَى فطرتِ البيس بنى، خودالبيس اگراس راز كوسمجھ پاتا تو نه يوں تكبر كرتا اور نه

م دود موتا۔

انسان:

(r)

لیکن تمای مخلوقات میں جس میں سب اسپا الہیدی جلوہ گری ہے ماسوا سے انسان کے کوئی دوسری مخلوق موجود نہیں تفصیل بالا ہم کو بتاتی ہے کہ صرف انسان ہی وہ مخلوق ہے جس کی سب سے جدا فطرت ہے ، عالم علوی اور عالم سفلی میں جو بچھ ہے وہ سب کا سب انسان میں بدورجہ تمام موجود ہے ، قوا سے رحمانی وانسانی ، قوا سے نوری و ناری ، قوا سے ایمانیہ و کھر ہے ، سبعیہ و بہیمیہ ، قوا سے ملکو تیہ و شیطانیہ ، قوا سے مرتفعہ و مذلہ ایک دوسر سے کی اضد ادہوتے و یاری ، قوا سے بعض سب فطرت انسانی میں جمع خدا نے کردی ہیں ۔ یہیں میہ مانتا پڑتا ہے کہ انسان کو خلاق موجود الت نے ایسا عام بنایا جو تم ہمی مالم کا جا مع ہے۔

فلفه جامعيت انساني:

(m)

پس انسان کوخلاق کا ئنات نے عالم شہادت یعنی عالم ظاہراور عالم غیب کے بین بین پیدافر ما کرانسان کو عالم ظاہر بھی اور عالم غیب بھی بنایا۔انسان کا یوں بین بین ہونا ظاہر اُ بھی ہے،جِسًّا بھی اورمعنا بھی ، باطنا بھی ہے،باطنا ومعناً اس بنا پر که رب کا مُنات نے انسان کو پتھر جیسا جمود و پختگی مٹی جیسی فنادگی ، نبا تات جیسی نشو ونما و بالیدگی ، اور موانات جیسی تندی و درندگی ، فرشتول جیسی لطافت اور و فاکیشی وحسن بندگی ، شیطان جیسی خود پیندی وسرکشی ، ۔ آ سانوں جیسی رفعت وسر بلندی، کون جامعیت عطانہیں کی ، یہی انسان جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ، خاکی بھی ے، نورانی بھی، ارضی بھی ہے، ساوی بھی۔ای انسان میں عقل ومعرفت، مجاہدہ ومراقبہ، ریاضت وعبادت کے . خزانے ہیں، جوصفات ملائکہ ہیں۔فقروفا قہ بھی ہے،زہدوحیا بھی ہے،تقویٰ وتو کل بھی ہے، دردومجت بھی ہے، عثق ومتی بھی ہے، جوصفات ولایت ہیں۔ پھر دوسروں کو گم راہ کرنا،خود گم راہ ہونا،اور تکبروسرکشی، بغاوت وحدودِ الٰہی ہے تجاوز کر جانا بھی ہے، بیصفات جنات وحیوانات ہیں۔ یہی انسان غصہ وجنوں کی حالت میں شیر ببر بھی ہ،غلبہ شہوت کی حالت میں بندروسورے بھی بدتر ہے،حرص دنیاوی میں کتے ہے بھی گرا ہوا،حیلہ بازی وعیاری میں مکارلومڑی بھی اس کی گرد پرنہیں ،نشووٹما میں درختوں ونبا تات کی طرح ہے، بالیدگی میں آ سانوں کی طرح امرار وانوار کامحل ہے، شدت وملائمت کا مورد ہے، اس لیے مثل زمین نرم و بخت ہے، لطافت و تقدیس میں فرشتے بھی اس کی منزل ہے دور ہیں ،اس کا قلب جمل گاہ حق تعالیٰ ہے،اس لیے عرش کے مشابہ ہے،علوم الہٰی کا خزانہ ب،اس کے سواکون مقرب ہے، جب اخلاق حمیدہ سے مرضع ہو جنت ہے،اگر اطوار مذمومہ پر اُتر آئے دوزخ ہے،غرض کرتمام موجودات کے نمونے به درجه کمال انسان میں موجود ہیں۔انسان کا ظاہراً وجستًا بین بین ہونا اس بنا بہے کداللہ عم نوالہ نے انسان کوز مین وآسان کے درمیان ای واسطے پیدافر مایا کدانسان جامعیت حاصل کر کے سب مُلُوق سے فوقیت لے کرصفات ربانی کامظہرتمام ہو۔انسان کواس جامعیت کاملہ سے خلیق کرنے کا واحد مقصد اورراز قدرت یہی ہے کہانسان کواپنی قیمت وجلیل القدری بنسبت دیگر مخلوقات کے خودمعلوم ہواورانسان اس قدر وقیمت کا کھرم رکھتے ہوئے اپنے خالق مقتدر کواپنائے۔

خليفيز

(r)

ارشادر بانی ہے: اِنّی جَاعِلٌ فِی الْآرُضِ خَلِیْفَةً۔ (القرة:٣٠)

آپ کومعلوم ہے کہ جانشین اور نائب کوخلیفہ کہتے ہیں، اب غیرخدا کی نیابت وخلافت تو روزمرہ کا مشاہرہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی خلافت کا تصور کرتے ہی فوری سوال میدول میں پیدا ہوتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ غیر حاضر بنی بنی ہوت وموت سے پاک، دائم قائم، ازلی، برسراقتدار، حاکم مطلق، پروردگار ہے، اب خدا کی موجود گی میں بدایں معنی خلیفہ کا وجو داجتماع ضدین ہے ، کیوں کہ خلیفہ بنانے والے کی عدم موجود گی میں وجو دخلیفہ قابل قبول ہوسکتا ہے، یہاں ربّ ودود ہمہ وقت موجود ،کسی آن بھی اِنعدام وفقدان محال ، پھرخلافت و جانشینی کیے

دوسری صورت خلافت بہ معنی نام ز دگی اس شکل میں کہ خلیفہ بنانے والا بیا علان کرے کہ میرے بعد فلال خلیفہ ہوگا، اس کا اظہارا پی حیات ہی میں کردے، بیصورت اور بھی دوراز قیاس ہے، کیوں کہ اس مالک علی الاطلاق عم نوالہ کے لیے کوئی ایسا وقت تصور ہوہی نہیں سکتا جس میں خدا موجود نہ رہے،اوراس کی قائم مقامی کوئی انجام دے،توبیخلافت جائز کیے ہوگی ،جب کہ ہماراایمان ہے کدارشادر بانی حق ہے۔

یے تفصیل ہم کوآگاہ کرتی ہے کہ خلافت الہی کا کوئی پہلوا پی دنیاوی خلافت عامہ پر قیاس کرنا ہی کھلا ہوا کفر ہے۔

#### فليفه خلافت تامه:

الله سبحانه کی میصفات کلام وسمع وبصر وقدرت وارادہ وعلم وحیات ساتوں صفاتِ اُمہات کہلاتی ہیں۔ان کے بیمعنی ہیں کہ دوسری صفات الہیانہیں صفات سے ظہور پائے ہیں۔ ذراغور فرمائے کدان ساتوں صفاتَ میں کس صفت کا خدا نے انسان کوشرف نہیں بخشا اور ان کا مظہر نہیں بنایا ، اب جب کہ انسان تمامی مخلوقات ہے جامع صفات اتم ہوا تو استحقاق خلافت یز دانی مقتضا نظرت انسانی ہو گیا۔

یوں تجھیے کہ خدا ہے لیم نے جب خطاب ملا مگہ کے بعد حضرت آ دم علیہ السلام کی فطری استعداد کوخطاب فرمایا: يًا آدَمُ أَنْبِنُهُمُ بِأَسْمَائِهِمُ لِالْقرة:٣٣)

ا العاے کلیہ کاوہ علم جوفطرت آ دم کوود بعت کیا گیا آ دم علیہ السلام بدروے کارلائیں ،تو حضرت آ دم علیہ السلام نے ان سب اساے کلیہ سے ملائکہ کوخبر دار کیا۔ چوں کہ اساے کلیہ اپنی کلیت کے ساتھ فطرت آ دم کا جزو تھے، اس لية وم عليه السلام ہى اساے البهيہ كے مظہر جامع رہے، بقيہ نورى مخلوق تك محروم روگئی۔ ثابت ہوا كه آدم كی سے فطرى جامعيت بى خلافت الهيهي ـ

بہصورت مخلوق جنات اور ملائکہا ہے ہیں کہان کے مقابلہ میں انسان نہایت ضعیف و ناتواں ہے، لیکن ا<sup>ی</sup>

رمت ونعت

231

ضعف کے باوجودتمام مخلوقات میں صاحب اقتدار حاکم کا درجہ اشرفیت وحکومت پانے کا واحد مستحق بنانے والی رہے۔ اس فیص دولت صرف خلافت النہیہ ہے، کیوں کہ آدم کی کوئی صفت بھی اپنی نہیں بلکہ برصفت انسانی حق تعالیٰ کے اسم پاک کی جمل ہے۔ دوسری مخلوقات کی طرح انسان کے وجود کا ذرّہ ذرّہ خانہ زاز نہیں، بلکہ فقط خدا داد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہ آدم اپنے وجود اور جامع صفاتی سے خدا کے وجود پرجیتی جاگتی بر ہان بن گیا۔

# فلفه پاک ونای<u>ا ک</u>:

(A)

چناں چدرتِ العالمين نے اپنی خلاقی ورز آقی وغیرہ کے محامد وجود خدائی جہاں اوراُ مور ہے خابت فرمائے دہاں اکر خطن حکفی الاِ نسسان (الرحمٰن:۱-۳) کا بلاغت افزااعلان فرما کرانسان کو وجود واحد معبود کی روشن دلیل قرار دیا۔انسان نے اس منزل میں بڑی دورا ندلیتی ہے کام لے کراس فلفہ کو پر کھا کہ قرب الہی ورقی روحانی میں مائل ہونے والی چیز فقط ناپا کی ہے، انسان جب تک اپنے وجود اورصفات الہی کو اپنے آپ نے نسبت ویتار ہے پاک نہیں ہو یا تا، کیوں کہ بینسبت صفات اور وجود تو اس کو خلافتا وامائتا عطام وئی ہیں، ان کو اپنی ذاتی ملکت بجھناہی فیانت الہی ہے۔ یہی وہ منزل ہے جہاں نافر مانی وسرکشی و معصیت ونفاق وار تداد و کفراس خیانت کے مدارج بنتے ہیں، لیس انسان اُسی وقت فلا ہر و باطن سے مکمل پاک وصاف ہوگا جب کہ وہ ان عطیات ربانی کوخود سے کوئی نسبت ہی نہ دے، بلک اپنے وجود بخشے،صفات عطاکر نے والے خداے مقدر سے صرف منسوب کرتا رہے۔

### انبان کے نذرانہ پرنذرانہ:

(9)

بنابریں انسان نے خدا کے سارے خدا دادعطیات کی نسبت اپنی فیات سے دوررکھ کران نوازشوں کے مقصد سمجھاور پہلانڈ رانہ یہ بیش کیا کہ ان سب کوخدا سے فقط منسوب رکھا۔ یہ داالی تھی کہ خدا کو بہت بھا گئی، اور خداے میں الاحسان نے انسان کے اس نذار نہ پر بیانعام عظیم بخشا کہ اپنی زمین وآسان کا ہُوَ الَّذِی سَنَحَوَ لَکُمْ مُعْلَمَ اللّهِ مِن السَّمَاوٰتِ وَالْآرُ ضِ سب بیداکردہ حکومت وتصرف انسانی میں دے دیا۔

(1.)

ال منزل میں انسان نے اپنی قدر وقیمت کے شکریہ میں دوسرانذ رانہ پھر پیش کیا کہ بہ جائے حکومت واقتدار پرفریفتہ ہونے کے قادر مطلق ومتصرف حقیق سے بیرسب پھرمنسوب رکھ کراس اُزلی حاکم کواپنانے میں خود کو وقف کردیا۔ خداے مقتدر نے انسان کی اس فرض شناس سے خوش ہو کر بقیہ ہشت اعضا سے انسانی کو بھی اپنی زبانی نبست سے نواز دیا۔ ال منزل میں بھی انسان نے تیسرا نذران و اطاص بھر پیش کیا کدان اعضا ہے ہشت گاند کو بھی نبست انسانی سے منسوب نہ کیا، بلکدان کو بھی اپنے خالق کی امانت و ملکیت سمجھ کرخدا ہی سے منسوب رکھا، اورخود وضو و طہارت و منسوب نہ کیا، بلکدان کو بھی اپنے خالق کی امانت و محافظت ادا کر تاریا کہ نہ کان نے براستا، نہ و ریاضت و احتیاط، ارتکاب ندمومات سے بہطور امین و محافظ تن امانت و محافظت ادا کر تاریا کہ نہ کان نے براجھوا، نہ پاؤں برے پڑے، تو اللہ تعالی نے انسان کی اس و فاکیش سے مرور ہوکر وہ انعام عظیم بخشا کہ انسان کو اپنالیا۔ گُنٹ سَمْعَهُ اللّذِی یَسْمَعُ بِدُ وَبَصَرَهُ اللّذِی یَبُصُرُ بِدِ کہ فدا انسان کے ہاتھ، پاؤں، کان، آگھ، زبان بن جا تا ہے، جس سے انسان دیکھا، سنتا، بولتا، پکڑتا، چلتا ہے۔۔۔ متام اصل و حقیقت کا آئینہ ہوں میں خدا نہیں ہوں مگر مظہر خدا ہوں میں

## فلسفه إرتقاور جوع عال<u>م:</u>

(11)

ظابت ہوا کہ یہ بارش انعابات خدانے ای لیے فرمائی کہ انسان اپی قدر و قبہت ہے آشاہ وکران انعابات پر بھینے کے بہ جائے اس قدر و قبہت عطاکر نے والے رہ مقتدرکوا پنائے۔ یہ حقیقت اس تفصیل ہے اُجاگر ہوجائی ہے کہ جہم انسانی یہ بخلی باری کثافت ہے پاک ہوکر مجلا ہو چکا، وہ حق سنتا، حق د کھتا، حق پر جیتا مرتا، حق پر چلا بولا ہے۔ وہ ما سوا ہے حق سنتے ہم برا، ما سوا ہے حق جھونے ہے معذور، ما سوا ہے حق د کھینے ہے اندھا، اور کی طرف ما سوا ہے حق چلا ہے اس بندہ کو خدا کیوں ندا بنائے ، کیوں ندا نعامات مخصوصہ اور بیار ومجت ہو مرضی معبود ہو اور کے ناز برداری فرما کران کے بیار فرمازکر ہے، یہ بندہ جوقو تیں خدا کو اپنانے میں فناکر چکا، جن اختیارات کو راضی بدرضا ہے تن ہوکر مرضی معبود پر نجھا ورکر چکا، خدا تی کے بہ خوشی لٹا، بہ طیب خاطر مٹا، تو خدا کیوں ندا ہے پرستار بندہ کی ناز برداری فرما کران تو توں سے زاکدتو کی ور فیح اختیار واقتہ ارسونی دے، بلاشک اس منزل میں بقیہ تمامی مخلوقات اوج انسانی کا گرد کردی ہیں۔ یہ امتیاز، یہ قربت، یہ اقتہ ارضدا ہی نے تو اس بندے کو بخش کردوسری تمام مخلوقات پرانسانی ماتحتی لازم فرمائی۔

<u>بیش بها قربانی ہستی:</u>

(11")

انسان کی منازل قرب الہی کی گرم سفری بھی نرالی شان کی ہے، وہ اس وقت تک دم نہیں لیتاجب تک خدائے قرب خاص سے فائز نہ ہولے۔ اس مقام قرب کے حصول میں سب سے ان مول قربانی انسان کو بیدینا پڑتی ج بت النت

رہتی جیسی متاع بیش بہاہے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے، لواز مات وتخصات ہستی اپنے ہاتھوں ایک ایک کرے مٹانا پرج جیں۔ مُوْتُوْ اقْبُلَ اَنْ تَمُوتُوْ الْبِمُلْ بیرا ہوکرا پی نسبتوں وقد رت واختیار کواپنے وجود ہے اٹھا کراس طرح اختیار دوست اور مرضی محبوب برقربان کرنا ہوتا ہے کہ اس کا اپنا کچھ رہتا ہی نہیں، بلکہ سب اس وحدہ لاشریک کا ہوجاتا ہے۔ آپ ہی کہیے، پھرخداان مقرب بندوں کو کیوں ندا پنا کر سب بچھان کے زیز کیس کرے۔

## خداان کا وہ خداکے:

ینذرانے، بیقربانیاں، بیفنائیت الی تجلاے ربانی سے سرایا پیکرنور ہوتی ہیں کہ خوداللہ تعالیٰ ان بندوں کا دارث وولی ہوجاتا ہے۔ وَهُوَ یَتَوَلَّی الصَّالِحِیْنَ۔ (الاعراف:١٩٢)

(IM)

پھرارشادہے: اُلله وَکی الّذِینَ آمَنُوْ ا (البقرة: ۲۵۷) ہونا بھی یہی چاہے کدوہ خدا کے ہیں، خداان کا ہے۔
وہ خدا کے ولی ہیں، خدا اُن کا ولی ہے، وہ خدا پر اپناسب کچے قربان کر چکے تو خدا نے حسن انعام تو ید دیا کہ اپناسب کچے ان کے ہر دکر دیا، اور حسن قبول یہ عطا کیا کہ ویگر گلوقات کوزیرا فقد ار انسانی کر دیا، اب وہ اپنی ننا کی سے حق کے ساتھ بقایائے۔ ہو الفظاہو ہو سے ظاہر کی، ہو البہ طِن سے باطن کی جملی ربانی کے سوا پھی ہیں دہ، بلکہ جس طرح کل اپنے اجزا پر محیط ہوتا ہے ای طرح کل بیت جق کے ان مظاہر کرام فقد سرہم کی طرف تمام افراد عالم رجوع کرنے پر مجبور دہتے ہیں۔ یہ صفرات کے مراد ہوتے اور عالم موجود ات ان کا بھکاری و منقاد رہا کرتا ہے۔ یہ صفات، یہ تصرفات، یہ تی ہیں، یہ قوتی سی سیا قتد ارجب خدادادہ ہیں تو اس کے منکر کو خدا سے لڑتا چاہے کہ ان عطیات خداداد کے بعد بھی بنل آخیا ، و گلی کو گلا میٹ موجود (البقرة: ۱۵۳) کا کہیں اعلان البی ہے، تو کہیں اس خدا کی نوازش صداداد کے بعد بھی بنل آخیا ، و گلوگ کو گلا ہو کہ کو گوگوں کے البقرة: ۱۵۳) کا کہیں اعلان البی ہے، تو کہیں اس خدا کی نوازش سے سرفرازی ہے، و لَا کو کو گلا ہو کو گلا ہو کو گوگوں کے البقرة: ۱۲۵۷)

محته: روح جب جم کوائے رنگ میں رنگ کراپنا جیسا پکرلطیف بنالیتی ہوتو خوف وحزن جیسی دنیاوی چیزیں جواجہام دنیاوی ہے متعلق ہیں اس لطافت جسی کے بعد مجال دخل نہیں رکھتی ہیں۔ پس یہ حضرات مد برات امرامیں ہیں، متصرف ہیں، حاجت روا ہیں تو حکم ر لی ہے، خداان سے بیسب کام لیتا ہے، ان کواس کا اہل بنا تا ہے، جس طرح مخصوص فرشتوں کو خد مات پر مامور ومتصرف کرتا ہے، تو خدا کواس سے کون روک سکتا ہے، بلکہ اس کا معترض خدا پر معترض خدا ہے۔

قدرانسانی وضانت الهی:

(10)

انسان کااپی بی قدرو قیت اور مقصد پیدائش جان کرنا فر مانی البی سے احتیاط اور خدا نے جیسا رفع القدر

انبان کو بنایا و بیابن کرممع وطاعت کے والہانہ جذبہ سے بندگی مولا میں پر ہیزگارانہ طلب مولا کے لیے مھروف رہنا ہی روح امتیاز ہے۔ جب انبان بہ جانتا ہے کہ شیطان کی وقت گم راہ کرنے سے غافل نہیں تو پھر یہ خود فرض انبانی ہو جاتا ہے کہ وہ اس شیطان سے بناہ دینے والے کے زیر سابہ سن بندگی سے رہے۔ اِنَّ عِبَادِی کُیْسَ اَنبانی ہو جاتا ہے کہ وہ اس شیطان سے بناہ دینے والے کے زیر سابہ سن بندگی سے رہے۔ اِنَّ عِبَادِی کُیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلُطانٌ (الحجر: ۴۲) صنانت اللّٰ ہے کہ میرے بندوں پر شیطان کی دست رس نہیں۔ پس خدا کا بندو صحیح معنی میں بن جائے ، یہی وجہ ہے کہ انبان کی اس بااختیار حیثیت و پُر اقتدار نیابت کو خدا نے سمح وطاعت سے مشروط رکھ کر راز ہی یہ رکھا ہے کہ جب تک یہ ظیفہ انبان شرط سے وطاعت کا پابند ہے سب پچھائی کا ہے۔ سورہ انعام میں ارشاد ہے کہ خدا ہی نے تم کوز مین کا نائب بنایا۔

فليفه فرق اطاعت دلى واطاعت عقلي:

(14)

عقلی اطاعت اوردل کی اطاعت دوجداگانہ راہیں ہیں ،اطاعت عقلی چوں کہ ضابطہ کے گرفت کے بچاؤ پر ہوا
کرتی ہے ، بلکہ پابندی قانون وضوابط بھی اپنے لیے رعایت چاہتی ہے ، بچت کے حیلے تلاش کرتی ہے ،ای واسطے
اطاعت عقلی حلاوت ولذتوں ہے محروم ہے ، نیز یہ بھی خامی ہے کہ دوسر ہے حواس خمسہ کی طرح عقل بھی محدود ہے ،
بنابر یم عقل کا بیانہ عطا اور عالم عقلی دونوں محدود ہیں ، برخلاف اس کے دل جب ببتلا ہے محبت ہوتا ہے تو ہر دوراہ
اختیار کرتا ہے جس میں اس کے محبوب کی خوشی ہو ، مگر اپنے نقصانات کی دل پروانہیں کرتا ، دل کو لٹنے میں بھی سکون
ماتا ہے تو مٹنے میں بھی تسکین حاصل ہوتی ہے ، ہاں وہی دل صرف محدود ہے جو کثافت سے بھرا گوشت کا لو تھڑ اہو ۔ ۔
دل مقام اِستواے کبریاست ول مقام اِستواے کبریاست

وں نہ باسداں کہ با بروریاست کبرور یا ہے لبریز دل ہرگز دل نہیں ، دل وہی ہے جب کہ لطیف ہوتو خدانے اس کوامین محبت بنا کراپی لا محدود ذات کی جملی گاہ بنادیا ، بیوسعتیں عطامے ربانی ہے دل نے یا کیں۔ بقول عارف رومی علیہ الرحمہ:۔

در دل صافی نماید حق تعال ا دل بود آئینه وجه ذوالجلال پیش سالگ عرش رحمٰن ست دل

پیں سالک عرس رمن ست دل پس بیدول آئینۂ انوار ذوالجلال ہے،اس قلب صافی میں تو حق تعالیٰ جلوہ نما ہے، پیکر لطافت بن کریہ قلب سالک مثل عرش الٰہی ہے،جس طرح جان جسم کے ریشدریشہ سے خبر دار ہے اس طرح سالک کاول جملہ عالم دیکھ دہا

ے۔ بلا شکم کمل میں بے پایاں اخلاص ای وقت پیدا ہوگا جب عمل نتیجہ محبت ہو، دل میں والہانہ جذبہ ہوں۔ مشاہرہ ہے کہ قانون اور ضابطوں کی بندشوں سے کوئی عمل نہ خوبی پیدا کر سکا، نہ والہانہ جذبہ، تجربہ ہے کہ حق پرستوں نے قانونی سختیاں گوار کرلیں، مگر راہ طریقت وطریق صدافت والفت کسی طرح نہ ججھوٹ سکا۔ ابوجہل

وابولہب وغیرہ محبت سے برگانہ، عقل کی بند شول میں جکڑے رہے ، ای وجہ سے طلب معجزات کرتے رہے۔ معجزہ

رجت ولعت

235

چوں کہ دلیل ہے، پس ابوجہل وغیرہ دلیل بالاے دلیل طلب کرتے جہنم رسید ہو گئے، مگر دلیلی بندھنوں ہے کی طرح نکل نہ سکے۔ بہی عقل کی کجے روی ہے کہ عقل کا محدودا دراک محسوسات کومیزان عقل میں ایک خاص حد تک بنا کر تفہر جاتا ہے، جب عقلی حد ختم ہوئی تو غیر محسوسات کوعقل جانے تو کس طرح جانے ، ہاں ماؤی علوم تو عقل کے زریعہ حاصل ہوجاتے ہیں، مگر صفات رب علا وعرفان انبیا نیز مافوق الا دراک اُمور میزان عقل میں تو لے نہیں جائے ، بلکہ نور باطنی ولطافت قلبی ہی سے فقط حاصل ہوتے ہیں۔

# دوروشی کامختاجی:

(14)

کھلی بات ہے کہ ہم دوروشن کے مختاج ہیں: اول - خارجی روشن دویم - اندرونی روشن

خار جی روشن کے بغیرا کھ کی روشن ہے کارہے ، جیسے تاری جب سب ڈھانپ لیتی ہے تو آنکھوں کی روشنی ہوتے ہوئے بھی دیکھ نہیں پاتے اور خار جی روشن لازمی ہوتی ہے۔ای طرح عرفان وصفات حقائق کا ئنات کونور نبوت کے بغیرنورعقل دیکھے ہی نہیں سکتے۔

(IA)

دو پیش وجود کے ذرات کاعقل خودایک ذرہ ہے، جس طرح ذرہ کل کا احاطہ کر بی نہیں سکتا ای طرح غیر محدود ذات وصفات کا بھی ذرہ عقل احاطہ بیں کرسکتا، مدعیان عقل کی بہی بھول تھی جوان کو لے ڈولی، برخلاف اس کے محابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین نیوتاج دلیل تھے، نہ عقل کی بند شیں ان کوجکڑ سکتی تھیں، ان حضرات کی اندرونی روشن کی رہ برنو رِنبوت یعنی خارجی روشن تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ حضرات پابند دلائل نہ تھے، بلکہ شہیدا دا سے محبوب تھے، محبوب کی ہرادا اُن کے لیے سب بچھی ، یہ مجزے تو صرف ابوجہل جیے لوگوں کے لیے تھے، انتہا کی مصائب وہوش رُبا مظالم ، کافی بے سروسا مانیوں کے باوجود محبت صحابہ پوری طرح مسرور و مطمئن تھی ، صحابہ تیر پر تیر مصائب وہوش رُبا مظالم ، کافی بے سروسا مانیوں کے باوجود محبت صحابہ پوری طرح مسرور و مطمئن تھی ، صحابہ تیر پر تیر کھاتے ، مگر محبوب کے قدموں میں لوشنا ، بی ان کی دوا بھی شفا بھی تھی ۔ صحابہ کرام کا ہر لیحہ حیات عشق و مستی کا نابیدا کی از برخود نہ مرورہ و سکے ، نہ اطمینان پا سکے۔

<u>فلسفه سرشاري دل:</u>

(19)

الراء عشق عقل براس لينهين كل سكة كه عقل تو محض تماشائي ب،ادرمرم رازصرف عشق ب، چول كه عشق

مکمل تماشاہ، اس لیے تماشا بننے کے بعد راز ملاکرتا ہے، نہ کہ تماشائی بننے ہے، کیوں کہ تماشائی تو خود حجاب میں موتا ہے، اور تماشا سربہ مرراز داری کا نام ہے۔ پس جب دل دالہا نہ کل سے بلندیوں پر پر داز کرتا ہے تو اسرار عشق کی عظمتوں کے درواز ہے کھل جاتے ہیں، بارش انواراور قرب پروردگار دل کو حقیقت کا اتھاہ سمندر بنادیتا ہے، یہ سالک جب اپناسب بچھ مالک حقیق کے نذرگذار کرخود بھی اس کا ہور ہتا ہے، تو خدا اس حق شناسی پر اپنی صفات سالک جب اپناسب بچھ مالک حقیق کے نذرگذار کرخود بھی اس کا ہور ہتا ہے، تو خدا اس حق شناسی پر اپنی صفات انعام میں عطافر ماکر موجودات کو سالک کے زیر تقرف دے کرخود خدا بھی سالک کا ہوجاتا ہے۔ عارف روی علیہ الرحمہ وضاحت فرماتے ہیں: ۔

ہر دے اورا کے معراج خاص برسر تابیش نہار حق تاج خاص بل مکان و لا مکال در تھم او ہم چو در تھم بہتی چار جو

مشاہدات ومراتب قرب الہی جن کا کوئی انداز و فراوانی نہیں معراج سے مراد ہیں ، تاج خاص بہ معنی بلندی مرتبہ خاص جوسوا سے خواص کسی کومیسر نہیں ، تاج پر تاج رکھنے کے بیہ معنی ہیں کہ بندہ کامل کے مراتب ہمیشہ ترقی کرتے رہتے ہیں ، حتی کہ وہ فانی فی اللہ ہو کرع تقاءاللہ ہوجا تا ہے۔ انسان کامل کے زیر حکم زمین وآساں ، مکان ولا مکال سب اس طرح خدا کردیتا ہے جیسے کہ جنتی لوگوں کے زیر فرمان بہشت کی جیاروں نہریں رہا کرتی ہیں۔

## فلسفه فرق دليل وسمع وطاعت:

(r.)

یہ سلمہ ہے کہ بعض ایسے بھی مقامات آئے ہیں جہاں دلائل وہر ہان کے دفتر سمیٹ کر راہ اطاعت سمعاً واطاعت سمعاً واطاعت اور واطاعتا قبول کرنا پڑتی ہے۔ واضح بات ہے کہ جوقر بسمع واطاعت کے ذریعہ ملا کرتا ہے وہ دائی ہوا کرتا ہے، اور دلیل سے پیدا کر دہ سلمات تو دلیل ہی سے تر دید پاجاتے ہیں، جسے بطلیموس اور فیٹا غورث کی باہمی تر دید نظریات بلکہ منزل قرب میں تو دلیل عاجز و نارسائی کا خیمہ ہے، دلیل وہ الفاظ بھی تو پانہیں سکتی جس سے بیان بارش انوار و کیفیات لطائف کر سکے، ای طرح دلیل نہ مجبوب کے دل میں اتر سکتی ہے، نہ مجبوب کو گرویدہ کرسکتی ہے، یہ تو فقط اطاعت ہی کہ والہا نہ جذب سے محبوب کے دل پر قبضہ کیا جاتا ہے۔ اطاعت گذاری کے نقط باے عروج پالین کے بعد محب ومحبوب میں وہ رشتہ الفت قائم ہوتا ہے جو کسی طرح ٹوٹ نہیں سکتا، ایک کی دھڑکن دوسرے دل کی صدا ایک کی آواز میں دوسرے کی صدا اکا سوز مضمراور

گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود ہوجاتا ہے۔قبی اور دوتی تعلق نے عقل بن سکتی ہے۔ وہ قال جوخدا کی غفاری وکرم وسخاوت کوموج میں لے آئے باعث صد افتخار وسر مائیے کو نین ہے، اور وہ حال جوخدا کی کر بی والطاف کومتوجہ نہ کر سکے قابل صدملامت ہے۔

237

زر پاے کاملے پامال شو

رمت ونعت حال را بگذار مرد قال شو ایمان بالغیب و سمج روی فلاسفه:

(11)

اللہ تعالیٰ غیبی امورکو بھی ظاہر کرسکا تھا، گراس کو پوشیدہ رکھتے ہی میں سیکھ لطیف ہے کہ جس پر ایمان ہووہ جس طرح فرمائے بلا چون و جراایمان لے آئے، غیب کی باتوں کوغیب کی طرح مان لے، علی وظاہری جواس کی شہادتیں خدامید کیجہ اسے کہ ہمارے مانئے کا مد گی ہمارے نا قابل ادراک اُمورکو کس تغیل بلا قال وقیل کے مانتا ہے۔ یعینی اُمورایمانے کو اسلام نے پردہ غیب میں رکھ کرسب فداہب سے بلندمقام حاصل کر کے روح فدہب کو مازت میں فنا ہونے سے بچالیا ہے۔ یہ وہ بی سی واطاعت بلا طلب دلیل ہے جس سے قرب اللی و درجات و وجاہت جلیلے مل رہے ہیں، جن کی منازل مختلفہ قطبیت وغوجیت ہیں۔ عقل وہم کی نارسائی و محدودی، اوہام کی خدامیں، خیالات کی ظاہر کشار شک وانکار کے فار ، جہل کے پہاڑ حاکل رہتے ہیں، گر اللہ تعالیٰ طالب اِن صادق کی ہمت بندھا تا ہے کہ فیج کشاکش، شک وانکار کے فار ، جہل کے پہاڑ حاکل رہتے ہیں، گر اللہ تعالیٰ طالب اِن صادق کی ہمت بندھا تا ہے کہ فیج کو، نہ تی ہارو، آگے برحو، عزم پختے واستقلال سے کام لوتو ہم ملیس گے۔ اِنَّ اللّٰہ مُنِی اللہ وہم اللہ وہم اللہ می کہ ماند کی ہمت بندھا تا ہے کہ فیجکو، نہ تی ہارو، آگے برحو، عزم کی خیر محدودی وصفات لا خیابی تا چا چا ہتا ہے۔ اِن فلا موجوں کی بھی نادانی تھی کہ کو بالی کی گھیدا کی جراک کی غیر محدودی وصفات لا خیابی تا چا چا ہتا ہے۔ ان فلا سے خواسی کی بھی نادانی تھی کہ کو بی ایس کی کا پر چیل کرنے کود سے دیا جائے تو اس کا حشر معلوم ہے۔ مالاں کہ ایک انسٹ کا کاس کے بچکو کی ایس کی کا پر چیل کرنے کود سے دیا جائے تو اس کا حشر معلوم ہے۔ مالاں کہ ایک انت میں قبل کے دھی خوت کی ایس کی کا پر چیل کرنے کود سے دیا جائے تو اس کا حشر معلوم ہے۔

(rr)

دیکھاجائے تو آرزوہی خزانہ تکالیف ہے۔خاصان حق اس فلسفہ کے نقاد ہیں کہ جب جسم بھی فانی تواس کے عیش بھی فانی تواس کے عیش بھی ستقل ہیں۔ای وجہ سے یہ بزرگان ترک آرزو پر پہلے عیش بھی ستقل ہیں۔ای وجہ سے یہ بزرگان ترک آرزو پر پہلے اقدام کرتے ہیں،اور عیش روحانی کواپناتے ہیں۔طبیعت میں قناعت کے ساتھ ضروریات انسانی شکرانہ الہی کے ساتھ پوری ہوتی رہیں۔اس کے سواان حضرات کے وہاں آرزو کی گنجائش ہی نہیں، پھرروحانی عیش کے مالکوں کو آرزوے پروردگاررکھ کرانکارے کیا سروکار۔

(rr)

آپ جانتے ہیں کہ جس طرح انوارلطیف ہیں روح بھی لطیف ہے۔ایک لطیف تو سرور یالذت حقیقی صرف لطافت بی سے پاسکے گا،اب بیرطالب جب آفتاب حقیقت کا بجاری ہے تو اس آفتاب کے نکڑوں پر جواُسی کی ضیا رحمت ونعت

ے روش ہیں کیے نظر ڈال سکتا ہے، کیوں کہ عشق مجازی والا اپنے مجبوب کے علاوہ جب دوسری حسین صورتوں پر نظر نہیں ڈالٹا اُسی طرح عشق مجازی میں جب کی دنیاوی آ رام ہے سکون بخش نہیں ،اگر پچھ سامان تسکین ہوتا و بداریار میں ، تو پھر عشق حقیقی والوں کو دنیاوی آ رام پین دے ،ی نہیں سکتا ،ان کو بھی دیدار حق بی ہے اصلی دوا کی لذت وسرور ہے۔ نتیجہ صاف ہے کہ دنیا جس ہے آ رام پاتی ہے وہ نگا عشق میں تکلیف اور نگا عشق میں جو متائل لذت وسرور ہے وہ دنیا کے لیے تکلیف ہے ، بلکہ بیطالب تو اس ہے سرور ہے کہ اس کا مطلوب اس سے راضی و لذت وسرور ہے دیاں کا مطلوب اس سے راضی و مرور ہے ، بیاس کی رضا جوئی میں زائد ہے زائد سرور اس کو کرنا چا ہتا ہے ، اُسی دھن میں مست ہے ، یا دمیل کو ہم ہوں کہ بیاس کی رضا جوئی میں زائد ہے زائد مسرور ہے ، بیاس کی رضا جوئی میں زائد ہے زائد مسرور ہے ، نشاط بھی ہے ، بھوک گے تو کسے ، نہ کھانے ہے ، اس کے صاحت کے بیا جائے ، جب کہ بیاصل لذت غذا بھی ہے ، نشاط بھی ہے ، بھوک گے تو کسے ، نہ کھانے ہے اسمحلال آ ئے تو کس طرح ، روح تو اپنے مولا ہے سب پچھ پار بی ہے۔

#### در دومحبت علاج مصيبت:

(rr)

آج جے ویکھے کیا شاہ، کیا گداافکار کا شکار اور اس کے دفعیہ کا طلب گار ہے، لیکن کسی طرح خلاصی نہیں ہو پاتی ، بس ایک گروہ اولیا ایبا نظر آتا ہے جواس ہے بری نظر آتا ہے، کیوں؟ محض اس لیے کہ ان کا کوئی لمجہ بغیر عشق ودرد ومحبت گذرتا نہیں ۔ ان حضرات کی حسن شان میہ ہے کہ جو سانس بلا ذکر اللی نکطے وہ مردہ ہے، جو دن یا رات بغیر درد ومحبت، عشق ومستی گذر ہے وہ میا پڑی عمر میں شار نہیں کرتے ، واقعی درد ومحبت، عشق ومستی گذر ہے وہ میا پڑی عمر میں شار نہیں کرتے ، واقعی درد ومحبت، عشق ومستی بی اصلی بہار ہیں، انہیں سے قائم انسانی وقعت اور وقار ہیں، بہی وہ ڈھال ہیں کہ ہر ہتھیار جس کے سامنے ہے کار ہیں۔ ترقیات وانوار کے درواز سے کھلے ہیں، عشق رسول کی صباع وال جس کی کشید ہے خانۂ قدس کی بھٹی میں ہوتی ترقیات وانوار کے درواز سے کھلے ہیں، عشق رسول کی صباع وظاعت والبانہ کے متانوں کووہ مستی وسر شاری عظا کرتی ہے کہ اگر حسینانِ مصرحین ہوئی ہے مستورہ کورانگلیاں کاٹ لیتی ہیں تو حسن مصطفائی کے فدایا نِ جمال ہو خوثی خاطر سرکٹا دیتے ہیں۔ ۔

پیش یوسف اُنگلیاں کٹا ٹیں زنان مصر میں تیری خاطر سر کٹاتے ہیں فدایان جمال

یہ مخصوص پیانے جب شکست ہوتے ہیں تو اس صہبا کی سر شاری دوآتشہ ہو جاتی ہے، یہ خمار نہ لئے میں کم ہوتا ہے، نہ مٹنے میں، بلکہ موت بھی اس کو دور کر دینے میں بالکل قاصر و عاجز ہے۔ کسی دور میں بھی دیکھیے، اہل دردو محبت کے حالات ہی تریاق ہرزخم ثابت ہوئے ہیں، جتی کہ آج اس عروج پر آکر یہ ماڈیت کے دل دادہ بھی اہل درو ومحبت کے بھکاری اور اس تریاق کے متلاثی ہیں۔ اب بھی افکار کے غاروں، شبہات کے دھاروں سے جونگنا 239

رہے۔ پاہدہ دل کی عشق ومحبت کی اس چنگاری کوسلگائے جسے خود سرد کیے ہوئے ہے۔ مقبقت علم :

اِنَّ السَّهُعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَّادَ كُلُّ اُولِئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُوْلاً ـ (الامرا:٣٦) إِنَّ السَّهُعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَّادَ كُلُّ اُولِئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُوْلاً ـ (الامرا:٣٦)

علم وہی ہے جس کی تصدیق کان ،آ نکھاور ذبہن شلیم کرے ،ان خیوں ذرائع کے بغیر جو مانتا ہوگا وہ ظن ہے ،

ان کو آن گناہ قرار دیتا ہے ۔ ظاہر ہے کہ جس چیز کا یقین کان ،آ نکھاور ذبہن کی حقیقی شہادتوں ہے حاصل ہو کیے ،

وہلم می نہ ہو بلٹ نی بیکن کو بھی آخراعتر اف کرنا پڑا کہ صحیح علم وہی ہے جو کان ،آ نکھاور ذبہن متیوں ذرائع ہے حاصل ہو ۔ بیکن کا تعریف بھی ہے ،اور تقلید بھی کی جاتی ہے ،لیکن اسلام نے پونے چودہ سو برس سے پہلے ہی اس اسمیری نوکو پیش فرمادیا کہ ان تمون فرائع سے حاصل شدہ علم ہی صحیح علم ہے ،اور نور معرف وحقیقت پر جہل وظلمت نیکو پیش فرمادیا کہ ان تعریف فرائع ہے حاصل شدہ علم ہی صحیح علم ہے ،اور نور معرف وحقیقت پر جہل وظلمت ہے نکل کرفائز ہونے کی راہ صرف اسلام ہے ۔ ہو لُ عِنْدَ کُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُحْوِ جُوہٌ اُنَا۔ (الانعام ،۱۲۸) جس نے بیکن کرنائز ہونے کی راہ صرف اسلام ہے ۔ ہو لُ عِنْدَ کُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُحْوِ جُوهٌ اُنَا۔ (الانعام ،۱۲۸) جس نے بیکن کرنائز ہونے کی راہ صرف اسلام ہے ۔ ہو گیاں ہوتو مقابلہ میں لاؤ ،لیکن صدافسوں کہ اس پیش کش سے بیان دوفرار ہے ۔

# اتبار منبوی وتصرف اولیا پرسائنس کی فریاد:

(٢4)

آئ کی سائنس بتاتی ہے کہ مجوب رہ العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے پرتوات نورانی موجودات کے ذرہ ذرہ میں سرایت کیے ہوئے ہیں میں (سائنس) بھی اسی کا ایک نا چیز اثباتی کرشمہ ہوں۔ میر کے (سائنس) ذریعہ کوئی ایجادومشاہدہ میں آئ تو وہ سوفی صدی قابل یقین ہواور جس ذات نورانی کے بحرانوار کا میں (سائنس) معمولی قطرہ ہوں ان کوخدا کی عطا کردہ صفات ہے متصف نہ جاننا دراصل مجھ سائنس ہے بھی انکار کی سائنس) معمولی قطرہ ہوں ان کوخدا کی عطا کردہ صفات ہے متصف نہ جاننا دراصل مجھ سائنس ہے بھی انکار ہے، بلکہ بیتوالی گم راہی ہے جس کی دید ہے نہ شغید، کیوں کہ بیراصل ہے بعناوت اور فرع ہے مجبت ہے ۔ دھوپ کا گری تو تسلیم ہواور آفاب کی ضیاباری ہے انکار ہو، کس قد رضالات بیکف بات ہے۔ چوں کہ میں (سائنس) نے اس عطا کو رکزی تو تسلیم کے نورانی وجود کا ایک حقیر ذرہ پیرائش طور پر ہوں، میں (سائنس) نے اس عطا کو اللی باور جس سرایا نورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میں صدقہ ہوں ان پر بھی مکمل ایمان، جس تبول وعمل رکھا ہے، اس لیے ہم جگہ ممتاز وباوقعت ہوں، حالاں کہ بیشر ف میرے معتقد میں سائنس کوخدا عطافر ما چکا تھا، مگر انھوں نے اس کسیے تر بات ہیں خطر میں خواری ملی۔

240

رحمت ونعمت

تار برتی، ریڈیو، ٹیلی ویزن، لاسکی ریڈیائی کنٹرول وغیرہ جن کے وصف واثر پرتم کمل یقین رکھتے ہویہ تمساری ایجادات توسب بچھ ہوجا ئیں، لیکن نورالی کی نورانی طاقتیں اور کنٹرول روحانی تم کوشلیم نہ ہوں، بیخود تمساری ایجادات توسب بچھ ہوجا کی نام دیکر کی نام دیگر کی سب میں جاری وساری ہے؟ صرف ان کا جن کی وجہ ہے، جن کے نور ہے، جن کے فیل میں کل موجودات پیدا ہو ئیں، افسوی کہ کولمبس دنیا کا موہوم پتہ کا جن کی وجہ ہے، جن کے نور ہے، جن کے فیل میں کل موجودات پیدا ہو ئیں، افسوی کہ کولمبس دنیا کا موہوم پتہ دے تو اس راہ پرتم چلو، لیکن بینوراللی خالق انوار کا پتہ اوراپنے خالق سے ملنے کی خبرد ہے تو تم انکار کرو۔ فراا ایمان سے بولوکہ ای نورجسم ہی نے تو تم کوار تھا و پرواز علوی کا پہلا سبق پڑھایا، جس کے وجود کا باعث ہوں تو بیا نکارخود مھروف پرواز ہوئے، پھرا لی نورانی ذات کے اوصاف مخصوصہ ہی جب سب کے وجود کا باعث ہوں تو بیا نکارخود اینے آپ سے انکار ہے۔

(12)

خود سے جانے ہوئے کہ فرضے تم سے ہزار درجہ طاقت ور ساعت وبصارت میں ممتاز وباسطوت، اس کے بعد پھر جنات ای درجہ میں ہیں، کیکن ان دونوں کو افضلیت نہیں ملتی، صرفتم انسان کو لئتی ہے، کیوں جھن اس لیے کہ دوہ فورلہا ہو انسانی میں تشریف ارزائی فرما تا ہے، اور تم سب کوصفات ربائی سے متصف فرما کر منازل قرب واختصاص سے مشرف فرماد بتا ہے۔ فاتب عونی کہ نے جب گھٹ اللہ (آل عمران: ۱۳) میں قدرت نے راز ہی میر کھا ہے کہ داہ کہ کہ داہ کہ کہ داہ کہ کہ داہ کہ کہ داکا بیارا ہوجائے۔ جولوگ صرف اتباع فدا و ندی کو سب کچھ سمجھے ہوئے تھے فدا نے اس کو فاش فلطی بتا کر فدا کو بیارا ہوجائے۔ جولوگ صرف اتباع فدا وندی کو سب کچھ سمجھے ہوئے تھے فدا نے اس کو فاش فلطی بتا کر فدا کو بیارا ہوجائے۔ جولوگ صرف اتباع فدا وندی کو سب کچھ سمجھے ہوئے تھے فدا نے اس کو فاش فلطی بتا کر فدا کو قرب دوروں کہ بیار مسلم ہوں کہ جواللہ تعالی کو این انسان اپ محبوب سلمی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مانے پر مقید و مشر و طرک دیا۔ پھر میں (سائنس) اس تھم سے سرکش کروں تو کیے اس شرف کو اپنا کر کیوں مقتد و دمشرف نہ ہوں، تم نے جس طرح میں یہ یہ کی طافتیں و غیرہ فدا کے نور سے بائی ہیں ای میں میں میں بھراس سے برگ فلطی تھواری اور کیا ہے کہ جب تم کوفرع مسلم تو اصل کی ہیں، پھراس سے برگ فلطی تھواری اور کیا ہے کہ جب تم کوفرع مسلم تو اصل اس سے سیلے مسلم ہوئی۔

### مشاہدۂ جے پال صاحب:

(M)

ہے پال صاحب جوگی کی حیثیت میں رہ کراپئی روحانیت اور ارتقا کے مقابل سب کو طفل کمت سمجھتے تھے، لیکن خدا کے ایک پسندیدہ ولی خواجی فریب نواز قدس سرہ کے مقابل ہوا پراُڑنے کا مظاہرہ کرتے ہیں تو خدا کے اس ولی الہندنے صرف اپنی کھڑاؤں کو حکم دیا تو وہ اُڑی اور جے پال صاحب کے سر پر مارکرتی دیواندوارینچ اُڑنے ہ

رحت ونعمت

241

بحور کرلائی۔ یہاں جے پال صاحب نے جان لیا کہ میں ایک انسان ہوں،اگر کوئی کمال حاصل کیا تو اس لیے کہ ہے۔ بھر میں روح ہے، لطافت ہے، لیکن پیخٹک لکڑی کی کھڑاؤں جس میں نہ جم ہے، ندروح ہے، نہ مادّ وُلطافت، نہ مات، نیکن اس ولی البند نے جب اس میں چشم زدن میں بیاوصاف ڈال دیے تو یقینی اُن کاعلم سے علم ، اُن کی ہے۔ اتباع صراط منتقیم ہے۔ بیرولی جب ایک نمونہ ہو کراس قدر پیکر لطافت و کمالات ہے تو خود سرایا نور ذات سرمایئ . ابدی نجات ہے، بلااس پرایمان لائے نہ فلاح از لی ہے، نہ ارتقاے اصلی ، پس کلمہ پڑھ کر حلقہ ہے گوش خواجہ ہوئے ، اورعبدالله بیابانی ہے موسوم اب تک ہیں۔

#### فلىفەتۇ حىدوصفات:

ہر چیز کا ایک رکن ہوتا ہے،ای پڑعدم اور وجود کا دارو مدار ہے۔ دیگر امور عوارض وفروعات ہیں،تو حید کارکن اولین اعتقاد حصر الوہیت ہے، اقر ارتو حیدر کن تو حید نہیں ہے، بلکہ شرط تو حید ہے، اور اعمال نماز ، روز ہ، ز کو ۃ ، حج فردع ہیں کدان کے بغیرتو حیدلا حاصل ہے، بلکہ بغیرا عقاد حصرالوہیت بیسارے اعمال بھی فقط ہربادی ہیں، جیسے منافقین کے عبد رسالت میں بہلوگ نماز، روزہ، شرکت جباد کرتے، مگر مومن ند تھے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكَاذِبُوْنَ۔ (المنافقون:١)خوب يا در كھے، جارصفات ربانی اليي بيں جو كى طور پر نہ قابل عطاميں، نہ ان میں ذرابھی وہما تصور اتصاف ہی ہوسکتا ہے قدم، وجوب،تخلیق، ندمرسکنا۔ خدا کے ماسوامیں ان جاروں صفات کا وہم بھی شرکے عظیم ہے۔مشرکین کا یہی شرک اعظم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی و نا قابل عطامہ ار ألو ہیت کی بیصفات اربعہ بھی عام کر بیٹھے،اورالوہیت میں مشترک مان کر بتوں کی برتری کے بھی اُ آلِلَهُ تَنَا خَيْرٌ اُمُّ هُوَ مد کی بن بیٹھے۔

یہ حقیقت بہت واضح ہے کہ ذرہ ہے لے کرآ فتاب تک کوئی ایسی چیز نہیں جس کوخدانے وجوداور بعض صفات ربانی نہ عطا کی ہوں،لیکن اس کے باوجود بیا ختیار خدانے کسی کو نہ دیا کہ جب تک چاہیں اپنے کو قائم رکھیں ،اگرایسا ، وتا توخود بخشے والے اور وجودیانے والے میں کوئی فرق ہی ندر ہتا، اور وجود ذاتی اور وجود عطائی میں امتیاز ہی مث جاتا ہے۔لامحالہ ماننا پڑتا ہے کہ موجودات میں جیسی کچھ بھی صفات ہوں گی ذاتی کسی طرح ہوہی نہ مکیں گی ، بلکہ ندرت کی اس قید ہے بحض عطائی اور فانی رہیں گی۔

ظاہر ہے کہ خداے ہمہ گیر و محیط کل کے ماسوا ہرا یک موجود و جہات میں مقید کیف ورنگ و بومیں گھیرا ہوا ہے، محدود ہونے ہی کی وجہ ہے ہم موجودات کو جانتے و پہچانتے ہیں۔ پس نہ ہمارامشاہدہ مطلق، نہ عرفان وعلم مطلق، تو 242

اشتراک فی ابعلم، اشتراک فی الصفات، اشتراک فی العبادت کا خیال ہی سرایا صلال ہے، کیوں کہ وجود مقد کا عرفان وعلم وصفات اس وجودمقید کے لیے عارضی وعطائی اور وجودمطلق کاعرفان وعلم وصفات خود وجودمطلق کے لیےابدی و ذاتی ہے۔ تواب انسان کو کم غیب بخشا جائے ، تصرفات و حاجت روائی ، قریب و دورے سننے دیکھنے ، نیز حاضروناظر کی صفات سے خدامتصف فرمائے ، جب بیخود خدا ہی صفات عطا فرمائے تو عطا ہے الہی میں اشتباہ شرک کا خودساختہ پوندلگانا ہی خداسے بغاوت ہے۔

عطائی و ذاتی کافرق نہ کرناابلیسیت ہے:

جس طرح چراغ روش کرنے ہے درود بوارروش ہوجاتے ہیں، بیروشی جراغ کی صفت ہے،اور درود بوار کی روشن مظہریت چراغ ہے۔ایسے ہی انسان میں صفات ربانی کی بجلی مظہریت برز دانی ہے، پھرخالق کومخلوق کی، قدیم کو فانی کی ضرورت ہے، تا کہ اس کی صفات و ذات کا ظہور ہو، اور منعم حقیقی اپنے وجود وکرم کا فیضان ابنی مخلوقات پرکرے، بینہ ہوتو خدا کی صفات عالیہ اوراس کے وجود کا اظہار ہی نہ ہوسکے۔ ٹابت ہوا کہ صفات عطائیہ بنا برمظهریت وظلّیت ربانی عین ایمان وروح تو حید ہیں۔اس کا انکار ہی قدرت کومرتکب عجز وقصور گرداننااور کفر

عقائد کا متفقہ مئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود ہے موجودات کا وجوداور مستی ہے، پیفیبت مطلقاً نہیں ہے، بلکہ وحد है الوجود کو وحد ۃ الموجودات اور کثر ت موجودات کو وجود مطلق کی عینیت و کثر ت سے سمجھنے والے یقینی کفر تحقق کررے ہیں۔

یار اوّل مَدُ اللّهِ فَوْقَ آیْدِیْهِمْ ' تفسیرروح البیان' میں ہے کہ انسان خود وجود وحدانیت ہے۔ بینوری صفات وقدرت وحیات، نیز و یکھناوسنناوکلام کرناسب صفات الہیدکا انسان میں اظہار ہے۔ای طرح بندے کاعلم خدائے علم كامظهروآ ئينه وخليفه ہے، جس پر وَفِي ٱنْفُسِكُمْ ٱفَكَا تُبْصِرُ وْ نَشَامِد عادل ہے۔ پس صفات ذاتى و عطائی کا فرق نه کرنے اور تعظیم وعبادت میں امتیاز نه رکھنے پر ہی ابلیس راند ہُ درگاہ الہی ہوا۔

# بےلاگ فیصلہ:

آگ نے جلا کرنقصان پہنچایا، زہر نے ہلاک کیا، دوا نے فائدہ بخشا، غذا نے قوت بخش، ان سب عج اثرات کوذر بعیدماننا جس طرح ندتو حیدے انحراف ہے، ندشر کت اتصاف ہے، ای طرح انبیاے عظام وادلیا<sup>ے</sup> <sub>کرام</sub> میں خدادا داد صاف مانتاان حضرات کو دسیلہ جاننا کسی طرح تو حید میں خلل انداز نہیں ۔ (۳۵)

سبامورت قطع نظرخدادادصفات میں ذاتی وعطائی کااگرفرق نبیں کیاجا تاتوید دوکفری قباحتوں سے خالی نہیں: اول بیر کدان صفات کوالٹد تعالی اورغیرالٹد میں بلاکسی امتیازی صورت اور بغیر کمی تفریق کے تسلیم کریں ، تویہ وہ شرک اکبر ہے ، جس کی مغفرت ہی نہیں ۔

دوسرے بیکدان خدا دادصفات عطائی کی نسبت ہی بندوں سے قطعاً نہ کی جائے ،تو معاذ الله قرآن الہی کی کذیب ہوگی ، کیوں کہ خود باری تعالیٰ نے ہی اپنی صفات قدسیہ سے بندوں کومنسوب فر مایا ہے،اور تکذیب بزدانی کی باعث ہووہ کھلا ہوا کفر ہے۔تو حید کہاں ہو تکمیں گی؟

ان ہر دو قباحتوں سے بچنے کے لیے ذاتی وعطائی کا فرق کرنے والےصرف ہم سچے علم بردارِ توحید وفرماں بردارِ رب مجید ہیں۔

# فلىفەفرق تغظيم وعبادت:

(ry)

عبادت ایک رکن جداگانہ ہے، جو صرف خدا ہے واحد کے لیے مخصوص ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تعظیم کوخود خدا ہے الزوال نے کیا درجہ دیا ہے۔ چتال چرقر آن مجید کی تکریم، کعبہ کی تعظیم، سنگ اسود، کوہ صفاو مروہ کی تو قیر کوشعائز اللہ خدا نے ہی قرار دیا ہے، پس ثابت ہوا کہ تعظیم و تو قیر میں اگر شرک کا شائبہ بھی ہوتا تو خدا یہ تعلیم ہی نہ دیتا، فَانِتَهَا مِنْ فَدَائِنَهُ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم اللهُ عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم اللهُ عَلَم عَلَم عَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم اللهُ عَلَمُ عَلَم عَلَمُ عَلَمُ عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَ

شاہ زادی بی بیسیدہ ہاجرہ علیہاالسلام پانی کی تلاش میں وادی غیرذی زرع میں کوہ صفاوکوہ مروہ کے درمیان سات چکرلگاتی ہیں،اس ادا کو خدا اتنا پیند فرماتا ہے کہ صفاومروہ کی پہاڑیوں کو شعائر الله قرار دے کراس ادا بسیدہ ہاجرہ کوسنت جاریہ بنا کرسعی کے نام ہے موسوم فرماتا ہے۔ کیا بیدوالدہ محتر مدحضرت ذبیج اللہ علیہ السلام کی موقر اندیا دگارمنانے کے سوااور کچھ ہے؟

(MA)

شیطان تعین باری باری والد ہُ ذیج اللہ علیہ السلام، پھر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام، پھر حضرت ذیج اللہ علیہ السلام کوفریب دینے کی کوشش کرتا ہے۔خدا ہم کو حکم دیتا ہے کہ تینوں مقامات پر سکریاں مارو! کیا بیان ہرسہ حضرات کی تعظیمانہ یا دگار جاری رکھوانے کے سوابھی کچھاور ہے؟ (mg)

یعلم ویقین رکھتے ہوئے کہ خداجیم ومکان وغیرہ ہے منزہ ہے، گر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبہ کرمہ کو خدا کا گھر کہا تو خداے واحد نے باوجودگھر مکان ہے متنیٰ ہونے کے اس گھر کے اضافت بھی طَقِورْ بَیْنِتی سے اپنی طرف قبول فرمائی کہ میرے گھر کو پاک بیجنچے۔

دوسراتكم بخشا: فَلْيَطُوَّ فُوْا اس كَمر كاطواف رہے-

ر سر المحالية والموروس مرد المحالية المات المالية المالية المالية المحالية المحالية المحالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المحالية المحا

چوتھی وجیعظیم خدانے بیدواضح فرمائی: مَقَامٌ اِبْوَاهِیْمَ یہاں سیّدنا ابراہیم علیہ السلام والصلوٰۃ نماز ادا فرماتے تھے، کوئی دوسرانام دیئے کے بہ جاے مقام ابراہیم ہی کے نام سے موسوم فرما کرعظمت بخشی، خدا جس تعظیم کی تعلیم دے، ترویج فرمائے، شعائزِ الٰہی قرار دے، پھراس ہے روگر دانی کھلی ہوئی شیطانی ہے۔ (۴۰)

مکہ مکرمہ کواللہ تعالیٰ حرم الہی قرار دے کر وہاں کی نبا تات کا ننے یا نقصان پہنچانے کوحرام قرار دیتا ہے، ہمارے تاج داررسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ کوائی طرح حرم قرار دیتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی عین مشابہت حرم کے باوجود مدینہ منورہ وہی صورت حرم یا تا ہے۔ عظمت وحرمت مصطفائی علیہ الصلوٰ قوالسلام کی وجہ ہے ہی مدینہ منورہ کی یعظیم داخل دین ہوتی ہے۔ ای طرح خدا کا انسان کو یہ جامعیت صفاتی واپنی مظہریت عطا کرنا دیگر مخلوق میں تو قیرانسانی قائم رکھنے یہے۔

### فلسفهالله غيرالله:

(m)

خداے واحد کے علاوہ موجودات میں جو پچھ ہے سب غیراللہ ہے۔ انسان بیاری میں معالجہ کامخاج ہے، یہ معالجہ ، یہ دواسب غیراللہ ہیں۔ انسان تصفیہ معاملات میں زبردستوں کے مقابلہ میں دوسروں کامخاج ہے، یہ دوسرے غیراللہ ہیں۔ انسان کھانے پینے کامخاج ، مکان کا حاجت مندہے، یہ سب بھی غیراللہ ہیں۔ انسان علم وہنر کامخاج ہے، انسان کھانے پینے کامخاج ، مکان کا حاجت مندہے، یہ بیوی بچے سب غیراللہ ہیں۔ کامخاج ہے، استادانِ علم وہنرسب غیراللہ ہیں۔ انسان ہیوی بچوں کامخاج ہے، یہ بیوی بچے سب غیراللہ ہیں۔ آدمی احباب واعز اکامخاج ہے، یہ احباب واعز اکنیراللہ ہیں، حق کہ خودانسان ایک نہیں دو غیر اللہ (والدین) کا مرجون منت ہے۔ فرمائے ، انسان کون کی چیز کامخاج نہیں، امور مذکورہ میں بدراہ راست اللہ تعالیٰ ہے انسان کون سے احتیاج ، یہ استمد اد، یہ توسل ، یہ استفا نہ وفریا و حکام کسی کی بے بی خرد

رحمت ونعمت

245

اگر معاذ الله شرک تھبراتی ہے تو باوجود اسلام دنیا میں مسلمان کا وجود نہ ہوگا، ندان فرضی معترضوں کواپنے خود ساخت شرک ہے راہ فرار مل سکے گی۔ پس ثابت ہوا کہ اس عالم اسباب میں انسانی ضروریات کی وسائل ہے تھیل لازی ہے، اور بدراہ راست مستب الاسباب سے نہ ہونا ہی قانونِ الٰہی ہے۔ اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ شَیْنًا هَیّاً اَسْبَابُهُ راسی وجہ ہے عالم اسباب کی حاجت ہے۔

(rr)

بلا شہد واحد طور پر ہم کو صرف خاصان حق ایسے ملتے ہیں جن کو خدانے بیشرف وإقتدار بخشا کہ وہ عالم اسباب کے پابند نہیں ہیں، بلکہ عالم اسباب ان کا پابند ہے، ای وجہ ہے تمامی مخلوق کو تحمیل وسائل کی بنا پر ان مخصوصان حق کی احتیاج ہے۔ یقینی بیہ مقربان اولوالعزم چاہتے ہیں تو ان کی انگیوں ہے آب ثیریں کے چشمے مجموعت نکلتے ہیں، وہ جاہتے ہیں، وہ جاہتے ہیں، وہ جاہتے ہیں، وہ جاہتے ہیں تو آسان سے کھانا اُر تا ہے، وہ آب ودا نہ کو تاج نہیں، بلکہ ان کارب تعالی ان کو کھلاتا پلاتا ہے، وہ جاہتے ہیں تو ملکہ سبابلقیس کو مع اس کے تخت کے چشم زدن سے پہلے تھنچ لاتے ہیں۔ یہ مافوق الاسباب با تیں انبیا کے لیے مجز ہ اور اولیا کے لیے کرامت کہلاتی ہیں۔

#### خودساختة ايمان:

(rr)

کے روی کے آخری گڑھے میں دھنسی ہوئی وہ گلوق جوخوب جانتی ہے کہاس کی پیدائش و پرورش تعلیم و تربیت ، از دواج ومعاشرت ، معاملت حیات ممات احتیاج سب غیر اللہ ہلب ریز ہے ، یبال تو یہ نقط نظر رکھتی ہے کہ بیاری میں دواکی طلب حکیم وڈاکٹر ہے رجوع ، تکرار وجنگ وتصفیہ معاملات برادری واحباب و حکام ہے استمداد واستغاثہ و فریاد ماذی اسباب کو غیر اللہ بجھنے کے با وجود میں ایمان قرار دیے ہیں ، لیکن بجی امور اسباب روحانی میں نا جائز تھبرا کرخود اپنی تکذیب کرتی اور خود اپنی ضلالت کا ثبوت بنی ہوئی ہے ، بلاشک شافی مطلق خدا ہے ، مگر دواد عاکو وسیلہ خدا ہی نے بنایا ، بذاتہ حاجت روا مالک یوم الدین ہے ، مگر بیخداکی مرضی کی ماذی اور دوحائی وسائل میں جے جاہ وسیلہ خدا ہی ۔ حضور پُر نور وسائل میں جے جاہ وسیلہ بنا دے ، قانون الہی سے بیخود ساختہ ایمان کتنا خود ضلالت بہ کف ہے ۔ حضور پُر نور وسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تندیبی ارشاد ہے :

إِذَا تَحَيَّرُتُهُ فِي الْأُمُورِ فَاسْتَعِيْنُوا مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ - الْجَبُورِ اللَّهُبُورِ - اللَّهُبُورِ اللَّهُ اللَّهُبُورِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الللللِّلِي الللللِّهُ الللللِّلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّلْ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّهُ اللللْ

وصف سعادت ونحوست:

ایسے ارشادات رسالت کے ماتحت اہل قبور سے استعانت وطلب امداد صانت صحت ایمان ہے۔

تجربه ہے کہ متعدد جانور وصف سعادت ونحوست رکھتے ہیں۔سایۂ ہماانسان کو بادشاہ بنانے کی قدرت رکھتا ے۔ چشمہ حیوان کا ایک قطرہ ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ اُلو تباہی وہلاکت کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ پھروں میں لعل، ہیرا، يا قوت، نيلم، فيروزه، مونگا، عقق وغيره خوشي ورنج و ملاكت كا باعث بنتے ہيں۔ كافي جڑى بوٹيال وادويات زنده ر کھنے، بیاری کوختم کر ڈالنے اور شفایا بی کے اثرات رکھتے ہیں۔ان سب میں بیاوصاف، بیقو تیں تو عطیهٔ ربانی ے مسلم مانی جائیں ائیکن صفات ربانی کے جامع حضرات سے خدا کی خداداد صفات تصرف وامداد سے عنا داور ارشادرسالت سے انکارخودا پنائی اقبال بے دین ہے۔

فليفه تضديق:

خاتم الانبياصلى الله تعالى عليه وسلم كى شريعت اسلامى چوں كه يچپلى تمام شريعتوں كى جامع اورآپ كى لا ئى ہوئى کتاب حمید میں بچھلی تمام کتب آسانی مندرج ہیں، تواس کی تصدیق اپنی تصدیق ہے، کیوں کہ دیگر سابقہ شریعتیں دراصل اس آخری شریعت اسلام کے ابتدائی مراتب ہونے کے سبب اسلام ہی سے نکلی ہیں ،اس لیے اسلام کا ماننا اور بھی مقدم ہے۔ اگر شریعت اسلام آخری مانے سے اعتراض کیا جاتا ہے توبیہ قباحت لازم آئے گی کہ سابقہ شريعتيں پھرابندائی ندرہ كيس گى، جومشاہرہ وفقل عقل سب كےخلاف ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِيْنَ (الشعرا:١٩١) معلوم ہوا کہ سابقہ شریعتیں دراصل اسلام کا تھوڑ اتھوڑ ادرس تھیں ، آخر میں مجموعی درس دیا گیا۔ پس بیرجامع شریعت ا آں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اندر سے ہو کرنگلی تو شرائع سابقہ بالواسطہ آل حضور کے اندر سے آئیں،اب شریعت اسلام کاسابقہ شریعتوں کی تقیدیق کرنااییا ہے جیے بدن کی تقیدیق کے لیے اعضا واجزا ہے بدن کی ،جو اس کے مبادی ومقد مات ہیں' تقیدیق لازی ہے۔ایسے ہی پچھلی نازل شدہ شرائع اس آخری شریعت اسلام کے ابتدائی مراتب ومقدمات ہیں۔ پس کل کی تصدیق کے لیے اسلام کی تصدیق واجبی ہے۔

تمام شريعتوں كا نواب:

ملمان اس لیے اسلام کو ماننے پر مجبور ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کو اسلام ہی نہیں دیا، بلکہ سرچشمہ ادیان و ندا ہب نازل شدہ کا تصدیق کنندہ مخزن دے کرساری مبادیاتی ومقد ماتی شرائع اک دم حوالے کردیں، جوشاخ درشاخ ہوکرای جامع شریعت اسلام سے نکل رہی ہیں، جس سے مسلمان ہریک وقت ساری شریعتوں پڑل کرنے کا اہل اور اس عمل جامع ہے اپنے لیے جامعیت ندہبی کا مقام حاصل کیے تمام منزل شدہ دینوں کے اجر وثواب و درجات عالیہ و مقامات فائز ہ کا حامل ہے۔ صحیح معنی میں پیمسلمان نوحی بھی ہے، ابراہیمی بھی ہے، موسوی بھی ہے، عیسائی بھی، اور آج ای مسلمان کے دم سے مجی عیسائیت وموسویت وابراہیمیت ونوحیت جس کا جامع نام اسلام ہے زندہ و پائندہ ہے۔

تیری قباحت مید که آج حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مانے والے اپنے کواں وقت تک براہمہ نہیں کہہ کے جب تک موسویت وعیسائیت واسلامیت سے انکار نہ کریں، آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مانے والے اپنی تبدیل کردہ عیسائیت کوبھی اس وقت تک برقر ارنہیں رکھ سکتے جب تک سب شریعتوں کے مشکر نہ ہوں، مان عیاں ہے کہ ان ابراہیمی ،موسوی وعیسائی لوگوں کی بنیاد تصدیق وتا ئیر باہمی کے بہ جاے ویگر ندا ہب کے ردید وانکار پر ہے، تو قیرا قرار پرنہیں ،تحقیر و جہالت پر ہے، انصاف ومعرفت پرنہیں، حالاں کہ ایمان تو نام ہم معرفت کا، نہ کہ تعصب کا، دین تو نام ہے مجبت باہمی وقعد بی کا، نہ کہ عداوت و باہمی تکذیب کا۔ ارشادہ و!مصد قیام بن کرآیا تو کون ؟صفو مو ووات اس کا دولھا صرف اسلام کوقر اردیتے ہیں۔ اسلام نے ہرنازل شدہ ند بہ کی مقد بی کی ، تو قیر رکھی ، دوسروں نے گرایا ، اسلام نے دور کی ، بلکہ جس طرح جسم میں روح ہر جگہ سرایت کے ہوئے ہوئے ہوئے کے ای طرح دین اسلام تمام منزل دینوں کا تقد بی کنندہ ہو کرسب میں داخل و شامل ہے۔

چوتھے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پچھلے سارے دینوں کا تقید لین کنندہ ہونا سب سے اہم مسکت دلیل ہے۔ اسلام تقید لیق فد ہیں، بلکہ تو قیرادیان کا نام ہیں، بلکہ تو قیرادیان کا نام ہے۔ اسلام تقیرادیان کا نام ہیں، بلکہ تو قیرادیان کا نام ہے۔ اسلام اقرار شرائع منزلہ کا نام ہے، انکار شرائع کا نہیں ہے۔ بلاشک اسلام کی تقید بین تام وسلیم عام کی بہ دولت تمام فداہب کا وقار باتی اور حیات تازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل عظیم ہے کہ ایک طرف اسلام کی وسعت وجامعیت کا اگر پھریرا اُڑر ہاہے تو دوسری طرف غلبددین اسلام تمام ادیان پرجاری وحاوی ہے۔

پانچ وین غیر مسلموں کواس لیے اسلام کو اپنانا ضروری ہے کہ آج کی دنیا میں جزوی وہنگا می دین چل ہی نہیں سکتے۔ مشاہدہ ہے کہ کتنے ایسے ندا ہب ہیں جوخود ساختہ آٹر کے سہارے سامنے آئے ، مگر کنگڑے کے کنگڑے ، ان کی باتیں اگر ان ندا ہب میں حدنمائش تک جاذب نظر بنانے کی باتیں اگر ان ندا ہب میں حدنمائش تک جاذب نظر بنانے کی کوشش نہ کی ٹی ہوتی تو وہ دلوں کوراغب و محور کرنے کی خوبی کیوں کھو بیٹھتے؟ آج قلوب متنظر کیوں ہیں؟ قومی حد بندیوں سے بیزاری کس لیے ہے؟ مقتضا نے فطرت یہ ہے کہ ایسے مجموعہ کو اپنائے جن کی جامعیت سے جزوی دین خود سنجوداس میں آجا کیں۔ دیگر اقوام اگر اپنی شریعتوں کے سنجالنے کے دل دادہ ہیں تو اسلام کے جامع دامن

رجت ونعت

میں آئیں، اسلام، کی وہ فدہب جس نے دیگر نداہب کوان کی تاب حداصلیت اپنے آغوش میں لے کرسنجالا ہے،
لیکن اگر کوئی اپنی ضد کی وجہ ہے جھرم پرمجل رہا ہے تو بیاس کی تھلی بھول اور دائی پشیمانی ہے، کیوں کہ اس کے
لیکن اگر کوئی اپنی ضد کی وجہ ہے اسلام ہے، جس سے گریز کیا گیا۔ بدالفاظ
دیکر اخباروں کے کالم پرکالم ان اطلاعات ہے بھرے ہیں کہ ارباب ادیان خود ترمیم و تبدیلی کررہے ہیں۔ یہ کوں
دیگر اخباروں کے کالم پرکالم ان اطلاعات ہے بھرے ہیں کہ ارباب ادیان خود ترمیم و تبدیلی کررہے ہیں۔ یہ کوں
ہے، محض جزوی وقومی مدہندیوں کی بیقابل نفرت مشکلات جس کی رکا کت سے بچاؤ کیا جارہا ہے، لامحالدا یک بی
بچاؤ کی شکل ہے کہ اگر کوئی نفس دین سنجالنا چاہتا ہے جب بھی ، اگر کوئی اپنے دین کی اصلاح چاہتا ہے جب بھی
کوئی ان ملامت ریز مشکلات ہے تحفظ چاہتا ہے جب بھی ، اگر کوئی وصول حق کی تھے راہ چاہتا ہے ہر طرح اسلام کا
دامی تھام لینے ہے ہر تم کی نجات وفلاح برآ سانی حاصل ہو سکتی ہے، بلکہ اسلام کے دین فطرت ہونے کا سب
بر عشی آرہی ہے۔

# فلسفه بإخدا كي:

روح اور قلب کے جابات خواہ شات نفسانی ہیں، ان کی وجہ انسان کی تمام قو تیں تکمیل خواہ شات ہیں وقت ہوجاتی ہیں، اور معاوت ابدی کی طرف متوجہ ہونے نہیں دین ہیں، جی کہ انسان گناہوں کی آلائش اور ظلمت عصیاں ہے تن دیجے ہیں اندھا ہو جاتا ہے۔ اس تجاب کو دور کرنے کے لیے اگر چہ سب ندا ہہ اس پر متفق ہیں کو قوت ہمیہ کا ذور تو ڑا جائے، لیکن اس کی جو تد اہر بتائی ہیں وہ ہے کا راور اُلٹی نقصان رسماں ہیں۔ مثلاً ہاتھ ہیر سطالینا یا قطع نسل کرناوغیرہ، اس کا صحف علاج صرف اسلام نے چش کیا۔ انسان کو خدان جم اس لیے نہیں دیا کہ اس کو کاٹ ڈالا جائے یا ہے کار بنالیا جائے، بلکہ جم اس لیے بخشا ہے کہ دوح اس پر سوار ہو کر دنیا وی زندگی کے اسباب فراہم کے درج اس پر سوار ہو کر دنیا وی زندگی کے خشیب و فرازے گذر کر راہ معادت مطے کرتی اور قرب ربانی کے اسباب فراہم کے درج، کیوں کہ جم ایک سوار کی اور قب سالم میں کو بتا تا ہے کہ جم صحنے ہے منزل مقصود پر پہنچنا ہی کمال واقعی ہے، قوت بھی کا ذور نفس کی سرک روز ہ درگا کرشب کو کم کھانے کم سونے سے تو ڈو۔ کمال جب ہے کہ حقوق جسمانی بھی ادا ہوں اور حقوق روحانی بھی روز ہ درگا کرشب کو کم کھانے کم سونے سے تو ڈو۔ کمال جب ہے کہ حقوق جسمانی بھی ادا ہوں اور حقوق روحانی بھی ادر انہا طی بھی اور جب ہو تے کہ بوٹ تیں یہ دیا تو کہ میں ہوں، مگر مقصود اصلی حقیق علائق روحانی وقت ہوئے خدا کوساتھ درگانی ربانی ہو، جرک میں مورث کے دنیا وی علاقہ ہی شدر ہے، بلکہ ان سب کے ہوتے ہوئے خدا کوساتھ درگانی خدا کے ساتھ دربانی معرائی باضائی ۔

#### دوسراباب

## فليفه يحج راهمل:

قرآن كريم جہال بم كوامِنُو ا بِاللهِ كاحكم ديتا ہے وہاں اَطِيْعُو الله كا بھى تاكيدى فرمان ہے۔ امِنُو ا كيا ہے؟ صرف بيك خدا كا منشائ آ فرنيش تمجھ كرجس صدافت سے خدا ورسولِ خدا كى تقد يق كى اى سچائى سے طلب فداورسولِ خدا كى تقد يقى كى اى سچائى سے طلب فداورسولِ خدا ميں مصروف رہنا۔ اَطِيْعُو اكيا ہے؟ فقط بيك ذبان وول كے دعووں كاعملى ثبوت ا تباع سنت كى والبا نہابندى سے اصلاح نفس كے ساتھ دينا۔ بنابري امِنُو اروح ہے، اور اَطِيْعُو اجم ہے، جب تك جم وروح كا اشراك وا تحاد نہ ہوئے راہ مل ہے ندا يمان واطاعت ہے۔

## صحبت صادقین:

ارشادربانی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ (التوبـ:١١٩) اسائيلان والوابر بهيز گاري حاصل كرواور راست بازول كي صحبت اختيار كرو!

قرآن نے خصوصیت ہے اہل ایمان کو حسن کردار کا نسخہ دیا کہ سی ایمان ای وقت ہے جب حصول پر ہیزگاری ہو، پھر حصول پر ہیزگاری کا ذریعہ بھی بنادیا کہ راست بازوں کی صحبت اختیار کرنے ہے ہوافق ظرف یدولت پر ہیزگاری حاصل کی جاسکتی ہے۔ راست بازی اور صدق کی سیح منزل بیہ کہ انسان بلا چون و چراراہ سلیم وقیل پر جم جائے۔ چوں کہ نفسیاتی طور ہے یا کیزہ نمونوں کی وضع واطوار پر میلان ہماری عادت ثانیہ ہم سلیم وقیل پر جم جائے۔ چوں کہ نفسیاتی طور ہے یا کیزہ نمونوں کی وضع واطوار پر میلان ہماری عادت ثانیہ ہم للدرت کا ملہ نے ای لیے ہم کویہ یا دولا یا کہ راست بازوں کی صحبت میں رہنا ہی منزل کام رانی ہے، کیوں کہ دولت مدت کا ملہ نے ای لیے ہم کویہ یا دولا یا کہ راست بازوں کے دروازے کھے جملی علمی اسباق راست بازوں سے محدق کلیہ فلاح ہے، جہاں صدق نے قضہ جمایا نجات کے دروازے کھے جملی علمی اسباق راست بازوں سے سلے ،اکھے دُق یُڈیجی و الْکِدُبُ یُنْہِلِگ، پس صدق نعمت ربانی ہے،اور کذب حصہ شیطانی،ای وجہ ہے باعث بلاکت ہے۔

ہم نشین صالحان باش اے پسر دُور باش از رند و قلاش اے پسر صدق نیت،صدق طلب،صدق عمل،صدق مقال کے بغیرتر تی روحانی وقرب ربانی نمیڑھی کھیر ہے

ای لیےاصلاح نفس کی حاجت ہوتی ہے۔

فلسفه روح ونفس:

نفس کوروح سے وابسة کردینے کافلسفهٔ قدرت بیہ ہے کہ اگر خالقِ ارواح اس نفس کا وزن روح پر ندر کھ دیتا تو پیروح لطیف اپنی فطری بالیدگی کے سب عرش سے فرش پر آگر ایک لھے کے لیے بھی تھم نہ عتی تھی۔ بنابریں حیات د نیاوی میں بنفس تو روح کا جزوخار جی ہوگیا،ابنفس کوروح کے تالع بنانے کے لیے دو چیزوں ہے ہم کو کام لینا پڑتا ہے، جس میں ایک تو نماز ہے، دوسری چیز ذکر ہے، ظاہری پاکی کا جس طرح نماز میں اہتمام کیا جاتا ہای طرح باطنی نجاستوں ہے بھی پاکی کا اہتمام رکھا جائے تو بارش انوار سے روح ، پھرروح سے قلب اور قلب ے اعضا اور جوارح متاثر ہوتے ہیں۔ یہ ہی اوّلین مقصد نماز وذکر ہے، لا زمی ہے کہ نقس کو دلا سہ دے کر، پچھ پھلاکر، کچھ نکرارود باؤے راہ سلوک میں ملنے والی روشنی کی طرف متوجہ کردے بفس چوں کہ خود طبعًا حریص واقع ہوا ہے،اس خوب صورت حقیقت کو تاوقعے کہ نفس کو دکھایا نہ جائے نفس کی حریصانہ طبیعت لغویت وخواہشات پیدا کرنے ہے بازندآئے گی،کین اس ترکیب ہے اس روشنی اذ کارکود یکھتے ہی نفس ادھر مائل ہوجا تا ہے،اورروح پر غیرضروری دباؤدینا چھوڑ دیتاہے، یہیں ہےاب انسان ایک صالح انسان کی رفتارا ختیار کر لیتاہے،روح میں نور کی ترقی اورنگاہ میں احتیاط نظر کی پابندی نے نفس مغلوب ہوجائے گا۔

افضل الذكراوررازنفي:

تشریج ذکرونز کیفسی پر لکھنے والے حضرات علیہم الرحمہ گوخز اندمعلومات جمع کر گئے ،کین اس کے پیاسے اب بھی ویے بی پیا نظرا تے ہیں۔میرے نزدیک اس کے دوسب ہیں:

اول بیکد بیہ بات ہی اتنی نازک ہے کہ کتنامہل پیرا بیہ کیوں نداختیار کیا جائے مسئلہ ذکر وارتقامہل بنائے نہیں جائے ، کیوں کہ بیلم بھی مخصوص اور مقامات بھی مخصوص ہیں۔

دوسرے طالب ذکراس کوجس آسال نظری ہے دیکھنا جا ہتا ہے وہ نہ نظری چیز ہے نہ عنی والفاظ میں تسلی بخش ہو علی ہے، بلکہ بیملی چیز اور تعلیم شخ پر موتوف ہے، پھر ہر ذاکر کے موافق ظرف ومطابق ریاضت وارادت وكيفيات سلوك جدا ہو جاتی ہیں۔ای طرح مرشدین كا بھی رنگ تعلیم جدا گاندرہا كيا۔ارشادرسالت مآب صلی الله تعالیٰ علیه وسلم ہے:

ٱفْضَلُ الذِّكُو لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ

یبی وجہ ہے کہ تمامی اذکار کی بنیادای کلمدطیب پر ہے،اس کا راز افضلیت خود بتاتا ہے کہ قدرت نے بینکت لطیف رکھااس واسطے ہے کہ ماسوی اللہ کی کمل نفی ہی تو اللہ تعالیٰ کے اثبات کا خزانہ ہے، بہووت ذکر تمامی ماسوی

۔۔۔۔ اللہ کی جس پچتگی سے نفی اورا ثبات ذات الہی رکھا جائے اتنی ہی جلد ترقی ہوگی۔

#### مقامات روح:

بہموجب تشریح حضرت ممس تمریزی قدس سرفاروح کے پانچ مقامات راہ سلوک ہیں:

تیسری منزل جبروت ہے۔اس منزل کا مقام حقیقت،اس کے ملک مہترعز رائیل علیہ السلام،اس کا کلمہ آلا اللہ اللہ بیاری منزل جبروت کے سائیہ ہے۔اس منزل میں قرب الہی عطا ہوتا، کشف میں وجود نظرا نے لگتا ہے، روح ہے کرامت ظاہر ہونے لگتی ہے۔

چوتھی منزل لا ہوت ہے۔اس کا مقام معرفت،اس کے ملک مہتر اسرافیل علیہ السلام،اس کا کلمہ لاَ اِللّه اِلّه اِللّه ا اللّه حَقَّا حَقَّا مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللهِ صَفَّا صَفَّا۔ اس منزل میں سالک اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتا اور نور محدی کے ماحول میں خدا سے شرف ہم کلامی پاتا،قلب اللہ تعالیٰ کی آماج گاہ بن جاتا ،قرب الہی سے سرفرازی پاتا ہے۔اس کولا مکال بھی کہتے ہیں۔ بیحدیث اس منزل کی ہے کہ

انسان میراراز اور میں اس کاراز ہول۔

ٱلْإِنْسَانُ سِرّى وَاناَ سِرُّهُ-

پانچ ویں منزل ہاہوت ہے۔ یہاں تک بدوسلہ شخ پہنچ کرندخود، ندذکر پچھ باتی نہیں رہتا، بلکہ سرورکو نین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سالک کوشنج پیش کردیتا ہے، اب سالک آل حضور کی رہ بری ومعلمی میں حسب لیافت درجات یا کرفائز خدمات ہوتا ہے۔

فلسفه پوشیدگی کرامات:

منزل جروت میں جب روح سالک سے کرامت ظاہر ہونے گئی ہو پہلے ہے بھی زائد سالک کوآگ منزل جروت میں جب روح سالک سے کرامات کی طرف توجہ نہ ہونے دے، بلکہ ہرمنزل میں کشف وکرامات کو پڑھنے کی انتہائی کوشش کرنا جاہیے، ذرا بھی کرامات کی طرف توجہ نہ ہو کرسب کچھسلب ہوجانے کا سبب بن جاتا انتہائی تختی سے پوشیدہ رکھنالازی ہے، ورند ذرا سابھی اظہار کم ظرفی ہوکرسب کچھسلب ہوجانے کا سبب بن جاتا ہے، نقاضا بھی ای کا ہے جس کومحرم راز بنایا جارہا ہے اس کی پوری طرح پر کھ ہولے کہ راز خدائی کوراز رکھنے کا کتنا اہل بناہ، عاجت آ زمائش ہے کہ ایسے طالب کا مقصد فقط غالق کرامات ہے یا صرف حصول کرامات ہے۔
الکھٹنے کہ تخیص الرِّ بحالِ وَالْکُورَامَةُ نِفَاسُ الرِّ بحالِ۔ خاصانِ حق کے لیے کشف جین کی طرح اور کرامت نفاس کی طرح لایعن ہے، یہ ای بنا پرارشاد گرامی ہے، یس جس طرح ایک حائضہ عورت عورتوں میں بیٹھ کراپ نفاس کی طرح لایعن ہے، یہ اس امرکواس طرح محفی رکھتی ہے کہ اس کی ہم جنسوں کو بھی جرنہیں ہو پاتی ای طرح صاحب کشف و کرامات ان انعامات کو مختی رکھتا ہوان نعمتوں میں الجھنے کے بہ جائے اپنے منعم عم نوالہ سے اور بڑھ پڑھ کر دبط و قرابت بڑھا تا انعامات کو مقام اس منزل میں عموماً دو خطرے لاحق ہوتے ہیں۔ سالک اگر زبان سے بچھ ظاہر کردیتا ہے تو درمیان میں جاب ہو کر مشاہدات کا دروازہ بند کردیا جاتا ہے۔ دوسرے سالک اگر زبان سے بچھ ظاہر کردیتا ہے تو کھرسلوک جذب سے بدل جاتا اور ترتی بند ہوجاتی ہے۔ دوسرے سالک کواگر کسی مقام پر جبرت ہوتی ہوتے بھرسلوک جذب سے بدل جاتا اور ترتی بند ہوجاتی ہے۔ ارشادِ رسالت مآب سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

وحی کا بند ہو جانا انبیا کی عقوبت ہے، اور کرامتوں کو ظاہر کر دینا اولیا کی عقوبت ہے، اور اطاعت الہی میں کی کرنامومنین کی عقوبت ہے۔

عُقُوْبَةُ الْآنْبِيَاءِ حَبْسُ الْوَحْيِ وَعُقُوْبَةُ الْآوْلِيَاءِ الظُّهَارُ الْكَرَامَاتِ وَعُقُوْبَةُ الْمُؤْمِنِيْنَ التَّقْصِيْرُ فِي الطَّاعَاتِ۔

ظاہر ہے کہ اپنے کومنتی عقوبت وتر تی بند ہونے کامنتی اظہار کرامات سے طالبان حق کیوں بنا کیں۔ یہی وجہ ہے کرامات کاصا در ہونادلیل کمال نہیں رکھا گیا ، بلکہ اس کامعیار تقوی کی رکھا گیا۔

إِنَّ أَكُرَ مَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمُ لهِ (الْحِرات:١٣)

اللہ تعالیٰ کے نز دیک وہی ہزرگ ترین ہے جوسب ہے مقل ہے۔

صدورِکرامات کومدار بزرگ بیجھے والوں کی گم راہی قرآن نے واضح کردی ، چناں چہ حضرت خواجہ خواجگان مجمد عبدالباتی 'باتی بالتداویی قدس سرۂ سے بہت کم صدور کرامات کی وجہ سے معترض ہونا اور زیادتی کرامات کو با امتیاز مانالیں گم راہی ہی ہے کہ حضرت سیّد ناشخ ماننالیں گم راہی ہی ہی ہے کہ حضرت سیّد ناشخ ماننالیں گم راہی ہی ہی ہی ترضع فر مادی ۔ فراصحا بہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم مجمین کو دیکھیے کہ تعلیم ویز کیہ احمد فاروقی قدس سرۂ جیسی ہستی مرضع فر مادی ۔ فراصحا بہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کو دیکھیے کہ تعلیم ویز کیہ رسالت سے کس قدر متی ، کتے مرضع جتی کہ خودو لی گر بھی تھے ، مگر صدور کرامات بہت کم حضرات صحاب سے ہے ۔ بید کی اس بنا پر بہت ندوہ کرامات سے خود شائق رہے ، نداس کی اس بنا پر بہتیں کہ دہ صاحب کشف و کرامات نہ تھے ، بلکہ اس بنا پر ہے ندوہ کرامات نے خود شائق رہے ، نداس کے جو یاں ومتوجہ رہے ، بلکہ ان کا راز مقتدری بہی ہے کہ ان حضرات کی حسن ریاضت پر رب نعیم نے جتنی بارش انعام کشف و کرامات فر مائی اتن ہی افھوں نے ان انعامات سے بوتی جھیے کہ خورشیدروح جو بہ اعتبارا ستعداد کرنے میں تر تی گی اور صدودار تقا پر پہنچ کہ فرشے بھی گم ہم رہ گئے ، یوں مجھے کہ خورشیدروح جو بہ اعتبارا ستعداد معرفت الی آ مائی خورشید سے زائد منور ہے اس فلک دنیاوی میں سانہیں سکتا ، کیوں کہ یہ فلک تو خوداس خورشید

روح بین ایا ہوا ہے۔ پس معرفت آسانی و دنیاوی اس کی نوری استعداد وسیعہ کے ایک گوشہ میں پڑی ہوئی ہے، پھریہ جو ہراعلیٰ ادنیٰ اُمور کی طرف متوجہ ہوتو کیوں ، بیتو بہ تھم رہی خوداس کے زیزنگیں ہیں ، پس حسب ضرورت ان ہے صدور کرامات رہا کیا۔

(1)

حضرت مولانا بابا علیہ الرحمہ ہے جب کوئی اپنے اوپر بیتی کرامات کا اظہار کرتا تو آپ فرماتے: میرے مالک! تجھے بی سب قدرت ہے، بیعاجز اس قابل نہیں ہے۔

مقامات نفس

مقامات نفس سات ہیں:

- پہلامقام ظلمت الاغیار ہے۔نفس کو یہاں نفس امارہ کہتے ہیں۔ اس کاذکرلا اللہ الا اللہ ہے۔
  - دوسرامقام انوارے ۔ نفس کو یہاں نفس اوامہ کہتے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ ہے۔
  - تیسرامقام اسرار ہے۔ نفس کو یہال نفس ملہمہ کہتے ہیں۔ اس کا ذکر هو ہے۔
  - چوتھامقام کمال ہے۔نفس کو یہاں نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔اس کا ذکر یاحق ہے۔
  - یا نیج وال مقام وصال ہے۔نفس کو یہاں نفس راضیہ کہتے ہیں۔اس کا ذکر یا خی ہے۔
  - چھٹامقام تجلیات افعال ہے۔نفس کو یہاں نفس مرضیہ کہتے ہیں۔اس کا ذکریا قیوم ہے۔
- سات وال مقام تجلیات وصفات اسا ہے۔نفس کو یہاں نفس کا ملہ کہتے ہیں۔ یہاں جس اسم البی سے جا ہے ذکر کرے۔

ان آخری جاروں مقامات نفس کوصو فیہ کرام نفس ذکیہ کہا کرتے ہیں۔

#### لطيفه مقامات:

ان ساتوں مقامات کے لطیفے بھی جداجدا ہیں:

- نفس امارہ کالطیفہ قلب ہے۔اس کانورزرد ما نندروشی چراغ ہے۔اس کامقام ہائیں بستان کے دوانگل نیچ ہے۔
  - نفس لوامه کالطیفه روح ہے۔اس کا نورسرخ اور مقام داہنے بہتان ہے دوانگل نیچ ہے۔
    - نفس ملہمہ کالطیفہ سرہے۔اس کانور سفیداور مقام بائیں پیتان ہے دوانگل او پر ہے۔
  - نفس مطمئنه کالطیفه خفی ہے۔اس کا نورسیا ہی مائل اور مقام دا بنے پہتان ہے دوانگل اوپر ہے۔
- نفس راضیہ کالطیفہ اخفا ہے۔ صوفیہ اس کولطیفہ اخلاص ہے بھی موسوم کرتے ہیں۔اس کا نور سبزا ورمقام وسط

مين ے

رحت وأفلت

نفس مرضیہ کالطیفہ محویت، اس کا مقام پیشانی ہے۔
 نفس کا ملہ کا قرب ہے، اس کا مقام کل جسم اور شہود تی ہے۔

اقسام وطریقه ذکر: ' ذکردوطرح پرہے:

• اوّل ذكراسم ذات يعنى الله الله كهنا

دوسراذ کرنفی دا ثبات

يةين طرح پرے:

اوّل به موافقت سانس زبان وقلب سے الله الله کہنا ذکر جمری ہے۔

وررے بہ موافقت سانس زبان وقلب سے اس طرح اللہ اللہ خیال کرنا کدروح میں اس کی کشش محسوں ہو ذکر خفی ہے۔

تیبرے ذکر قلبی بلاحرکت زبان سانس کی موافقت ہے بدراہ راست دل سے اللہ اللہ خیال کرنا، حضرات نقش بندیدای ذکرقلبی کے عامل ہیں۔

(r)

حضرت مولا نا بابا قدس سرۂ نے فرمایا کہ جب ذکر شروع کرے ۵ بار درود شریف اور ۲۵ بار اَسْتَغْفِرُ اللهٔ الّذِی لَا اِللهٔ اِلّا هُوَ الْحَتَّى الْقَیْوُمُ وَ اَتُوبُ اِللّهِ بِرُ هرول کی شکل صنوبری میں روپہلے حروف میں اللہ کا محالت والّذِی لَا اِلله اِلله الله وسفات عالیہ کا محمل دھیان جمائے کرتے ہوئے ذکر اسم ذات اللہ الله دول سے نکلنا خیال کرے، اور خداکی پاکی وصفات عالیہ کا محمل دھیان جمائے رکھے، اس کی اتنی مثن کرے کہ قلب سے بہنو کی اللہ الله جاری ہوجائے تو لطیفہ روح جاری کرے، اس کے بعد لطیفہ سر، پھر لطیفہ خفی، پھر علی التر تیب دوسرے لطا کف، پھر تمام جسم سے اسم ذات نکلنا خیال کرے، تا کہ جررگ وریشہ سے ذکر جاری ہو ویش بندیہ حضرات ای کوسلطان الاذکار کہتے ہیں۔ یا در ہے کہ اس ذکر میں جسم اور زبان کو حرکت نہ دے۔

# طريقة نفى واثبات:

(1)

موناباباصاحب قدس سرۂ نے فرمایا کرفی وا ثبات یوں ہے کہ ماسوی اللہ کی مکمل نفی کرے کہ میر اکوئی مطلب و مقصود خدا کے سوانبیں، پھر بہ ذریعہ سانس ناف کی جگہ ہے صرف خیال سے لا کو د ماغ تک تکھینچ کر داہنے پہتا<sup>ن</sup> مقام روح پراللہ کے ساتھ اتار کرالًا اللّٰہ کی دل پرضرب لگائے ،اس دھیان سے کہ میر امقصود صرف اللہ تعالیٰ ہے،

ں میں به عدد طاق ۵ ورند کے بارنفی کرے ، پھر سانس چھوڑنے میں مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ کِے ، پھریہ پڑھا: \_ بدر کن اول ز دل خطرات را تا به ياني وحدت حق ذات را

ذكر بإس انفاس:

مولانا بابا قدس سرة في فرمايا كه جب سانس بابر فكالے تولًا إللة خيال كرے كه ماسوا الله كودل سے فكالا، جب سانس اندر تصنیح توالّا اللّهُ خیال کرے کہ صرف خدا کودل میں متمکن کیا۔

پھر فرمایا کہ اس میاس انفاس کی مستقل یا بندی سے ماسوی اللہ کی ممل نفی ہوجاتی ہے، نیز لطیفہ قلب وروح طے کرنے کے بعد لطیف نفس میں جس قدر اخلاص بڑھائے سب لطائف ای سے طے ہوجاتے ہیں۔

پھر فر مایا کہ جس پختگی نے نفی وا ثبات کے معنوں کا ذاکر دھیان جمائے اتنی ہی جلدتمام بدن ذکرا ثر قبول كرے گا جتی كه ياس بيٹھنے والے تك متاثر ہول گے۔

يە بھى فرمايا كەروزاندا عمال مىں جىننى اتباع سنت اختيار كرے گا تنى ہى جلد باطنى ترتى ہوگى۔ پھرىيە پڑھا: \_ در حقیقت دال که دل شد جام جم ی نماید اندران هر بیش و کم

### صفات مذمومه كاعلاج:

(A)

دادامیاں صاحب قدس سرۂ نے فرمایا کہ اگر ذاکر خدانخواستہ عادات ندمومہ یاتعلق غیرخدار کھتا ہوتو اول صدق دل سے خدا سے تائب ہو کر بہوفت ذکر اپنی ندموم عادت کی کلمہ لا میں نفی کرے،اورخدا سے اس برائی کی . دوری کا ملجی ہو، جب بیردور ہو جائے تو دوسری بری عادت کی نفی کرے ہتی کہ اپنی بری عادتوں کو دور کرکے پھر ماسوی الله کی فعلی کی برابر یا بندی رکھے۔

رقمت واقمت

مقامات فنا:

(4)

بجرفر مايا:

مقامات نناجارین:

اوّل فنائے فلّق کہ خدا ہے قد وس کے علاوہ ما سوی اللہ سے پچھا میدوہیم ہی شار ہے۔

دوسرے ننا نے خواہشات یعنی دل میں خدا کے سواکوئی خواہش ہی ندر ہے۔

تیسرے فناے ارادہ کدائی صفات ارادہ واختیاری خدا کوسونپ دے، اپ کواس طرح مردہ مجھے لے۔

چوتھے فنائے نعل یا فناء الفنا کہ بِی یَسْمَعُ وَبِی یَسْطِقُ الْحُ میرے ساتھ سنتا، میرے ساتھ بولنا، میرے ساتھ دیکھنا و گرہو۔

### احتياطِ ذكروتز كيه:

(1.)

دادامیاں علیہ الرحمہ نے فرمایا: خدا کی طرف پختگی ہے دھیان جما کر ذکر کرے ، ذکر میں جسم کوخود ذرا بھی حرکت نہ دے ، سانس نہ رو کئے میں جوفوا کہ ذکر ہیں وہ جس دم کے ذکر میں نہیں ، بلکہ گرم مزاج والوں کو ذکر جس دم نقصان رساں ہےادراس کی حرارت کا برداشت کرنا ناممکن ہے۔

(11)

پھر فریایا کہ ضروری ہے کہ ذاکر صرف اپنے شخ کی ہدایات وتعلیمات کا پابندرہ کراپنے ہیرہے پہلے ہے اور زائدر بطاور قربت بڑھا تارہے، تا کہ جلد ترتی ہو۔ شخ ایک حکیم ہے، حسب حال ذاکر جووہ طریقہ تجویز کرے گاوہ اور طریقوں سے زائد سود منداس کی اجازت ہے ہوگا۔ ذاکر کسرنفسی پیدا کرے، طمع دنیاوی ، ہوئی اقتدار، ترک لذات ہے بے تعلقی اور صحبت ناجنس ہے گریز لازم رکھے۔ پھر سے پڑھا۔

دور باش از اختلاط یار بد یار بد تنها جمیس جمیس بر جان و بر ایمال زند

کثرت درود،محبت رسول دا تباع سنت زا کدر کھے، کیوں کر آ سخصور پُرنورسٹی تیز آ ہے راہ سلوک میں برلحظہ ضرورت رہا کرتی ہے۔

نمازِ تهجدوا شراق:

نمازاشراق۲ رکعت ہیں،گرم سے زائدنہیں۔نماز جاشت م رکعت ہے کمنہیں،گر۱۱ر سے زائدنہیں،جیسا

« تنویر الابصار' میں ہے۔طلوع آفتاب ہے آفتاب گرم ہونے تک وقت اشراق ہے یعنی وقت طلوع ہے ۴۵ من تک، پھراطراف میں دھوپ پھیل جانے پر یعنی اشراق کے وقت سے پون گھنٹہ بعد جاشت کا وقت ہو کر زوال سے ایک گھنٹہ ل تک رہتا ہے۔ تہجد کی کم سے کم ۲ رکعات اور اوسط سے ۸ تک اور زائد ۱۲ ارتک ہیں۔

داداميال صاحب عليه الرحمه فرمايا:

فرض نمازیں ہوں پاسنت ونوافل سب کواوّل ونت ادا کرناافضل ہے۔ میاحتیاط لازی ہے کہ تہجدے ایسے وقت فراغت کڑے کہ تبجد کے ۱۲ رمنٹ بعد منج صادق ہو۔مؤٹر طریقہ بیہے کہ تبجد میں الحمد کے بعد ہررکعت میں ۳ بارقل ہواللہ پڑھے،اشراق و چاشت میں بھی ۳ بار پڑھنامعمول صوفیہے۔

### يروانهُ رضامندي خدا:

دادامیاں علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ خطا ہویا نہ ہو بار ہارتو بہ ادر کثر ت استغفاراییا خدا کوراضی کرنے کا پروانہ ے کہ جتنا جا ہے خدا کوراضی کر لے، پھر بھی لوگ اس سے فائدہ نہیں اُٹھاتے۔

مولانا بابا قدس سرہ نے فرمایا کہ بہ وقت سحر استغفار پڑھنا بہت افضل ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمُ يَسْتَغْفِرُوْنَ۔ اگر كى وجدے تجد چھوٹ جائے تو استغفار پڑھتارے۔

## إحتياج فينخ

حضرات مشایخ کی سوانح پرنظر ڈالتے ہی بیخود واضح ہوجا تا ہے کہا یہے بلندیا بیکاملین کوجن کے مرشدوں نے ان کواپنے لیے قابل فخر سمجھا، گران حضرات کومرید ہونا اور شیخ کرنا پڑا۔ حضرت سیّدنا بابا فرید تینج شکر جب حضرت خواجه قطب الدين بختيار كاكى قدس سرجاكى خدمت ميس مريد بونے تشريف لائے تو آپ كوكم عمر پاكرايك گیند کھیلتے دیکھ کرسوحا کہ پیرتو ملامگر بالا ( کم س) ملا،حضرت بابا صاحب نے ہر چند گینداُ ٹھانے کی کوشش کی ،مگر ا مُعَائِ نِداُ مُعَامِتُو حَصْرِت قطب صاحب قدس سرهٔ نے فرمایا کہ ذراسا گیندتو اُ مُعتانہیں، بیر کابو جو کیے اُٹھاؤ گے؟ اچھا،اب ہم حکم دیتے ہیں کہ گینداُ ٹھاؤ، پھر جو بابا فریدعلیہ الرحمہ نے گینداُ ٹھایا تو اور گیندوں کی طرح ہلکا پھلکا اٹھ گیا، لا کرحاضر خدمت کیا، تو حضرت قطب صاحب علیه الرحمہ نے فرمایا کہتم نے بیتو دیکھ لیا کہ پیر بالا ( کم عمر ) ہے، کیکن بیہ نہ د کچھ سکے کہ پیر کا درجہ کتنا بالا (اعلیٰ) ہے۔

حضرت غوث دورال مولا ناشاه فضل رحمن صاحب بإرگاهمجبوب حبيب خلاق ستيدنا خواجيشاه محمرآ فاق صاحب

رحمت ونعت

قبلہ قدس سر ہما میں بیعث کے لیے آتے ہیں، ادھر حضرت مرشد قبلہ اپنے خلفا ومریدین علیہم الرحمہ کومولانا باما صاحب کے استقبال کودور تک لینے بیفر ماکرروان کرتے ہیں کہ میرے پاس وہ اسم باسمی ہتی ہے جس کاظہور کئی صدی بعد ہوا ہے اورجس کی مریدی سے جھے کو فخر آر ہا ہے۔ مولانا بابا بعد سلام مؤ ذبان نشست عام میں بیٹھ جاتے ہیں، گرمرشد قبلہ بار باراصرارے پاس بلا کرآپ کواپنے سینۂ مبارک ہے لگا لیتے ،اوراندرونِ خاندای وقت لے جا کر مخد ومه ملت صاحب زادی صاحبه اوراین داما دمولا ناشاه عبدالغی صاحب قدس سرجم سے فرماتے ہیں کہ مولوی فضل حمٰن کونذردو،اکثر اکابرین نے اس کو لینے کی خواہش کی ،گراپی خاص عنایت سے خدا ہے قد وس نے ایک خاص اولا دہم کومرحت کی ،جس کا ہم کو بہت انظار تھا کہ تمام عالم ان کے دریا نے فیض سے سیراب ہوں گے۔ پھر مولا نابابا كوبيت فرما كرابيخ ججره مي تضبراليا-

ا يك روزمولا ناشاه اعظم على صاحب خليفه حضرت مرشد د بلوى قدس مرجمانے عرض كيا كه جم مريدان قديم پر اتنی عنایت نبیں جتنی مولا نا شاہ فضل رحمٰن صاحب پر ہے۔حضرت مرشد قدس سرہم نے فر مایا:تم سب کو میں چاہتا ہوں کہ ہوجاؤ ، مگر مولوی فضل رحمٰن کوخدا چاہتا ہے ، پس جے خدا چاہتا ہے اس کو میں بھی جاہتا ہوں۔

ای طرح جارے مقتداے اہل سنت حضرت امام ربانی مجد دالف ٹانی سے حضرت سیّد نا خواجه محمد عبدالباتی باقى بالله صاحب اولى قدى سر مافر مائة بين: "بيدى جابتا كريم تم سے مريد موجاتے-

مخضر پیر کہ کیسے ولی گر و با خدایہ حضرات ہیں ان کے مرشدوں کی زبانی ان کے کیا کیا امتیاز ات ہیں، پھر بھی حاجت مریدی اوراحتیاج بیرر ہی۔ صحابہ کرام خود کمالات ظاہری و باطنی کے جامع تھے، بلکہ فضیلت صحابہ کا راز ہی بیے کہ وہ رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیر تعلیم صوری ومعنوی کمالات سے مرصع ہوئے ،لیکن وہ بھی جب تک بیعت ندہوئے بیمنزل ندملی جی کہ صحابیہ مستورات بھی مشتنیٰ ندرہ سکیں ، زندگی کے مختلف شعبوں خاص کر جال نٹاری وہر مالی وجانی قربانی حتی کدنذ راندزندگی پر بیعت کتنی اہم ہے، مگرید پروانے یہاں بھی مثال قائم کر گئے۔

علم طلب يربيز گاري:

يحض اس ليے كدييرب حضرات اس فلسفة قرآنى سے بدخونى واقف تھے كدخدانے تعليم كتاب و حكمت كے ساتھ رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وَ يُوّ تِحْيْهِمْ أيك درس مخصوص كالبحى منصب خاص سپر دفر مایا تھا۔ یہ فیصلہ ربانی کتعلیم کتاب و حکمت اس وقت تک ادھوری ہے جب تک تزکینفس کا بیلم روحانی حاصل نہ کیا جائے ، کیوں کہ یہی وہ اصل تعلیم ہے کداس کے بغیر نہ خدا کا حصول نہ خدا تک وصول ممکن ہے۔ان حضرات نے سمجھ کر طلب طریقت کے اس حکم وجوب اور راز وصول مطلوب کو پا کر اس مکتب مخصوص میں جان و دل وقف کرد ہے-مولانا قاضی ثناءاللہ صاحب پانی پی علیہ الرحمہ راقم کہ طریقت کی طلب اور کمالات باطن حاصل کرنے کی کوشش كرناواجب ب\_ چنال چدارشادر بانى ب:

رحت وأحمت

يًا أَيُّهَا الَّذِيْنَ المَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ (آل عران:١٠٢) مونو! الله تعالى عدُرواور كالل يربيز كارى حاصل كرو\_

ینعل امر کا وجوب کے لیے ہے، پس حصول پر ہیز گاری وطلب طریقت جب واجب ہوئی تو تلاش پیرخود واجب ہوگئ-

مشکلوۃ شریف، باب الفقد ،حضرت الی جریر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے ، زکوۃ اواکرنے اور ہر مسلمان کی خیرخوا ہی پر بیعت کی مشفق علیہ غور سیجیے کہ اس دور میں زندگی کے لیے بیامور کتنے داخل حیات ہیں۔

فلفعلم ظا بروعلم باطن:

ظاہرے کہ لوگ انتہائی اعمال خیرا ورنماز روزہ کے پابندگناہوں سے دورر ہاکرتے ،گربدای ہمدان امور پر بعت کرتے ، قرون اول کی بیسندخوداس کی شاہد ہے کہ اس سنت جاربہ کوای شکل سے ہر دور میں مرضع اور تازہ بنانے والے صرف اولیا ہے کرام ہیں ۔ آپ ایسے بھی شیدائی پائیں گے جھوں نے کتاب و حکمت کو علم ظاہری کی فردرت سے اور علم باطنی کو حصول پر ہیزگاری اور وصول جن کے لیے شخ بنا کرم ید بن کر حاصل کیا تو بچھا ہے بھی فردرت سے اور علم باطنی کو حصول پر ہیزگاری اور وصول جن کے لیے شخ بنا کرم ید بن کر حاصل کیا تو بچھا ہے بھی پر والے آپ کو ملیں گے کہ اُن کے جذبہ عشق نے اتنی تا خیر بھی گوارانہ کی اور سب سے مقدم مکتب عشق خداور سول کی تعلیم سے پر ہیزگار بن کر دم لیا، اور ان پر بی فضل الہی ہوا کہ اس علم باطنی کی تحکیل ، ت سے بیکر پر ہیزگاری میں علم فلاہری بھی طاہری کا سبق جنتی جلدیا دکیا جائے آتی ہی جلد چھٹی پا جا تا ہے ،لیکن مکتب عشق خداور سول کی تعلیم یانے والے جتناسبق یا دکرتے ہیں آتی ہی چھٹی نہیں پاتے ۔ ۔ ۔

کتب عشق کا دستور نرالا دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا

عارف رومی علیہ الرحمہ اگر چہ یکتا نے فن تھے الیکن اُن کا سیجے علم اس حقیقت کا ذاتی تجربہ سے اعلان کرتا ہے کہ علوم ظاہری ہے کیسی ہی آ رائنگی کیوں نہ ہو بیعیت شیخ کے ذریعہ باطنی تعلیم عشق الٰہی حاصل کے بغیرسب بیج ہے۔۔

مولوی ہرگز نہ شد مولاے روم تا غلام شس تبریزی نہ شد

چوں کہ کتاب و حکمت کے علوم ظاہری ہے بیام الغیوب کاعلم باطنی اصل اصول ہے اور اقرب الوصول ہے، اس کے علم باطنی کا تاج دارانِ تابع علوم ظاہری کا بھی معلم ورہ بررہا کرتا ہے۔ حضرت سلطان الہندخواجہ فریب نواز قدس سرۂ اپنے مکتوبات میں حدیث مَن لَا شَیْخَ لَهٔ لَا دِیْنَ لَهٔ۔ جس کا کوئی پیرنہیں اس کا کوئی دین نہیں برمفصل تبھرہ فرماتے ہیں۔ حضور پُرنور صلی الله علیہ وسلم شخ کو یوں دین درجہ عطافر ماتے ہیں:

رحمت ونعمت

اكشَّيْخُ فِي قَوْمٍ كَنَبِيٍّ فِي اُمَّةٍ-اُمت بين شِيْخ برمزله بي ب-

عالم رباني:

(10)

حاضرین آستاند میں دواشخاص گفتگو کرنے گئے۔ایک نے کہا کہ صاحب باطن کو عالم کی ضرورت رہا کرتی ہے، دوسرے نے کہا: بیغلط ہے، بلکہ صاحب باطن کی ضرورت عالم کورہا کرتی ہے۔اس کاعلم مولا نابا باعلیہ الرحمہ کو ہوا تو فر ہایا کہ پہلے بیتو جان لوکہ عالم کہ ہے کس کو ہیں، بیعلم ظاہری والے تو علم باطن کے بھی جان کر سے تاب اگر میصاحب دین کے بھی عاجت مندرہا کرتے ہیں، لیکن علم باطنی والا ہی دراصل عالم ربانی ہوا کرتا ہے، اب اگر میصاحب باطن مقربان حق ہے ہے تو کتاب میں پاکر بھی اس کی مزید صحت اور کتاب میں نہ پانے کی شکل میں خودصاحب باطن مقربان حق ہے۔ ہو کتاب میں ہونے کر بھی اور نہ موفوظ ہے صحت معلوم کر لیتا ہے،اگر اس درجہ کا نہیں تو لوح محفوظ ہے صحت معلوم کر لیتا ہے،اگر اس درجہ کا نہیں تو لوح محفوظ ہے صحت معلوم کر لیتا ہے،اگر اس درجہ کا ہمیں اپنی ہوئے نے کہ شکل میں اپنی اللہ شخ کے دور رہتا ہے۔ پھر یہ پڑھا:۔

مر برا علم ست یا حالم ست یا دانش عظیم کر رہا دا ہے رہیم کی رساند ہے وسیلہ مر ترا را ہے رہیم کی رساند ہے وسیلہ مر ترا را ہے رہیم کی رساند ہے وسیلہ مر ترا را ہے رہیم کی ساحب وائش ومقنن کیوں نہ ہوں اگر وسیلہ شخ نہیں رکھتے تو شیطان رہیم اپنی راہ پر

فلىفەمعامدۇ بىيت:

-626

 ہے۔ بیلازی پابندی ہونہیں پاتی تو پھر مذکورہ قول کی ناپ تول میں بہ برلھے کون پورااترے گا۔ برخلاف اس کے روزمرہ ہم دیکھتے ہیں کدانسان باہم کسی سے معاہدہ کرلیتا ہے تواس کالحاظ ضروری کرتا ہے نہ کہ کسی اہم شخصیت سے کوئی معاہدہ کیا جائے تواس کا کس قدر لحاظ مقدم رکھتا ہے۔ای طرح انسان جس کواپنے سے اچھایا بزرگ ہجھتا ہے اس کی طرف نفسیاتی طورے راغب رہتا، جھکتا جاتا ہے، اور ہرامر میں اس کا احتر ام محوظ رکھتا ہے، اتباع کرتا ہے، پس ایک باعمل مستی ہے جب زبان دے دی جاتی ہے تو اس وچن کا پان بھی سب سے زائد کیا جاتا ہے، چناں چہ يه معاہده به حیثیت گواه الله تعالیٰ ہے شخ کرا تا ہے۔اب بیرعهد، بیدالتجائے قبول تو به، بیدالتما سِ معانی ، بیرگذارش توفیق عمل و قبول مریدی خداے قد وس سے نہیں تو خدارا فرمایئے کس سے ہے؟ جب کہ خدا ہی مطلوب، خدا ہی مسئول ہے، یہی خداطلی جب روحِ حیات ہے توالی راومل نہ ہوئی، نہ ہوسکتی ہے، اور کتنا جامع بیہ معاہدہ ہے۔ اب شخ کی زیرتعلیمات مریدر تی کرتا ہے، چوں کہ شخ کی نگرانی مرید کے ظاہر وباطن پردہے لگتی ہے، مرید کوخواہ مخواه اس كالحاظ كلفتك المستنط المركز كل بازيرس كرجيفا توكيا جواب دےگا، يد سن احتياط، بيضانت معاہدہ نفیاتی طور پرخودکتنی اہم وگرال قدر ہے، یہی وہ مخص تھا کہ جوایک بارعبدتو بہ کرتا تو ۲۰ بارعبد شکنی کرتا تھا، یہی اب وہ ہے جومعاہدہ بیعت کے بعد اگرایک بارغلطی کرجاتا ہے توسوبارتو بہکرتا ہے، اگرخطانہیں کرتا جب بھی ڈرتارہتا ہے کہ کوئی غلطی نہ ہوجائے ،اس لیے اور بھی کثرت اذ کارواستغفار رکھتا ہے، بیصن ندامت خود خدا کو کس قدر پندیده ب، به هراس جومقدمه بخوف الهی کا، به ذوقِ ارادت جومحرک هوعشق حقیقی کا کتنالائق تحسین اور دنیا و دین و عقبی میں کس قدر نفع بخش ہے، اور وہ لفظی دعواے خوف الٰہی، وہ وقتی دعدہ جے خود جوڑیں،خود توڑیں' ایسا فریب ہے کہ فریب بھی تائب ہے۔

### وست مريد در دست شخ:

تمامی سلاسل میں مریداہے ہاتھوں سے بیرے ہاتھوں کو تھام کرمعاہدہ سے جس ایجاب وقبول کا یا بند ہوتا ہے دہ وہی قرون اول کی سنت رسول کا ہو یہ ہوا تباعی نقشہ ہے، بیعت غائباندا درعور توں کی بیعت جس میں شخ ہاتھ تھامنے کے بہ جاے اپنا کوئی کپڑ امریدہ کوتھا کرا یجاب وقبول پیری ومریدی کرا تا ہے اس کے علاوہ دست مرید در دست شيخ بي متواتره سنت رسول ب،اس ليے غلاف مزاريا قبركويا چوكھٹ تقام كرالفاظ بيعت اداكرنا فريب بيعت بی نہیں بلکسنت رسالت دست دردست کومٹانے والی چیز ہے،اگر یہی ہوتا تو آج ہراُمتی سرایا نورسلی اللہ تعالیٰ عليه وتمكم كي ديوار روضه طيبه ياستون يا جالي مبارك وغلاف اطهر قفام كربه راه راست شرف مريدي حاصل نه كرابيا کرتا، حالاں کہ معاہد ۂ بیعت کی روح اصلی یہی ہے کہ شخ مرید کوایجاب وقبول ہے اپنی مریدی میں قبول کرے، اورمرید شخ کوبد حیثیت پیرقبول کرے۔ ہرصاحب سلسلہ نے اس کو قائم رکھا ہے۔معاذ اللہ! ہم کسی ولی اللہ ہے الیاوہم بھی نبیں کر سکتے جوسنت رسول کومٹانے کا باعث بے مولا ناروم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں : \_

رجت ونعت

صد کتاب و صد ورق در نار کن سینه را از نورِ حق گل زار کن چوں که کردی ذات مرشد را قبول هم خدا در ذاتش آید هم رسول

کتابیں کتنی ہی جائے ڈالو، مگر خدا حاصل نہ ہو سکے گا، پس اس کو چھوڑ واور شنے کے مکتب عشق الٰہی میں تعلیم لیے ہی تعلیم لے کرسینہ بھی انوار حق ہے پُر انوار بناؤاور خالق انوار کو بھی اپناؤ۔ تم کسی شنے ہے مرید ہوگئے، پھر کسی چیز کی حاجت ہی نہیں رہی ، کیوں کہ ذات شنے ہی ہے تم کوخدااور رسول خدامل جائیں گے۔

م يدكو بيرتك يهنچنے كى ضرورت:

(11)

حضرت مولانا بابا قدس سرۂ نے فرمایا کہ مرید چوں کہ عالم سفلی کی پابند یوں میں گرفآرر ہاکرتا ہے، عالم بالا کے فیض وبرکات انوار تک اس کی رسائی نہیں ہوتی ، ایس لیے ضروری ہے کہ اس عالم اور مرید کے درمیان ایک ایسی قوت ہوجود دنوں جگہ تصرف کر سکے اور عالم بالا کے برکات وفیوض لا کرعالم سفلی کے پابند مریدوں کواس سے سرانی کرائے ، یہی وجہ فنافی الشیخ کی ہے، اور مرید کو بیرتک پہنچنے کی شخت ضرورت ہے۔ ۔ کے شود نور خدا بے پیر حاصل بندہ را کے شود نور خدا بے پیر حاصل بندہ را

آتش خورشید بے شیشہ رسد کئے پنبہ را ہر کہ مست عالم عرفان گشت بر ہمہ خلق و جہاں سلطان گشت

جب آپ عالم عرفان کی سرمتی سے سرشار ہو گئے تو آب کل خلقت اور سارے عالم کا خدا آپ کو سلطان بنادیتا ہے۔

> گرچہ عاصی خادم سالک بود برتر از صد عابد مسک بود ایک عاصی بھی اگر کسی برزگ ہے مرید ہوجا تا ہے توبیہ ہو بخیل عابدوں سے برتر ہے۔ دست مردے گیر تا مردے شوی جز بہ مردے نیست راہ رہ بری

مردان خدا کا ہاتھ اس لیے تھامو، تا کہتم بھی مرد با خدا بن جاؤ، کیوں کہ اصلی رہ بریبی مردانِ خدا میں

چشم روشن کن ز خاک اولیا تا به بینی ز ابتدا تا انتها

ان اولیاءاللّٰدی خاک کاسرمہ لگا کرآئکھ نورانی بنالوتو تم کوابتدا سے انتہا تک خودسب نظرآنے لگے گا۔

فلفه فرق بيراوروالدين:

چندوجو ہات سے شخ کا درجہ والدین سے برا ھا ہوا ہے:

• اوّل بدكت مريد كوراه مدايت دكها تااورالله تعالى ورسول خداصلى الله تعالى عليه وسلم عةريب كرتاب ـ

دوسرے بید کہ شیخ مرید کو جہالت سے علم حق اور شقاوت سے ابدی سعادت اور ظلمت سے زکال کرنور حق کی طرف لا تا ہے۔ بیدونوں خصوصیات والدین میں نہیں۔

تیسرے والدین کاتعلق جسم اولا دے زائداورروح ہے معمولی ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے شخ کاتعلق عالم علوی کی امانت روح مرید ہے اتنا زائد ہوتا ہے کہ خود مرید کا پی روح ہے نہیں ہوتا،ای طرح جسم مرید ہے بھی جتناتعلق پیر کو ہوتا ہے مرید کونہیں ہے۔

چوتھے اللہ تعالیٰ نے والدین کو اہل قرابت میں رکھ کرتھم اطاعت بخشا کیکن شخ کو اللہ تعالیٰ اور رسول کا مُنات علیہ الصلوٰ ق والتسلیمات کی صف اطاعت میں رکھ کراولی الامروالا تھم اطاعت بخشا۔

پانچ ویں للہیت کی بنا پرنسبی تعلق ٹوٹ جاتا ہے، جیسے سیدنا نوح علیہ السلام سے فرمایا گیا: إِنَّهُ عَمَلُ غَیْرُ
 مَالِع۔ بیآ پ کا بیٹانہیں، مگر مرشدانہ تعلق نہیں ٹوٹنا۔

کام دیتے ہیں۔

سات ویں راہ سلوک اور ترقی روحانی بلاشنے حاصل نہیں ہو عتی-

# تیسراباب خصوصیات خاندانی

### مجرب استخاره:

(14)

مولاناباباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہمارے بزرگوں کو معترسند ہے پہنچا ہے کہ اول سات سمات باردرود، پھر یہ مولانا باباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہمارے بزرگوں کو معترسند ہے پہنچا ہے کہ اول سات سمات باردرود، پھر یہ بار بسم اللہ کے ساتھ سور ہ فاتحہ، پھر ۲۵ بار یَا عَلِیْ مُن یَا خَبِیْرُ اَنْجِیْرُ اَنْجِیْرِ اَنْ یَا اَلْمَا اِنْ یَا اِلْمَا اِنْ یا اِنْ یَا ہم کے اگر نور سِن یا سفید دیکھے کا مرانی سمجھے، اگر مرخی یا سیابی مائل روشی دیکھے ممانعت سمجھے۔ پہلی رات اگر بچھ معلوم نہ ہو سکے تو تین رات برابرائی طرح کرے۔

#### نماز قضا ے حاجت:

(IA)

مولا نابابا نے فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمروی ہے کہ بیر کی رات کواس طرح سر رکعت ایک سلام ہے پڑھے کہ پہلی رکعت میں بعد فاتحہ قبل ہواللہ اربار، دوسری میں بعد فاتحہ ۲۰ بارقل ہواللہ، تیسری میں بعد واتحہ ۳۰ بارقل ہواللہ، تیسری میں بعد فاتحہ ۳۰ بارقل ہواللہ پڑھ کر بعد سلام ۲۰ بار استغفار، ۲۰ باردرود، ۲۵ باردرود، ۲۵ بار استغفار، ۲۰ باردرود، ۲۵ باردرود، ۲۵

اس پر دادامیاں نے فرمایا کہ''تخذ'' میں یوں حدیث مرقوم ہے کہ نیچر کو بہ وقت چاشت (۸ بج دن<sup>) ۳</sup> رکعات نماز قضاے حاجت موافق مرضی سورتوں سے پڑھ کرخدا سے جوطلب کرے وہ بفضلہ پائے ،اورصد یفو<sup>ل</sup> شہیدوں کے ساتھ ہو۔

(r.)

اس سوال پر کدان اوقات کے علاوہ کیسے اس کو پڑھے مولا نا با بانے فر مایا کہ بیہ حدیث تر ندی یا در کھوکہ جس

يت رأنت

### كفارهُ نماز قضا:

(r1)

وادامیاں نے فرمایا کہ شیر خدا حضرت علی گرم اللہ تعالی وجہدنے فرمایا: نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جو محض شب دوشنبہ میں ۵۰ رکعت (دودور کعت کرکے) یوں بڑھے کہ ہررکعت میں بعد فاتحہ ایک بارقل ہو اللہ بڑھے، پھرسو بار استغفار بڑھ کرخدا ہے اپنی سب قضا نماز وں کا کفارہ چاہے تو سوبرس کیا ہیں ،سواسوبرس کی بھی قضا ہوتو خدامعاف فرمائے۔

# صلوة الشبيح:

(rr)

ے ذکر پر مولا ناباباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس طرح چار رکعت پڑھناصلو ۃ التبیح کی نیت ہے کہ اول رکعت میں بعد فاتحہ الله کہم الت کا ٹر، دوسری میں والعصر، تیسری میں سور ہ کا فرون، چوتھی میں قل ہواللہ پڑھنا بھی لکھا ہے۔

# ختم كل مثائخ نقش بنديية

(rr)

پرمولانابابا نے فرمایا کہ ہم کواپی والدہ کے سلسلہ خونی سے بیج ہے کہ بعد عصر، ورنہ بعد مغرب پہلے اعو ذ باللہ من الشیطان الر جیم پڑھ کر ما نندوعا دونوں ہاتھ اٹھا کر ہم اللہ کے ساتھ ایک بارالحمد پڑھ کر ہاتھ گرادے، پھر ہم اللہ کے ساتھ گیارہ بار درود شریف، پھر ہم اللہ کے ساتھ الحمد گیارہ بار، پھرسو بار صرف درود شریف پڑھ کر ہم اللہ کے ساتھ ایک بارالحمد پڑھ کرآں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی عائشہ صدیقہ وعترت رسول اور خواجہ خواجگان سیرنا بہاء الدین محرفقش بند، آپ کی سب عترت کو، کل مشاریخ نقش بندیہ کو بخش کران خضرات کے وسلے سے خدا سے دعاکرے، بفضلہ کام یاب ہو، لیکن بعد کام یا بی شیر بنی پر فاتح ضرور دلائے۔

رحمت ولعمت

### ہزاری روزے:

(rr)

دادامیاں نے فرمایا کرایک ہزارروزے کے برابرتواب والے پانچ روزے ہیں:

- پہلا۲۲محرم کا کہاس دن آغاز رسالت ہوا۔
- اور دوسرا بارهویں رئیج الا ول کا که اُسی روز ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف بھی لائے ،
   اوریر دہ بھی فرمایا۔
  - تیسرا ۲۱رجب کا کهاس میں آپ کومعراج جسمانی ہوئی۔
    - چوتھا۲۵ ذی قعدہ کا کہاس دن بنیا دکعبہ پڑی۔
    - یا نج وال ۱۸ رزی الحجه کا کهاس دن کعبه شریف کمل موار

## وجه خصيص وظا ئف:

(ra)

پرمولانا بابانے فرمایا کہ حضرت خواجہ محمر معثی علیہ الرحمہ ہے منقول ہے کہ جوکوئی سو بارسجان اللہ و بحرہ بہ قیر اول آخر ۵ بار درود پڑھے کف دریا برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں تو خدامعا ف کرے۔

(ry)

پھر فر مایا: با با فریدالدین گنج شکرہے ہم کو پہنچاہے کہ جوکوئی بعد فجر چوتھا کلمہ سو باراول آخر درود کے بار پڑھا کرے خدااس کوغنی کردے۔

(12)

یہ بھی فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جودوس بارقل ہواللہ پڑھتا ہے اس کے ۵ برس کے گناہ خدامعا ف فرما تا ہے۔

(M)

یہ بھی ارشا درسالت ہے کہ لاحول ولاقو ۃ الا باللہ العلی العظیم ۹۹ مصائب وتنگی ہے نجات دہندہ ہے، جس میں سب سے آسان درجۂم سے نجات ہے، میہ جنت کاخز انہ ہے۔ مب سے آسان درجۂم سے نجات ہے، میہ جنت کاخز انہ ہے۔

امدادفرمائے.

وظيفه فضل رحماني:

(19)

دادامیاں نے فرمایا کہ مجموعی وظیفہ فضل رحمانی یوں رکھی، بعد فجر سوبار چوتھا کلمہ ، سوبارلاحول ولاقوۃ الاباللہ العلی انتظیم ، سوبار سجان اللہ و بحکہ ہ ۳۱۳ باردور دشریف اکلہ ہم صَلِّ عَلَی مَوْلَانا مُحَمَّدٍ وَعَلَی عِنْدَتِهِ بِعَدَدِ العلی انتظیم ، سوبار سجان اللہ و بحکہ ہ ۳۱۳ باردور دشریف اکلہ ہم صَلِّ عَلَی مَوْلَانا مُحَمَّدٍ وَعَلَی عِنْدَتِهِ بِعَدَدِ تُلّا باللہ الله الله الله الله الله الله بندید و سوبار الله الله الله الله الله بندید و سوبار الله الله الله الله الله بندید و اسوبار و موجودہ وقت میں مولانا المحرمیاں ، مولانا رحمت بی بی کو ،خواجہ شاہ محمد الله میاں ، مولانا شاہ و ساحب ، مولانا شاہ فضل رحمٰن صاحب کو (موجودہ وقت میں مولانا المحرمیاں ، مولانا رحمت الله میاں ، مولانا نعمت الله میاں کو بھی شامل کرلے ) مع مشائخ نقش بندید قادرید وغیرہ بخش کراہے بھی مرحوم اقارب کو بخشے ، اور دعا کرے ۔ ہر نماز کے بعد ایک بار آیۃ الکری ، دی بار چوتھا کلہ ، دی بار استغفار پڑھتا رہنا خزان یمغفرت و نجات ہے۔

## حصولِ ملازمت ومعاش کے لیے:

(r.)

دادا میال نے فرمایا کداول آخر کہ بار درود، سو بار فَانُ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِیَ اللهُ لَا إِلهُ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ بِرُ هَكِرا آل حضور، بِي بِي عائش، عَرْتِ رسالت كَوْبَخْش كردعاكر \_ \_

## وظيفه نفع تجارت

(11)

پرمولانا بابانے فرمایا: اول آخر ۵ بار درود، ایک بار لایلاف، ایک بارسوره کافرون، ۳ بارقل بوالله پڑھ کر مال پردم کرے، خداے دعائے نفع کرے۔

#### نسب نامه

(rr)

غوث زمال فصل رحمن محمدی، بن مخدوم اہل الله، بن ملامحمد فیاض، بن ملا برکت الله، بن مخدوم عبدالقادر، بن شاہ سعد الله، بن مولا نا نورالله، بن ملاعبداللطيف، بن مخدوم حافظ شاہ عبدالرحيم بندگی ميال، بن مخدوم شخ محمد معروف به مصباح العاشقين چشتی، بن مخدوم شاہ گمن، بن مخدوم شاہ محمد داؤد، بن مخدوم شہاب الدين نانی زاہر بہاری، بن مخدوم ادبم داتا، بن فخر الدين ولی مادرزاد، بن شہاب الدين کی امام تعبه، بن شخ احمرصوفی ، بن شخ احمر فقيه ، بن شاہ عبدالله روی ، بن شاہ محمد جون ، بن شاہ احمد کلال ، بن شاہ عبدالله روی ،

بن شاه فخر الاسلام، بن شیخ محمد ثابت، بن شیخ محمر حادث، بن حضرت عبدالله، بن سیّد نا امام قاسم، بن سیّد نامحمر، بن سیّد ناامام المتصد قین ابو بکر الصدیق القریش - رضوان الله تعالیٰ علیهم اجمعین

نوطن بہار:

( 47)

مولا نابابا کے بزرگوں میں مخدوم احمرصونی جنھوں نے خاندانی امارت ترک فرما کر درویش اختیار کی ،نواح روم میں وصال ہوا۔ آپ کے پہلے فرزند شاہ سعید القریشی ہیں ، جوروم سے بغداد آ کر بہترین قاری وعالم باطن ہو نے ہے۔ ملطان بغداد کے اول میں مشیر دین ہوئے ، پھر دا ماد ہو گئے۔صوفی صاحب کے دوسرے فرزندا مام شہاب الدين كى بيں موصوف اپنے والدے يحيل طريقت كے بعدروم سے كعبہ شريف آئے، چندسال درس حديث دیا،اولا دواصحاب رسول سے فیوض طریقت پائے،مصلاے شافعی کے امام مقرر ہوئے۔آپ کے فرزند فخرالدین ولی مادرزاد ہوئے ،امام موصوف کا مزار جنت البقیع میں ہے۔شاہ فخر الدین اولیا حضرت شیخ حسن رومی ہے بیعت ہوئے۔ 9 جمادی الآخر ۲۵ ھیں شام شہر میں وصال ہوا۔ آپ سے مخدوم ادہم دانامستجاب الدعوات پیدا ہوئے۔ آپ کے خلف اکبرشہاب الدین زاہد شہید ملک شام ہے کعبہ آئے ، چند سال خدمت کعبہ کی ، پھراجمیر شریف آکر مجاہدہ کرتے رہے، ایک روز عالم سرشاری میں بہارشریف آئے ، ملاشخ نوراللہ صاحب بہاری کی دختر سے عقد ہوا، بہار کےمعر کہ جہاد میں آپ شہید ہوئے۔ آپ کے خلف اکبرشنخ محمد داؤد ، نیز ایک صاحب زادی ہیں ، جن کا شخ بر ہان الدین ملا کبیر سے عقد ہوا، محد داؤ دصاحب بہارے پانی بت محلّہ سراے کا فوری میں مقیم ہوئے ، حیاند بی بی بنت شیخ زین الدین عثانی ہے آپ کا عقد ہوا، چاند بی بی کی اولا دیں کم سیٰ میں فوت ہوتی تکئیں، ایک روز ایک صاحب باطن موسوم شاہ گن وارد ہوئے ، بشارت دی کہتم کوفرز نداور فرزندوں کے فرزندعطا ہوئے ، یہی اشارہ تھا کہ ان با کمال فرزندوں سے فیض عرفانی کے دریا بہ جائیں گے، آپ کا ۹ شعبان ۸۸۷ھ کو وصال ہوا۔ آپ کے فرزند کا نام بھی شاہ مگن ہوا۔اپنے نا نا کے بھتیجے حافظ محمد نعیم بن بر ہان الدین ملا کبیر بہاری کی دختر بی بی صالحہ سے آپ کاعقد ہوا۔ آپ سے دوفرزند ہوئے ،اول شاہ نوراولیا جوشنے اولیا کے نام سے مشہور ہوئے ،مخدوم شاہ مگن کے چھوٹے صاحب زادے شیخ محمر شاہ معروف بہ مصباح العاشقین پیدا ہوئے ، حا فظ محمر نعیم بن بر ہان الدین بہاری کی نوای ہے آپ کا عقداول ہوا،مگر مخدوم صاحب بہار پچھ عرصہ رہ کر حج کو گئے۔

(rr)

چندسال وہاں رہ کرشرف زیارت اولا درسول اوران سے سند حدیث کا امتیاز پایا، ایک سال سات ماہ مدینہ منورہ حاضر رہے۔مولانا بابا ای بنا پراکٹر فرمایا کرتے کہ ہمارے اجداد نے مکہ شریف میں حدیث بڑھی بھی، پڑھائی بھی،اورو ہیں سے سند حدیث لائے ہیں۔آپ کا عقد دویم ملک عبد الصمد صدیقی جن کو پانی ہے کی حکومت عندولات

ہردھی' کی دختر ہے ہوا۔ مخدوم زادہ عبدالرز آق آپ ہے ۱۹۵۸ھ۱۹ رذی الحجہ کو پیدا ہوئے۔ موصوفہ کے وصال کے بعد مخدوم صاحب کا تیسراعقد محمد المین نہیر ہ دختر شہاب الدین زاہد شہید بہاری کے بھائی محمر شعم کی دختر فتح ملک ہوا۔ پھر کے دمضان المبارک ۱۹۵۸ھ حافظ عبدالرجیم بندگی میاں پیدا ہوئے۔ حاکم شہر بہار میر کمال الدین نے مخدوم صاحب ہے بیعت ہو کروسیج خانقاہ بنوائی، رتن پورہ و چاند پورہ و رسیج گاؤں نذر کیے۔ مخدوم بندگی میاں کا برادری قنوج میں شخ عبدالرحمٰن کی دختر ہے عقد ہوا، جن ہے شاہ اہل اللہ اسم باسمی پیدا ہوئے۔ آپ کا عقد محتر مد بصیرت بی بی بنت سید رحمت اللہ شاہ ہے ہوا۔ سید صاحب اولا و خاص دادھیالی طور سے مخدوم سید علاء محتر مہ بصیرت بی بی بنت سید رحمت اللہ شاہ ہے ہوا۔ سید صاحب اولا و خاص دادھیالی طور سے مخدوم سید علاء الدین سند میلوی کے ہیں۔ سید علاء الدین سند میلوی کے ہیں۔ سید علاء الدین صاحب حضرت چراغ دہلوی سے قریبی نب رکھتے ہیں۔

سیّدہ بصیرت کی بی ناتھیا لی نسب ہے اولا دخاص سیّد ناشہاب الدین سپروروی اور اولا دسیّد نا ابوالقاسم بہاء الدین محمد نقش بندعلیہم الرحمہ ہے ہیں۔ چناں چہ بیخونی نسبت حضرت مولا نا بابا پر غالب آئی۔مخدوم اہل اللّه شاہ ہے خوٹ دورال مولا نافضل رحمٰن صاحب علیہم الرحمہ بیدا ہوئے۔

(ry)

آپ کاعقداول دختر محمدعطاءاللہ ولدمولوی غلام امام برا درمولا ناشاہ فیاض صاحب ہے قرابت ملاواں میں ہوا، جن ہے اول شاہ عبدالرحمٰن ، دوسرے شاہ عبدالرحمٰ ہوئے ۔عبدالرحمٰن صاحب کے فرزندعطاءاللہ ثانی ہوئے ، مگرسب اولا دفوت ہوگئی ۔عبدالرحیم صاحب ہے اول شاہ تبارک حسین ، دوسرے شاہ حامد حسین عرف مدے میاں ہوئے ۔افسوس کداب ان کی بھی اولا دموجود نہ رہی ۔

(rz)

حرم اول کے وصال کے بعد تنج مراد آباد میں نواب میر کریم شیر صاحب علوی کی بھیجی ہے مولانا بابا کا عقد نواب غوث محمد علوی نے بہ کمال عقیدت مندی کیا، جن سے اول مولانا احمد میاں صاحب، پھر حضرت سید محمد عرف سیدومیاں (جن کا واقعہ گذر چکا) اورا کیکہ دختر پیدا ہوئیں۔

(M)

ان دختر صاحبہ کا عقد سیّداحمد شاہ صاحب ولد سیّد محمد شاہ صاحب سا کن کلھوا بندھن ضلع اعظم گڑھ جوسید میر حیات قلند رعیبهم الرحمہ کی اولا دیتھے سے ہوا ،موصوفہ دختر کی وُختر وفرزندان افسوں کہ اب حیات نہیں ہیں۔ (۳۹)

مولا نااحرمیاں صاحب کی خانہ آبادی دیوان ریاست شہنشاہ عالم گیرمیر کریم صاحب علوی کی پر پوتی ہے ہوئی، جن سے پانچ دختر ہوئیں \_پہلی جعیت ہی ہی اور پانچ ویں کم سی میں، دوسری لا ولدفوت ہوئیں، تیسری دختر

رحمت ولعت

مغریٰ بی زوجہ چودھری احسان احمد بانگرموی ، چوشی راحت بی بی زوجہ قاضی سعیداللہ ،مچھلی شہرسب فوت ہو چکے۔ رے ہو ہو۔ مولا نااحمہ صاحب سے فرزندوں میں اول مولا نامحمہ رحمت اللہ، پھر مولا نامحمہ نعمت اللہ میاں ہوئے۔ بڑے بابا کی ر شادی دختر قاضی اشفاق حسین بلگرامی مقیم حضرت پورے ہوئی ، مگر کم سی میں دواولا دیں فوت ہوگئیں ، نہ موصوفہ حیات ہیں۔ چھوٹے باباکی اول شادی میرسر فراز علی صاحب علوی ، فیض آبادے ہوئی ، اول چند دختر ان ہوکر کم س ۔ فوت ہو گئیں، پھراول بھولے میاں، پھرمحد میاں ہوئے۔جھوٹے بابا کی دوسری شادی مرزامحم علی بیک صاحب ہو پالی ہے ہوئی، جن ہے اول آفاق الرحمٰن، پھرولی الرحمٰن فضلومیاں، پھرائیک دختر ، پھرجلیل الرحمٰن رفیق میاں مھو پالی ہے ہوئی، جن ہے اول آفاق الرحمٰن، پھرولی الرحمٰن فضلومیاں، پھرائیک دختر ، پھرجلیل الرحمٰن رفیق میاں پیدا ہوئے۔ سیخ مراد آباد وطن آپ کو بنانے کا حکم مرشد دہلوی اس لیے ہوا کہ اس مقام کو تین ہزار برس قبل کے ایک پیدا ہوئے۔ سیخ مراد آباد وطن آپ کو بنانے کا حکم مرشد دہلوی اس لیے ہوا کہ اس مقام کو تین ہزار برس قبل کے ایک الله كے نى على السلام اور خواجه ابوالحن خرقانی كے خليفه صاحب جن كو ٩٠٠ برس ہوئے كى آرام گاہ ہونے كاشرف حاصل ہے، مرمولا نابابا کی پیخت تا کید تھی کہ اس آ رام گاہ نبی کوخفیہ رکھا جائے۔

مخدوم شاه میناصاحب:

اور مخدوم مصباح العاشقين صاحب تشريف فرما تھے۔ايک شخص نے مخدوم صاحب کے بابت پو چھا:ايثال كدام آمد؟ حضرت شاه ميناصاحب نے فرمايا كەمن مستم، جب وہ نه سمجھے تو پھر فرمايا: ايشال في الحقيقت منم و في التسمية منم وفي القصرمنم ، تو وه بهت قائل جوا كه مصباح العاشقين صاحب بھي مولا نااعظم صاحب ثاني صاحب غليهم الرحمه كي صحبت يا فنة تتھ-

مخدوم صفی صاحب:

عرف شاه عبدالصمد خليفه أعظم شيخ سعدصاحب خيرآ بإدى اورمخدوم شيغ سعد خيرآ بإدى بن شيخ بدُهن صاحب بھی قنوج آئے تو مخدوم مصباح العاشقین علیہم الرحمہ کا قیام قنوج سن کر ملاقات کوآئے ، شیخ سعد صاحب نے مخدوم مصاح صاحب کود کیھتے ہی کیف میں فرمایا: دیکھا محمد ثانی،آپ کا بیر کنا بیا ہے پیریشخ محمد عرف شاہ مینا صاحب سے تھا، مخدوم سعدصاحب تیسرے دن اور مخدوم حفی زائد دن صحبت مصباحی میں رہ کر بعض لطائف باطن فنہ ہے فیض ماب ہوئے۔

عبادات ِرجب:

(rr)

مولا نابابانے فرمایا کہ اول رجب کی رات کو ۱۰ اررکعت اس طرح پڑھے کہ ہررکعت میں سور ہُ فاتحہ کے بعد

رحمت ونعمت

271

ایک بارسورهٔ کا فرون اور ۱۰ بارسورهٔ اخلاص ہوتو خداسب گناہ معاف کرے۔اگراوّل شب رجب نہ پڑھ سکے تو سمی شب رجب میں پڑھ لے۔

(mm)

شبے ۱۷رجب کے لیے مولانا باباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ۱ رکعت اس طرح پڑھے کہ ہررکعت میں الحمد کے بعد کے بارسورۂ اخلاص پڑھے تو ۳۰ غلام آزاد کرنے کا، ۳۰ جج کا اور پہاڑ کے برابرسونا چاندی خیرات کرنے کا براب خداعطا کرے۔ (بیرحدیث' متحفہ'' میں بھی ہم نے مرقوم یا کی)

نمازشعبان:

(mm)

مولانا بابا عليه الرحمه نے فرمايا كه شعبان كى شب پندرہ ميں بعد مغرب اوّل عسل كرے، كردوركعت تحية المسجداس طرح پڑھے كه ہردكعت ميں بعد فاتحدا كيب بارآية الكرى اور ٣ بارسورة اخلاص ، و، كھراس كے بعد ٨ دكعت يوں پڑھے كه ہراكيك ميں سورة فاتحد كے لعدا كيك بارسورہ إنّا أَنْزَلْنَاهُ اورسورة اخلاص ٢٥ بار ، وتو خدا سب كناه معاف كرے۔

نماز فاطمی:

(ra)

دادامیاں صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ شب پندرہ شعبان کوآٹھ رکعات بہ یک سلام پڑھے، ہررکعت میں الحمد کے بعد گیارہ بارا خلاص پڑھ کراس کا ثواب حضرت سیّدہ جنت علیہاالسلام کو ہدیہ کرے تو آپ ایسے نمازی کی شفاعت فرما ئیس گی۔ (بیہ ہردوا حادیث' نفنیۃ الطالبین'' اور'' فضائل الشہور''میں ہیں )

#### عبادات ِرمضان:

(ry)

مولانا باباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حضرت ابواُ مامہ با بلی ہے مردی ہے کہ شب ۱۲ رمضان مبارک کو بوں چار رکعت پڑھے کہ ہررکعت میں الحمد کے بعد إِنَّا اَنْزَ لُنَاہُ ایک باراورسورۂ اخلاص ۱۲ بار ہوتو خدا جنت عطا کرے اور ایسا گنا ہوں ہے پاک کرے جیسے ابھی بیدا ہوا ہے۔ (بیرحدیث' متحفہ'' میں بھی مرقوم ہے) ایسا گنا ہوں ہے پاک کرے جیسے ابھی بیدا ہوا ہے۔ (بیرحدیث'

دادامیاں صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ رمضان کی ہرشب دوسوبارسورہ اخلاص ،سوبارسحان اللہ و بحمرہ ،سو بارچوتھا کلمہ ،سوبار تیسر اکلمہ ،سوباراستغفار قطعی پڑھے ، جو بے حدموجب برکت ومغفرت و باعث انعامات ہیں۔

رحمت ونعمت

اسی طرح رجب کی ہرشب دوسو بارتیسرا کلمہ، دوسو باراستغفار پڑھے، نیز رجب وشعبان ورمضان میں درود شریف کی کثرت بہنسبت اورمہینوں کے زائدر کھے۔

نمازعيدالفطر وعيدالاضحى:

(MA)

مولا ناباباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ شب اوّل شوال یا پھر شوال کے اوّل دن بیروزعیدالفطر ۸رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد ۲۵ بارسورۂ اخلاص ہو، پھر بعد سلام ۵۰ بارتیسرا کلمہ، ۵۰ بار دورد پڑھے تو حضرت انس رضی اللّٰدتعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ اللّٰدتعالیٰ اس کے گناہ بخشے، جنت عطا کرے، ۵۰ حاجات پوری فرمائے۔عیدالاضحیٰ کے دن بھی بینماز پڑھ سکتا ہے۔

(M9)

مولاناباباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ذی المجہ کی نویں شب میں بہ یک سلام چار رکعت یوں ادا کرے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد تین بار إِنَّا ٱنْزُلْنَاهُ اور ۲۱ بارسورۂ اخلاص ہو، پھر بعد سلام • کے بار درود شریف، • کے بار استغفار پڑھے تو جہ جج ،۱۲ رشب ہاے قدر ،کامل ۱۲ رمضان کے روزوں کا ثواب اور جنت خداعطا کرے۔

### عرفيه ذي الحجه:

(a.)

دادامیاں علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ عرفہ 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھے، دن میں سوبار درود شریف، دوسوبارقل ہواللہ، سوبار تیسر اکلمہ، سوبار چوتھاکلمہ، سوبار استغفار پڑھے تو ایک سال آئندہ کا کفارہ ہو۔

## شبعشره ذي الحجه:

(01)

دادامیاں صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ شب عشرہ ذی الحجہ کوچار رکعت اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل ہواللہ ایک بار، سورہ قاس ایک بار، سورہ قاس ایک بار، پھر بعد سلام ۲۰ بار درود شریف، ۲۰ بار تیسرا کلمہ پڑھے تو خداسب گنا ہوں سے پاک فرمائے۔ ("غذیة الطالبین"و" فضائل الشہور" میں بھی ہے سب احادیث مرقوم ہیں)

نماز ماه صفر:

(or)

مولا نا باباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ماہ صفر میں چوں کہ بلاؤں کی پیدائش ہے، بہموجب حدیث اوّل صفر کو بہ وقت حاشت جوکوئی دورکعت نمازیول پڑھے کہ ہررکعت میں الحمد کے بعداامر بارقل ہواللہ احد، پھر بعد سلام • کے بار قل ہواللہ پڑھے تو سال بھرتک جملہ بلاؤں ہے خدامحفوظ رکھے۔ (پیصدیث کتاب''شرح شہاب الدین'' میں

## آخری جہار شنبہ صفر

دادامیاں علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ صفر کے آخری چہارشنبہ کو بعد فجرعنسل کر کے اور بہوقت جاشت اس طرح دور کعت بڑھے کہ ہررکعت میں الحمد کے بعد اار بارسورہ اخلاص ہو، بعد سلام • کے بار درو دشریف اکلَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ نَوْ مَصَائب سے فدا تحفظ رکھے۔ (بیرَمدیث "جواہر غیبی" میں بھی ہے)

## نمازمحرم:

مولا نابا باعليه الرحمه نے فرما یا که حضرت عا کشه صدیقه رضی الله تعالیٰ عنها ہے مروی ہے که شب اول محرم میں ٨ رکعات يوں پڑھے کہ ہر رکعت ميں بعد الحمد کے ١٠ ر بارسورۂ اخلاص پڑھے، تو اس کے اور اس کے گھرانے والول کی شفاعت ہو،خواہ وہ واجب النار کیوں نہ ہوں۔ (بیصدیث' ریاحین' میں بھی ہے)

دادا میاں علید الرحمہ نے فر مایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ شب عاشورہ محرم کوآخری وقت تنجد قبل صبح صاوق جار رکعت پڑھے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد آیۃ الکری۳ بار، سور ہُ اخلاص تین بار،بعدسلام سوبارسورة اخلاص پڑھے تو خداسب گناہ بخشے، بےانداز ہمتیں بخشے۔(بیحدیث' تحفہ' میں بھی ہے)

نمازر بيع الاول:

دادامیاں علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اول رہے الاول کو، در نہ بارھویں تاریخ کو ۲۰رکعات پڑھے، ہررکعت میں

رحمت وأقمت

الحمد کے بعد ۲۱ بارقل ہواللہ پڑھ کرشافع محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہدیہ ثواب کرے بے قیاس ثواب وکرم ہے مر فراز ہو۔ (بید دوایت بھی' نفییۃ الطالبین''میں ہے )

#### نمازيوم جمعه:

(04)

مولانابابا قدس سرۂ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن آٹھ رکعات یوں پڑھے کہ ہررکعت میں الحمد کے بعد تین بارقل ہواللہ پڑھے، پھر بعد سلام سوبار لاحول ولاقوۃ الاباللہ العلی العظیم پڑھے تو خدا اس کے سب گناہ بخشے، آٹھ سودرجہ بلند کرے۔ (بیرحدیث' غنیۃ الطالبین' میں بھی ہے)

### نمازشب ينج شنبه:

(DA)

دادامیاں علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ درمیان مغرب وعشادو رکعت یوں پڑھے کہ ہررکعت میں الحمد کے بعد ۵ ہارآیۃ الکری ،۵ ہارقل ہواللہ،۵ ہارسور وُفلق ،۵ ہارسور وُ ناس ، پھر بعد سلام ۱۵ ربار استغفار پڑھ کرا ہے والدین کو بخشے تو والدین کے سب حقوق ادا ہوں ، صدیقوں وشہیدوں کا ثواب پائے۔

#### نماز دوشنبه:

(09)

دادامیاں علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عندے مروی ہے کہ شب دوشنہ کواس طرح دورکعت پڑھے کہ ہررکعت میں الحمد کے بعدا یک بارآیۃ الکری ،ایک بارقل جواللہ،ایک بارسورہ فلق ،ایک بارسورہ فات ہو بھر بعدسلام سوباراستغفار، سوبار درود شریف پڑھے تو خداسب گناہ بخشے ،خواہ وہ واجب النارکیوں نہ ہو، کے فلام آزاد کرنے کا ثواب عطا ہو، حروف نماز کے برابر ظاہری وباطنی گناہ خدا معاف کرے، ہرآیت کے بدلے نج وعمرہ کا ثواب مرحمت۔

(Y+)

مولانا بابا صاحب قدس مرۂ نے فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ دوشنبہ کوطلوع آفتاب کے بعد یوں دورکعت پڑھے کہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں ۳ بار آیۃ الکری ۳۰ بار سورۂ اخلاص ۳۰ بارسورۂ فلق ۳۰ بارسورۂ ناس ہو، پھر بعد سلام ۱۰ ربار استغفار ۱۰۰ ربار درود شریف، تو خدا سب گناہ بخش وے۔ (بیتیوں احادیث"احیاءالعلوم" میں بھی ہیں)

نمازشب شنبه

(11)

مولانا بابا علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شب شنبہ کو درمیان مغرب وعشا ۱۲ اررکعت حسب مرضی سورتوں سے پڑھ کرااار بار بعد سلام درود شریف پڑھے تو خداسب گناہ بخشے، جنت میں عظیم کل عطا کرے۔ (بیر''احیاءالعلوم''میں بھی ہے)

## تحية المسجد كابدل:

(Yr)

# مخضروظيفه د فع افلاس وتنگى:

(71)

مولاً بْابْابْاعلىدالرحمدنے فرمایا كه جب لیننے كے تواوّل پانچ بار، آخر پانچ بار درودشریف اور ۲۰ بارقل ہواللہ، ۲۰ بارسینځان اللّهِ وَبِحَمْدِهٖ پڑھ كرمختار عالم صلى الله تعالیٰ علیه وسلم كو بخش كر دعا كرے، بفضله بہت جلد تنگی دور بو، وسعت رزق ہو۔

## فدا کاباغ اوراس کے پیل:

(Yr)

مولاناباباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کرمجوب داور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہتم نے خدا کاباغ بھی دیکھا ہے، عرض کیا گیا کہ یارسول اللہ! ہم مطلع نہیں، آگا ہی بخشی جائے، تو ارشاد فرمایا کہ خدا کاباغ مسجدیں ہیں، پھر فرمایا کہتم نے اس ایسے پھل بھی کھائے ہیں؟ عرض کیا گیا کہ یارسول اللہ! وہ پھل کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خدا کے باغ کے پھل سُنہ بھان اللّٰہِ وَ الْحَدُمُدُ لِلّٰہِ وَ لَا اِللّٰہِ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ وَ الْمُ

# چوتھاباب مسائل ضرور ہیہ

### الله تعالی کے جارا حسانات:

(ar)

دادامیاں علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس وقت بھی اللہ تعالی اس پر چاراحسانات فرماتا ہے:

- ای کے گناہ کوظا ہزئیں کرتا۔
- اس کوفورانبتلاے عذاب نبیس کرتا۔
  - ای کرزق کوبند نیس کرتا۔
  - اس کی تن در سی موقوف نبیس کرتا۔

### فورى توبه كاراز:

(rr)

دری قرآن فیم یعوبون مین فیرین میں دادامیاں علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ جب بھی خطاسرز دہوجائے اُک وقت تو ہر کے ، فوری تو ہر کے نیس برداراز ہے۔ اللہ تعالی نے اعمال انسانی کے لیے دوفر شخے مقرر کیے ہیں، دو فرشخے دن والے ہیں دوفر شخے رات والے ہیں، داہنے کا ندھے پر کا تب بنکی ، بائیس کا ندھے پر کا تب برائی فرشخے ہیں، جب بندے سے برائی سرز دہوتی ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ بدی لکھنے والے فرشخے سے کہتا ہے: ابھی فرشخہ ہیں، جب بندے سے برائی سرز دہوتی ہے تو برائی کی جگہ تو بہ کسی جائے ، پھر پچھانظار کے بعد بھی جب دہ بندہ تو بہیں کرتا تو مجبور آپیکا تب بدی فرشخہ اس برائی کولکھ لیتا ہے۔ ای طرح جب بندہ مسلم دل میں خیال نیکی الماتا بندہ تو بہیں کرتا تو مجبور آپیکا تیک کی کھیے لیتا ہے۔ ای طرح جب بندہ مسلم دل میں خیال نیکی الماتا ہے تو اس خیال ہی پر کا تب نیکی الکھ لیتا ہے ، پھر جب یہ بندہ وہ نیکی مل میں لے آتا ہے تو دس نیکیاں اس بندہ کے لیے تعدی رسالت بناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھ لیتا ہے ۔ حاضرین محفل نے تحسین کی تو آپ نے فرمایا: بہ سبمر شدہ قبلہ کی تعلیم آفاتی ہے۔

صحف آساني:

(44)

درس قرآنی صُحفِ اِبْرَاهِیم وَمُوسی پردادامیان علیدالرحمد نے فرمایا کدعلادہ تورات کے ارتعیف

رحت ونعمت

277

دهزت مویٰ علیه السلام پر، ۱۰ رصحیفے حضرت ابراہیم علیه السلام پر، ۱۰ رصحیفے حضرت نوح علیه السلام پر، ۳۰ صحیفے حضرت ادریس علیه السلام پراور ۵ صحیفے حضرت شیث علیه السلام پر نازل ہوئے۔

# مدمات انسانی:

(NY)

وری قرآن لَهَا مَا تَحْسَبَتُ دادامیاں قدس سرۂ نے فرمایا کہانسان کی محافظت کے لیے خدانے دوخاص فرشتے مقرر کیے ہیں ہمیکن تقدیرالٰہی ہے جب کوئی صدمہ بندہ کولاحق ہوتا ہے تو یہ فرشتے حفاظت نہیں کرتے ، یہی عادثات اس بندہ کے گناہوں کا کفارہ ہوجاتے ہیں۔

# مئلهذ بيجة قرباني

(49)

دادامیاں صاحب علیہ الرحمہ نے درس حدیث شرکائے قربانی پر فرمایا کہ بیمسئلہ یا در کھوکہ قربانی کے سات شرکامیں سے اگر ایک شریک بھی سات ویں حصہ میں ذرا کم بھی دے گا تو کسی کی قربانی درست نہ ہوگی ، لازی ہے کہ ہر حصہ دارآنا پائی سے برابر حصہ اداکرے۔

(4.)

ایک بار بیفر مایا کہ ذبح کے وقت جتنے لوگ وہ چھری پکڑے ہوں گے سب کوقصداً تکبیر ذبح کبم اللہ واللہ اکبر واؤکے ساتھ کہنا لازم ہے ،اگر سب تکبیر نہ کہیں گے تو جانو رحرام ہے۔

نوٹ: عام طور نے لوگوں کی عادت بسم اللہ اللہ اللہ اللہ اواؤ کے پڑی ہوئی جوحدیث میں واردنہیں ہیں، بلکہ بسم اللہ واللہ اکبرواؤ کے ساتھ کہناممل رسول بھی ،فر مان رسول بھی ہے۔

#### دعائناز:

درس حدیث اللّٰهم اُنْتَ السَّلَامُ میں دادالمیاں علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ فرض نماز کا سلام پھیر کر مختصر دعا ما نگ کر سنت پڑھنے میں جلدی ترے، اتنی طول دعا یا بہ طور وظیفہ بعد سلام امام کچھ پڑھتا رہے اور مقتدی دعا کے لیے بھٹے دہیں' یہ منوٹ ہے۔

(Zr)

یہ بھی فرمایا کہ نمازی حالت قیام میں بجدہ کے مقام پر رکوع میں پاؤں کی طرف بیٹھنے میں سیند کی طرف نظر جمائے رکھے،اور کسی طرف نظر ندر کھے۔

رحمت ولعمت

آيت تجده:

(41)

دادامیاں قدس سرۂ نے فرمایا کہ اگر نماز میں آیت مجدہ پڑھی اور فورا نماز کے اندر مجدہ نہ کیا تو نمازختم کرنے کے بعد مجدہ اداکرنے سے بیجدہ ادانہ ہوگا، بلکہ بروقت ادانہ کرنے سے اُلٹا گناہ گار ہوگا۔

دعاہے وضو:

(LM)

در مدیث وضویس دادامیال علیه الرحمه نے فرمایا کہ جس کوسب وضوکی دعا کیں یا دشہول وہ وضوشروع کرنے میں ہاتھ دھونے پراق لیسسم الله الرَّحْمانِ الرَّحِیْمِ۔ الْمَنْتُ بِاللَّهِ وَکَفَوْتُ بِالطَّاعُوْتِ پڑھ، اور منھ دھونے میں اَشْھَدُ اَنْ لاَ اِللَّهِ اِللَّهِ وَحُدَهُ لَا شَرِیْكَ لَهُ وَ اَشْھَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَاص کر پڑھے، وضوفتم کرکے اکلُّهُمَّ وَسِّعَ لِی فِی دَارِی وَبَارِكُ لِی فِی دِزْقِی وَاغْفِرُ لِی ذَنْبِی پڑھے۔ عرش وکری ولوح محفوظ:

(40)

درب قرآن و استوای علی الفونس دادامیان قدس سره نے فرمایا کہ جس طرح باری تعالی کاتخیل و قسور عقل انسانی سے بالاتر ہے۔ امام مالک علیہ عقل انسانی سے بالاتر ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ استواعلی العرش معلوم ہے، لیکن اس کی کیفیت لامعلوم ہے۔ اس طرح کری جملہ صفات فعلیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ استواعلی العرش معلوم ہے، لیکن اس کی کیفیت لامعلوم ہے۔ اس طرح کری جملہ صفات فعلیہ کی بنی واقتد ارائہ یہ کی مظہریت سے عبارت ہے۔ لوح محفوظ علم الہی کاوہ بعض حصہ جس کو اللہ تعالی نے اپنی حکمت الہیہ کی مناسبت سے بہ تقاضا سے حقائق وموجودات جاری اور تا قیامت جو ہونا ہے محفوظ فرمایا، اپنی را ہے کو یہاں دینا گم راہی ہے۔

علىين وجيين:

(44)

دادامیاں قدس سرۂ نے فرمایا کے علیمین سات ویں آسان کے اوپر عرش کے پنچے بہت وسیع اور شھنڈاو خوش گوار مقام ہے، اس مقام پر نیک ارواح کا قیامت تک قیام رہتا ہے، اور قبر سے بھی بدرستوران کا تعلق رہا کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تحمین ایک تنگ و تاریک اور بد بودار مقام زمین کے سات ویں طبقے کے پنچے ایک گڈھے کے مانند ہے، کفارومشرکین وانتہائی گندگاروں کی رومیں یہاں رکھی جاتی ہیں۔

نامت <u>کون:</u>

(44)

یہ بھی ارشاد کیا کہ قیامت کے تین یوم ہیں: پہلا دن ہزار برس کا، دوسرا پچاس ہزار برس کا، تیسرادن ایک لا کھ برس کا ہوگا، مگرمسلمان پر ہوعنایت الٰہی دور کعت نماز ہے بھی زا کد خفیف ہوگا۔

### ملاقات وآمدرفت ارواح:

(LA)

در س حدیث میں دا دامیاں علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ جب انسان مرجاتا ہے تواس کی ملاقات آسان پراس کے ہم جنسوں سے ہوتی ہے، اور اس کے جو پہلے فوت شدہ اقرباہیں وہ اس تازہ مرنے والے کا استقبال کرتے ہیں، موس کا مل کی ارواح خدا کی طرف سے بھی جہاں جا ہیں آتی جاتی رہتی ہیں، اور عام مسلمانوں کی روحیں عیدین، شب عاشورہ محرم، شب براءت، شب قدراور جمعہ کی راتوں میں اپنے گھروں وعزیزں سے ملئے آتی جاتی وئتی ہیں، دیکھتی ہیں کہان کے لیے کون صدقہ وخیرات کرتا، یا در کھتا ہے۔

### نكته حفاظت قبر:

(49)

در س حدیث سوال قبر۔ دادامیاں صاحب علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ مسلمانوں کے چھوٹے بچوں سے جب قبر میں سوال ہوتا ہے ان بچوں کوفر شتے جواب سکھا دیتے ہیں ،اور کا فروں کے بچوں کے سوال وجواب میں اس برعلا کا اتفاق ہے کہ اس امر میں سماکت رہو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہاں انبیاعلیہم السلام سے قبر میں تو حیداور تبلیغ امت کے بارے میں صرف سوال ہوگا، باقی کوئی سوال نہ ہوگا۔

(1.)

دادامیاں قدس سرہ نے فرمایا کہ شب جمعہ یا جمعہ کے دن کوئی فوت ہوتو قیامت تک عذاب قبراور سوال منظر نگیِرے محفوظ رہتا ہے۔ای طرح شہدا ہے بھی سوال قبر نہ ہوگا۔

(AI)

شاہ الہی بخش صاحب فرخ آبادی نے بیان کیا کہ میں نے ، کچھاور حاضرین نے عرض کیا کہ حضورعالی! دعا کردیں کہ خدا ہم لوگوں کو جمعہ کا دن عطا کرے۔ دا دامیاں صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بیتمنامحمود ہے۔فضیلت جمعہ کی حدیث میں وارد ہے کہ خدانے جمعہ کو دورا تیں عطا کی ہیں: ایک شب جمعہ، دوسری یوم جمعہ گذر کر شب شنبہ، مہی جوشب شنبہ تک فن ہوگاوہ بدروے حدیث سوال قبرے محفوظ اور ثواب جمعہ پائے گا۔ (Ar)

عاضرین نے پوچھا کہ اگر اور کسی دن کوئی فوت ہوتو کیا تدبیر حفاظت عذاب قبر وسوال ہو؟ دادا میاں علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہمارے مشایخ نے بیقاعدہ رکھا ہے کہ اگر جمعہ کے علاوہ اور کسی روز کوئی انتقال کر بے تو فن کے الرحمہ نے فرمایا کہ ہمارے مشایخ نے بیقاعدہ رکھا ہے کہ اگر جمعہ کے علاوہ اور کسی رمتوا تر تلاوت قرآن کا سلسلہ ساتھ ہی اس وقت ہے والی شب جمعہ تک ایک یا چندا شخاص میت کی قبر پرمتوا تر تلاوت قرآن کا سلسلہ رکھیں، اگر ایک می ضرورت ہے المحے تو اس وقت المحے جب دوسرا تلاوت شروع کرے، تا کہ وفن سے اور شب رکھیں، اگر ایک می ضرورت ہے المحے تو اس وقت المحے جب دوسرا تلاوت شروع کرے، تا کہ وفن سے اور شب جمعہ کو یہ سلسلہ تلاوت قبر پرند تو ئے ، بھر شب جمعہ کو یہ سلسلہ تلاوت قبر وسوال سے محفوظ رہے گا۔

دست بوی وقدم بوی:

(Ar)

عاضرین خانقاہ رحمانیہ میں ایک نے کہا کہ پیری دست بوسی وقدم بوسی دونوں سنت ہیں، دوسرے نے کہا کہ دست بوسی یہ بیری دست بوسی وقدم بوسی خاند ہے، مگرقدم بوسی خابرت نہیں۔ دادامیاں علیہ الرحمہ کواس کی اطلاع ہو کی تو آپ نے دونوں کو دست بوسی بیری جائز ہے، مگرقدم بوسی خابرت نوراع مرضی اللہ عنہ کہتے ہو؟ ابوداؤد میں ہے کہ حضرت ذراع مرضی اللہ عنہ کہتے ہوں کہ ذرب ہم مدینہ منورہ آئے تو ایک دوسرے کے اتر نے میں جلدی کرتے شفیع ندنیوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں و بیروں کو بوسد دیے۔

، ہدایہ میں ابن عسا کر ہے منقول ہے کہ ابن حسان صبح وشام معراج کے دولھاصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلین یاک کا نقشہ بنا کر بوسہ دیا کرتے۔

ت مولانا محمد فاروق صاحب فضل رحمانی در بھنگوی ناقل کہ چوں کہ دادا میاں اس وقت ۱۱ برس کے تھے، معترض اس صغریٰ سے پچیمشکوک رہے،اورمولا نابابا سے عرض کیا،تو آپ نے فرمایا: بحمداللہ تو جہات مصطفالًا سے ہمارے احمد میاں کوحدیث وفقہ از برہے۔

مصافحہ شخسن ہے:

(Mr)

سیّدانواراحمدصاحب فضل رحمانی ڈپٹی کلکٹر شیر گھائی ہضلع گیانے پوچھا کہ عصر بعد مصافحہ باہم کرنے ہمی لوگ معترض ہوتے ہیں،مولانا بابا قدس سرۂ نے فرمایا کہ خواہ بعد فجر خواہ بعد عصر باہم مصافحہ کرے متحسٰ ہے، اظہار محبت کا سبب ہے۔عالم گیری میں فیصلہ فقہاموجودہے:

ٱلْمُصَافَحَةُ حَسَنَةٌ وَلَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ

بعدعفرو فجرمصافحه دونول وفت كرنامتحس ہے۔

ای طرح عیدالفطروعیدالانتیٰ کے دوگانہ کی ادائیگل کے بعد بھی باہم مصافحہ کرتے ہیں۔

شو ہر بیوی کی نماز:

(10)

سیّدانواراحمد صاحب مذکورنے پوچھا کہ کیا شوہر کے ساتھ اس کی بیوی جماعت سے نماز ادا کر سکتی ہے؟
مولا ناباباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بس اس شرط سے پڑھ سکتی ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے آئی دب کر پیچھے کھڑی ہوکہ
جہاں شوہر کی اینڈی ہواس کے پیچھے زوجہ کے بیر کی انگلیاں رہیں تو نماز تیجے ہے، اگر زوجہ برابر شوہر کے ہوجائے گ
تو نہ شوہر کی نماز ہوگی نہ زوجہ کی نماز ہوگی۔ (زائد وضاحت شامی ، باب امامت ، جلداوّل میں دیکھو)
سند نہیجے:

(YA)

سیّدانواراحمدصاحب مذکورنے پوچھا کہ بعض لوگ شبیح کو بدعت کہتے ہیں،مولانا بابا قدس سرۂ نے فرمایا کہ ایسےلوگ خود حدیث سے واقف نہیں، حالال کہ ثبوت کے لیے ذراسا جزو کا ہونا کافی ہوتا ہے، مگریہاں تو ابو ہریرہ رضی اللّٰد عندنے دانوں کو پرویا ہے، تم شبیح ضرور پڑھا کرو۔

#### بيعت غائبانه:

(AL)

قاضی فرزنداحمد صاحب فضل رحمانی سکنه گیانے سوال کیا کہ بیعت غائبانہ کا بھی اثر وہیا ہی ہوتا ہے جیسا کہ عاضر فخص کی بیعت کا مولا نابابا قدس سرۂ نے فر مایا کہ اس میں بیشرط ہے کہ خواہش مند بیعت غائبانہ اس بیعت پر اعتقاد صحیح سے پختہ ربط مرشدر کھے، یہ بیعت غائبانہ اس سند سے درست ہے کہ حبیب لہیب سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عند کی غائبانہ بیعت لی۔اصطلاح اولیا میں اس کو بیعت عثمانیہ کہتے ہیں۔

عقيقه:

 $(\Lambda\Lambda)$ 

مولاناباباقدس سرہ سے بابوسیّد کرم حسین صاحب نصل رحمانی رئیس گھوری گھاٹ ، ضلع گیانے عقیقہ کو پو چھا، آپ نے فرمایا کہ سات ویں روز عقیقہ کرنا سنت ہے۔ نیز بیروایت ہے کدا گر کسی بچے کا عقیقہ نہ کیا گیا ہواور وہ فوت ہوجائے تواپنے والدین کی وہ شفاعت نہ کرے گا، کیول کہ بچے تو عقیقہ میں گروی ہے۔ (۵۸)

سیّد کرم حسین صاحب نے پوچھا کہ اگر عقیقہ کے لیے جانور خریدا، پھر بچیفوت ہوگیا،اب اس جانور کو آج دینا یا ذرج کرکے کھالینالوگ درست بتاتے ہیں۔مولانا باباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بیلوگ خودمسکلہ سے ناواقف ہیں، سئلہ بہہ کہ عقیقہ کا جانور خرید نے کے بعد اگر بچہ فوت ہوجائے جب بھی بعد انتقال عقیقہ کے بہطوراس جانور کو ذکا کردے تو والدین بچے کے حق ہے اداہوجاتے ہیں، بچہ خواہ بالغ ہویا نابالغ حیات ہویا مرجائے، جب تک عقیقہ نہ کیا جائے نہ والدین اس حق ہے سبک دوش ہوں گے، نہ عقیقہ میں گروی رہنے سے بچہ رہائی پاسکے گا، بلا عقیقہ کے جانور مقررہ بیجنایا کھالین مطلق درست نہیں۔

(9.)

بابو کرم حسین صاحب نے عرض کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عالم گیری میں عقیقہ مباح لکھا ہے۔ مولا نا بابا علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ کھے کھانے میں نقلی طباعتی غلطیاں ہوجاتی ہیں، بخاری شریف کی بھی غلطیاں ہم نے لوگوں کو سجے کرائیں، اس وقت وہ جان سکے۔ یہاں ہمارے سامنے کمل رسول ہے کہ مبشر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنا عقیقہ بچاس برس کی عمر شریف میں کیا۔ یہی سندہ کہ جس کا عقیقہ نہ ہوسکا ہووہ خود اس سنت عقیقہ پر اپنا عقیقہ کہ جس کا عقیقہ نہ ہوسکا ہووہ خود اس سنت عقیقہ پر اپنا عقیقہ کرے۔

## مسائل جعه:

(91)

بابوكرم حمين صاحب نے عرض كيا كه بعض لوگ ديبات ميں جمعه پڑھنے ہے ثنے كرتے ہيں۔ مولانا باباعليه الرحمہ نے فرمايا كه يه كم پڑھے علم كى جہالت ہے۔ حضرت عبدالله بن مسعودرضى الله تعالى عندے روايت ہے۔ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: اَلْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ قَرْيَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا إِلاَّ اَرْبَعَةٌ

کەرۇف خلقت صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ ہرگاؤں میں واجب ہے اگر چہاس گاؤں میں جارمسلمان سے زائد نہ ہوں۔

یجی ہمارے امام اعظم قدس سرہ کہتے ہیں۔ غور کروکہ حدیث نے کم ہے کم مسلمان اور قربید کی وضاحت کردی۔ (۹۲)

مکرم حسین صاحب نے پوچھا کہ میرے گاؤں چک ضلع پلاموں میں جمعہ پھرتو درست ہے۔ مولانا باباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وہ مقام جس میں وہاں کی ضرورت کے مطابق گلیاں وبازار ہوں وہ تعریف مصرمیں داخل ہے، تمصارے چک اور حاقی عبدالغفور خال کے بسرام پورمیں جمعہ ای لیے مذکور حدیث ہے جائز ہے، یا در کھو جمعہ قائم کرواور قائم کراؤ۔

(9m)

حاجی عبدالغفور خال صاحب فضل رحمانی رئیس بسرام پور، ضلع گیا کے جواب میں مولانا بابا علیہ الرحمہ نے

فرمایا که شرعی معذوری ہے جس پر جمعے فرض ندر ہا ہووہ بھی جمعہ ادا کرے تو بہت افضل ہے،اس کا ظہر سا قط ہے۔

یہ بھی فر مایا کہ جب خطبہ جمعہ ہونے گئے نمازی بہطور نماز دوزانو بیٹھ کر خطبہ نیں سوا معذور شخص کے مؤدّب ۔ وخاموش خطبہ نیں ،خطبہ میں یا قراءت نماز میں امام کی آواز سنائی دے یا نہ سنائی دے، یہ خدا کا کرم ہے کہ وہ سب کونڈ اب ممل عطا کرتا ہے۔

(90)

قاضی شرف الدین صاحب فضل رحمانی رئیس گھوری گھاٹ نے سوال کیا کہ بعض لوگ جمعہ بعد والی جار رکعت احتیاط ظهر کے بیطورا داکرتے ہیں۔مولانا باباقدس سرۂ نے فرمایا کہ معاذ اللہ کس قدرنا دانی ہے، جعد تو اپنی فرضیت میں خودستقل ہے، بیفریضہ جمعہ کی ادائیگی خودظہر کی ساقط کنندہ ہے، سیجھو کہ اگراداے جمعہ ادائیگی ظہر پر ال طرح موقوف ہوتا تو پھر جعہ کے دن ظہر بھی ادا کرنا فرض ہوجا تا، کیوں کہ بغیر موقوف کے موقوف علیہ کے ضیح ہے۔دوسری دلیل میہ ہے کہ بعد کی آخری جارسنت تو خودمؤ کدہ ہیں، پھر بیمؤ کدہ سنت جعد کی اور نیت سے اداہی نہیں کر سکتے۔

پھر فرمایا کداب ہمارے عبد میں روز بدروز سہولتیں اور تر قیاں ہونے ہے آسانیاں پیدا ہوگئی ہیں ،اس لیے بلاقيد فاصله مسافت ہرگاؤں میں جمعہ واجب ظہر ساقط ہے۔

# مىائل عيدين:

(94)

قاضی شرف الدین صاحب نے یہ یو چھا کہ اگر کوئی عیدین کی نماز میں بہ حالت قیام آگر شریک ہوا تو کس طرح اداکرے؟ مولانا باباعلیدالرحمہ نے فرمایا کہ ایسے مخص کو چاہیے کہ نیت باندھ کرعید کی تکبریں آ ہت کہدلے اگرچهام قراءت شروع کرچکا ہو۔

مکرم حسین صاحب نے یو چھا کہا گر کسی عبیر میں کوئی بہ حالت رکوع شامل ہوا ہو؟ مولانا باباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر میدیقین ہو کہ عید کی تکبیریں کہدلینے کے بعد رکوع مل جائے گا تو بعد نیت اوّل تکبیریں کہدلے، پھر شريك ركوع ہو،اگر ركوع نه ملنے كاخوف ہوتو پھر ركوع ميں شريك ہوكر بلا ہاتھ اٹھائے دكوع ہى ميں تين تكبيري کے، سجان ربی العظیم کہنے کا جو وقت یائے وہ کیے، ورنداس کو چھوڑ دے، اگر تکبیریں پوری کرنے ہے پہلے امام رکوع سے سراُٹھالے تو جتنی تکبیریں کہہ چکاوہ کافی ہیں اور باقی معاف ہیں۔

قاضی شرف الدین صاحب نے پوچھا کہ اگرایک رکعت عیدین ہے ترک ہواور بعدرکوع نمازی ملے؟ تو مولا ناباباصاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس شکل میں بعد سلام امام نمازی اپنی متر و کہ رکعت کی قراءت کر کے قبل رکوع تنجیریں کہے، پھررکوع کرے، آغاز رکعت متر و کہ میں نہ کہے۔

رسم بسم اللّٰد:

(100)

قاضی فرزنداحمد صاحب گیاوی کے سوال رہم بسم اللہ پرمولانا باباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جب بچہ جار بری چار ماہ جار دن کا ہوجائے تو اس کو مجد میں سور ہ فاتحہ واخلاص اور فلق پڑھانے لانا جا ہے، کیوں کہ مردار ڈسل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مذکورہ عمر میں پہلے امام حسن کو پھر حضرت امام حسین علیجا السلام کو حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مجد نبوی میں بسم اللہ کرانے لائے تھے۔

(1.1)

یہ بھی فرمایا کہ سیّدالمرسلین صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اول امام حسن کے ،اس کے بعدامام حسین علیہاالسلام ک بیدائش کے اول ہی دن داہنے کان میں اذان ، بائیس کان میں اقامت کہی ۔ تر مذی اور ابوداؤ دمیں یہی سنت ہے۔

مرداورعورت کے گفن:

(1.1)

صفی الدولد نواب علی حسن خان صاحب رجمانی (ناظم ندوة العلما) مع راجه عبدالرزّاق خان صاحب رجمانی ریاست گرا بختلی کی گرمیت مرد بوتواس کو ریاست گرا بختلی کی گرمیت مرد بوتواس کو تین کیر نے ، اگر عورت بوتو پانچ کیر نے دینا کفن میں سنت ہے۔ راجه عبدالرزاق صاحب نے عرض کیا کہ اپ تین کیر نے ، اگر عورت بوتو پانچ کیر نے دینا کفن میں سنت ہے۔ راجه عبدالرزاق صاحب نے عرض کیا کہ اپ دست مبارک سے حضور تحریر کردیں۔ آپ نے علی حسن خان صاحب نواب سے فرمایا کہ تم کو ہدایہ جلداول کی عبارت یادہ بوتو پڑھو، وہ بچھ خاموش رہے، آپ نے فرمایا: ہم سے سنو، بحداللہ یاد ہے۔ یہ عبارت سنائی، اور پھر تحریر فرمایا:

د'اکسٹنگ آن یک فن الرّ بحک فی فلائیة آنو آپ اِزارِ و قلیمیْص و کِلفافیة۔

(سنت پیہے کہ مرد کوتمیص و تہ بندو جا در میں گفن دے۔)

وَتُكُفَنُ الْمَرُاةُ فِي خَمْسَةِ أَنُوابٍ درعٍ وَإِزَارٍ وَخِمَارٍ وَلِفافَةٍ وَخِرُقَةٍ تُرْبَطُ فَوْقَ ثَدُيَيْهَا-(عورت كوتيص وجادرونه بنداوردو پيُروسينه بنديا ﴾ كيرُول مين فن ديناسنت ہے۔)

به يدفضل رحمٰن محمدی''

(1.r)

یہ بھی فر مایا کہ اگرمیت مشائخ یا علما ہے ہوتو سر پر عمامہ باند ھے جمیص اگر گھٹنوں ہے بچھے نبچی رکھے بہتر ہے ، اگر گنجائش نہ ہوتو گھٹنوں سے او پر ہوسکتی ہے۔

طريقة كفن:

(1.1")

پھرفرمایا کہ میت کے گفتا نے میں احتیاط لازم ہے۔ مسنون طریقۂ گفن ہیہ کہ تختہ یا پٹنگ پر پہلے گفن کی جادر بچھا کر پھراس کے اوپر نہ بند بچھائے ، اب اس پرمیت کولٹائے ، اگر عورت ، ہوتو قبیص پہنا کرعورت کے سرے منھ بالوں کو دو حصہ کر کے دا ہے اور با کمیں سمت سے میت کے سینہ پرقیص کے اوپر کردے ، پھر دو پٹھاس کے سرے منھ تک ڈال دیں اور دونوں طرف کے سینہ پر پڑے بالوں کو چھپا دے ، پھر نہ بند کو اول با کمیں طرف سے لیسٹ کر پھر دائنی طرف سے لیسٹ کر پھر دائنی طرف سے لیسٹ کر پھر دائنی طرف سے لیسٹ دیں ، اس کے بعد چا در کو بھی اول با کمیں طرف سے لیسٹ کر پھر دائنی طرف سے لیسٹ دیں ، قبیص بغیر دامن و آسٹین و کل کے جو گردن سے را نوں تک کو چھپا لے ، تین ہاتھ کا دو پٹھا اور سینہ سے رانوں تک کو چھپا نے ، تین ہاتھ کا دو پٹھا اور سینہ بند بند ہو۔ مرد کو گفتا نے کی شکل ہیہ ہے کہ تختہ یا بٹنگ پر پہلے چا در گفن ، کچھا کر پھراس چا در پر نہ بند بند ہو اور کا داہنا حصہ مردوعورت بچھا کر اس کی میں اور پر رہے ، ہاں اگر اختشار گفن کا احتمال ہوتو کسی چیز سے بائدھ دے۔

# نكتة تعدادكفن:

(1.0)

پھر پیروال ہوا کہ میت کے تین اور عورت کے پانچ کپڑوں کے بعداو پر سے مزید چا دراوڑھاتے ہیں ، کیا بیہ اسراف نہ ہوگا؟ مولانا بابا علیہ الرحمہ نے فر مایا: عورت کے لیے او پر سے چا دراوڑھانا احتیاط پر دہ کے لیے ہے، لیکن مرداور عورت کی بیہ چا در بی قبر میں اتار نے کے لیے کمر میں دے کرمعاون ہوتی ہیں اور بعد میں خیرات کر دی جاتی ہیں ، جس میں نفع میت ہے ، اسراف نہیں ہے ، اس لیے گفن پر سے اوڑھانے کا کام لے لیتے ہیں ۔ جاتی ہیں ، جس میں نفع میت ہے ، اسراف نہیں ہے ، اس لیے گفن پر سے اوڑھانے کا کام لے لیتے ہیں ۔ (۱۰۲)

کھرآ پ نے فرمایا کہ ہم نے یوں بھی پڑھا ہے کہ اس تعداد کفن کی وجہ بیبھی ہے کہ دانہ گندم کھانے سے حضرت آ دم وحضرت حواعلیہا السلام کے ملبوسات اتر گئے ،تو حضرت آ دم علیہ السلام نے پیڑوں کے بتوں سے ستر

عورت کرنا چاہا، جم درخت ہے آپ پتہ لینا چاہے اس کی شاخیں بلند ہو جا تیں کہ ہاتھ پینجنے کا سوال ہی نہیں رہتا، پریشان ہوکرآپ نے انجیر کے درخت کے پاس آکر فر مایا: خدا کے واسطے ہم کواپنے پتے تو ڑنے دے ہتواس کی شاخیں بدرستور رہیں، آپ نے آٹھ ہے تو ڑے، تین پتوں سے کہ ایک سے بچھلا حصد ستر اور دو پتوں سے کہ ایک سے بچھلا حصد ستر اور دو پتوں سے اگلے حصر کو چھپایا، اور اماں حوانے پانچ پتوں سے کہ دو پتوں سے سینہ کے حصہ کو، دو پتہ انگے ستر، ایک پتہ بچھلے حصہ ستر ہیں رہا' چھپایا، اس لیے پانچ کیڑے ورت اور تین مردکے کن میں قرار پائے۔

### عاصی مسلمان اور نزول رحمت:

(1.4)

در س حدیث عذاب قبر، مولانا با باعلیہ الرحمہ نے فر مایا کہ گندگار مسلمانوں پر جوعذاب ہوتا ہے وہ ان کے بہ قدر گناہ کے ہوتا ہے، پھر رحمت باری کا نزول ہوجاتا ہے اور نیک بندوں کی طرح آرام سے رہنے لگتا ہے، ان مسلمانوں گندگاروں کا عذاب عزیزوں، دوستوں، وارثوں کی دعا وابصال ثواب سے موقوف ہوجاتا اور کرم ربانی سے سرفرازی ہوتی ہے۔

(1.4)

سوال ہوا کہ کیا میت کواس کاعلم ہوجاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اہل قبور کوجوکوئی ایصال تواب کرتا ہے میت کو معلوم ہوجاتا ہے کہ فلال شخص نے اس طرح کا ایصال تواب کیا ہے، اور وہ میت اس طرح کے ہدیہ ہے ایک خوش ہوجاتا ہے کہ فلال شخص نے اس طرح کا ایصال تواب کیا ہے، اور وہ میت اس طرح کے ہدیہ ہوتا ہوتی ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے اس رضی اللہ عنہ کے اس سوال پر کہ ہم جوجو صدقات و ماکولات، دعاوج وغیرہ اموات کو بخشے ہیں بیان کو پہنچتا ہے تو افضل الرسل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فدکورہ جواب بخشا۔ (قَالَ نَعَمُ إِنَّهُ لَيصِلُ اِللَّهُمْ وَانَّهُمْ لَيُفُو حُونَ بِه حَمَّا يَفُورَ مُ اَحَدُ كُمْ بِالطَّبَقِ وَانَّهُمْ لَيُفُورَ مُونَ بِه حَمَّا يَفُورَ مُ اَحَدُ كُمْ بِالطَّبَقِ اِذَا الْهُدِيَ اِلْمُدِيَ اِلْمُدِي اِلْمُ مِنْ مَعْمُ اِنَّهُ مُ وَانَّهُمْ وَانَّهُمْ لَيَفُورَ مُونَ بِه حَمَّا يَفُورَ مُ اَمَا مُرْطَى مِن تفصیل مرقوم ہے)

# فاتحدكى چيز حصرت جبرئيل كاليهنجانا:

(1.9)

مولانا عبدالغنی صاحب فضل رحمانی (محدث ڈمراواں، ضلع بہار) جب مولانا نورمحمرصاحب بہاری فضل رحمانی کے ساتھ مرید ہونے آئے تو بعد بیعت مولانا نورمحہ بہاری نے طعام اموات کو بوجھا، حضرت مولانا باباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ پہلے تم بناؤ، انھوں نے کہا: بے شبہہ درست ہے وفقع بخش اموات ہے۔ مولانا بابانے فرمایا بیوں نہیں، بلکہ یوں ہے کہ جب مردوں کی نفع رسانی مقدم رکھی جائے گی تو ایسے تواب رساں کے لیے خوداموات بھی دعا کرتے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ جتنوں کو بخشے گائی تعداد میں خدااسے تواب عطا کرتا ہے۔ دوسرے حضرت

جرئیل علیہ السلام کی جہاں اور ذمہ داریاں ہیں ایک میڑھی ہے کہ وہ فاتحہ کی چیز صاحب قبر کو پہنچایا کرتے ہیں۔ بریر محدث طبرانی نے اوسط میں روایت کی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ لبنۂ التمام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس گھر والوں سے کوئی مرجا تا ہے،اوروہ اس کے بعد ایصال تواب خیرات وطعام اموات وغیرہ ہے کرتے ہیں، تو حضرت جبرئیل علیہ السلام طباق میں لے جا کرأس مردے کو ہدیددیتے اور یوں کہتے ہیں کہاہے مسكين قبرميق!تمهارے فلال رفیق نے بيتم كومديہ بھيجا ہے،اس كوقبول كرو، پھر جرئيل عليه السلام اس كى قبر ميں داخل ہوکراس ہدیدکودیتے ،وہ میت اس ہدیہ سے مسرور ہوتا ،اظہار فرحت کرتا ہے،اس کے وہ پڑوی اموات جن کو ان كے متعلقين نے کچھ مدينېس كياممكين ره جاتے ہيں، پھرز باني بير عديث سالى:

فَيُنَادِي صَاحِبَ الْقَبْرِ الْعَمِيْقِ هَذِهِ هَذْيَةٌ آهْدَاهَا اِلَّيْكَ فَاقْبِلُهَا فِيَدْخُلُ عَلَيْهِ فَيَفْرَحُ بِهَا وَيُسْتَبْشِرُ وَيَحْزَنُ جِيْرَانُهُ الَّذِي لَايُهُداى اِلِّهِمْ بِشَيْءٍ.

عبدالغنی صاحب محدث نے بڑی عقیدت ہے کہا کہ ماشاء اللہ!اس قدرغیر متعلقہ احادیث آپ کواس عمر میں جتنی خفظ ہیں سفنے میں نہیں آیا ،آپ نے فرمایا: جوال عمری ہے کچھ ہوتا ہے نہ ضعیف عمری ہے ،فیض رسالت ہوتو سب حاصل رہتا ہے۔

## اہمیت تواب اموات:

(11.)

اس جلسه میں مولا نابا باعلیہ الرحمہ نے فر مایا کہ ابوقلا بہرضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک قبرستان دیکھا کہ دہاں کی قبورشق ہیں،اورمردے قبروں سے باہر بیٹھے ہیں، ہرایک کےسامنے ایک نور کاطبق ہے، مگرایک مردے کے سامنے پچھییں،حضرت ابوقلا بہنے اس سے اس کا سبب پوچھا،مردے نے کہا کہ ان سب کی اولا دواحباب ان لوگوں کے لیے خیرات و ماکولات ہے ایصال تواب کرتے ہیں، بیسب اس کا نور ہے، لیکن میرا لڑکا میرے لیے پچھ بیں کرتا،اس لیے میں اس نورے محروم ہوں اور اپ ساتھیوں سے شرمندہ بھی ،ابوقلا ہے نے بیدار ہوکر اس کے لڑ کے کو بلایا، باپ کی حالت بتائی، وہ اپنی غفلت پر نادم وتائب ہوا، خیرات و ماکولات ہے الصال ثواب کیے، تو ابو قلابہ نے ایک رات کھروہی قبرستان دیکھا کہاب اس مخص کے سامنے آفتاب سے زائد روژن نور ہے، پھراس مردے نے کہا: جزاک اللہ ابوقلا ہے! تمھاری وجہ سے دوزخ اور خجالت ہم سابیہ سے محفوظ ہو گیا۔ پھر فر مایا کہ بھائی! وہاں کے معاملات بڑے نازک ہیں،اموات کواپنے وارثوں واحباب کے امداد اواب کی آرزور ہتی ہے، بڑے عذاب ہے بھی پیایصال ثواب نجات بخشش ہوتا ہے۔

## يانچ وال باب

#### كوائفإز

#### مولا ناسيّدا بوسعيد صاحب

مولا نا جافظ سیّد ابوسعید صاحب ساکن ایرایاں ملع فتح پور بزے چنیدہ علاے عصر و ماہر حدیث تھے، حضرت مولا نا بابا علیہ الرحمہ سے بیعت ہوئے ، درس حدیث لیا، سیّد صاحب کی مہارت وقوت حفظ سے مسر ورہ وکر مولا نا بابا علیہ الرحمہ سے بیعت ہوئے ، درس حدیث لیا، سیّد صاحب ہی کوحاصل ہو سکا۔ سیّد صاحب نے بابا نے موصوف کو دو مشر العلم ان کا خطاب و یا تھا۔ یہا تنیاز صرف سیّد صاحب ہی کوحاصل ہو سکا۔ سیّد صاحب نے بہت سے کواکف نظم میں بڑی قابلیت سے جمع کیے ، بچھ حصہ نٹر اپنے ہم عصر علما کی حاضری و پیش آ مدہ مسائل کا جمع بہت سے کواکف نظم میں بڑی قابلیت سے جمع کیے ، بچھ حصہ نٹر اپنے ہم عصر علما کی حاضری و پیش آ مدہ مسائل کا جمع کیا۔ حاجی سیّد محمد شخص وحافظ میں بردی ہے صاحبان فضل رحمانی رئیس ایرایاں نے افادہ فضل رحمانی برادری کے لیے بیا ہم کواکف ہم کو دیے ، جوحوالہ قلم ہیں۔

## سيوم وچهلم وغيره كاشارع سے ثبوت:

(1/11)

مولاناسیّدابوسعیدصاحبدادی که مولانا سیّ الزمال خال صاحب فضل رحمانی (جواستادنظام دکن وناظم ندوه که مولانا سیّدابوسعیدصاحب بینجابی که کشوئو بھی رہے) اپ وطن ہے بیعت کے لیے حاضر ہوئے ، بعد بیعت مجھے اور مولانا انوارمجم صاحب بینجابی فضل رحمانی مدری فتح پور مدرسه اسلامیہ ہے ملاقات ہوئی ، بین سب کو لے کر حضرت مولانا احمد میال صاحب کا خدمت بین حاضر ہوا، مولانا سی آلزمال ہے تعارف کرایا ، وہاں گفتگوائی پرتھی که سیوم و چہلم آیفعل صحاب ندتھایا بعت ہے۔ مولانا شاہ احمد میال صاحب نے فرمایا کہ ایسے لوگ حدیث اور فعل صحاب ہیں ، حالال کہ فیر الوری صلی الله تعالی علیہ وسلام نے جب حریم قدیم بین رو پوری فرمائی تو آپ کی ۹ رام بهات موسین نے وصال ۹ دن تک باری باری ایک ایک ایک لیے موصال کے گیار ھویں دن حضر سے صدیق آکبر رضی الله تعالی عنہ نے اس کثر سے کھانا دیا کہ گلوق مدینہ طیب آسودہ ہوگئی ،کوئی لینے والا ندر ہا ، پھر دادا میاں صاحب علیہ الرحمہ نے فقت کی کنز فاری منگوا کرسانا:

''امااگر کے زرومال خود براے میت طعام می گند وخلق را می خوراند بے شبہہ حلال است زیرا کہ پیمبر

غداصلی الله تعالیٰ علیه وسلم بدروح حمز ه رضی الله تعالیٰ عنه طعام روزسیوم و دېم وروز چېلم وروزشش ماېمه وساليا نه داده است وصحابه بهم چنین کرده هر کدازین منکر باشد پس اورسول خداصلی الله تعالیٰ علیه وسلم واجماع صحابيرامنكر شده بإشد

پھر فرمایا کہ خوداس فقہی فیصلہ ہے بچھالو کیمل رسول وفعل صحابہ واجماع کا عامل کیا ہے، اور منکر کیا ہے؟ مولانا مسے الزمال صاحب نے مجھ سے کہا کہ اس طالب علمی کے دور میں صاحب زادے قبلہ کی پیفقیہانہ وسعت علمی تو معلوم ہی نتھی۔

#### (r/IIr).

پھر ہم لوگ مولا نا باباعلیہ الرحمہ کی خدمت میں فائز ہوئے ،مولا نامیج الزماں صاحب نے اس واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے دادامیاں صاحب کی تعریف علمی کی تو مولا ناباباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بیسب تو جہات آ فاقی کا نتیجہ ہے۔ پھر فرمایا کہ ملاز بیری نے'' جامع الفقہ'' میں عمل رسول وعمل صحابہ کی بیرحدیث کلھی ہے،میاں ابوسعید!'' جامع الفقة "لاكرميح الزمال خال كودو، اس كوجم سے منیں ، اور بیاحدیث سنائی كدستیدنا ابوعمارہ حزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد تیسر ہے دن، پھر دس ویں دن، پھر جالیس ویں دن، پھر چھے ماہی کے دن، پھر سالیانہ کے دن بدڑ الدجی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانا دیا ،اورصحابہ نے بھی ایسا ہی کیا۔

پھر کتاب'' جامع الفقہ'' پڑھنے کو کہا، بھی مضمون پڑھا گیا، پھرمولا نامیج الزماں خان صاحب نے عرض کیا كَهُ " جامع الفقه" كالمجھے توعلم نه ہوسكا ، مگر " فزائة الروایات " كے حاشيہ پرمجموع الروایات ہے يہي حديث عمل رسول و تعل صحابہ منقول میری نظرے گذرا ہے، تو مولا نا با باعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہم کوتقریباً • ے برس ہے زائد میر حدیث "خزائة الروایات" میں بھی دیکھے ہوا، مولا نامحمراسحاق دہلوی نے" خزائة الروایات" کی سندلی ہے، ہم تمھاری یا د داشت سے خوش ہوئے ، ہم نے تمھارے لیے دعا کر دی ہے، حیدرآ باد دکن جا کر مقصد حاصل کرلو گے۔چناں چیمولا نامیح الزماں صاحب وہاں نظام دکن کے استاد ہوگئے۔

(r/11r)

مولا نا تحكيم قا در بخش صاحب مهمرا مي فضل رحماني ، نيز مولا نا سيّد نشيم الدين صاحب عظيم آبا دي اورمولا نا لطف علی صاحب عظیم آبادی بیعت کوآئے ،ا ثنا ہے سفر میں فاتحہ سیوم پر گفتگو سید شیم الدین اور لطف علی صاحبان میں آئی،مولانا قادر بخش صاحب نے کہا کہ اب حضرت کی خدمت میں چل کرمعلوم کر لینا، تینوں صاحبان کو بیعت فرما كرمولا نابابا عليه الرحمدني يو چها كه بجه يو چهنے والے ہوتو يو چهلو، مولوى لطف على صاحب في عرض كيا كه ميں تقىدىق كے ليے دريافت كرتا تھا، ورندسيوم جہلم وغيره كوجائز جانتا ہوں۔مولا ناباباعليه الرحمہ نے فرمايا بتم صرف جائز جانتے ہو، ہم مستحب مانتے ہیں۔ پھر بیرحدیث زبانی سنائی کےسیّد ناابراہیم فرزندرسول الله صلی الله تعالی علیہ

وسلم کے وصال شریف کے تیسرے دن حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں اوراؤٹمی کے دودھ میں جو کی رونی پڑی خاتم المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روبہ رولائے ، آپ نے اس ما حضر پر ایک بارسور و فاتحہ، تین بار قل ہواللہ پڑھ کر فرمایا:

وَكَانَ يَوْمُ النَّالِثِ مِنْ وَفَاةِ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ جَاءَ آبُوُ ذَرّ بِتَمْرَةٍ يَابِسَةٍ وَلَكِنٍ فِيْهِ خُبْزٌ مِنْ شَعِيْرٍ فَوَضَعَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَرَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَاتِحَةَ وَسُورًةَ الْإِخْلَاصِ ثَلَاتَ مَوَّاتٍ. یااللہ!اس کا نواب میرے فرزندابراہیم کو پہنچادے،اوراپے روے مبارک پر ہاتھ پھیر کرابوذ رکو تھم دیا کہلوگوں میں اس کونشیم کردو! حضرت ابوذرنے لوگوں میں نقسیم کردیا۔ وَرَفَعَ يَدَيْهِ لِلدُّعَاءِ وَمَسَحَ بِوَجُهِم، فَامَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَا ذَرٍّ آنُ يُقَسِّمَهَا بَيْنَ النَّاسِ فَقَسَّمَهَا بَيْنَ النَّاسِ-

پھر فرمایا کہ میاں ابوسعید! ملا زبیری کی'' جامع الفقہ'' سے حدیث اب پڑھو، میں نے یہی الفاظ حدیث پڑھے، پھرآپ نے ارشاد فرمایا: کیا سمجھے؟ میں (سیّدابوسعید) نے عرض کیا کہ تیسرے دن کھانا کرنا ، کھانا سامنے ر کھ کر پڑھنا، دعا کرنا تھیم کرناعمل رسول سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شاباش! بیحد بیث ای جامعیت کی ہے، پھرآپ جرہ میں تشریف لے گئے۔ مولانا قادر بخش صاحب نے مولوی سیدنتم الدین ومولوی لطف علی صاحبان سے بردی مرت ہے کہا کہ محدث تو دیکھے ہوں، مگراییا محدث گروحا فظ حدیث اب و مکھلو۔

ايام فاتحه كى تقشيم

(m/11m)

مولانا جان على صاحب محدث سنجل اورمولوي محمرعلى صاحب سننجل مرادآ بإدى صاحب كلمات طيبات فقير ابوسعیدے آکر ملے، میں نے بیش کرائی تو مولا نابابانے دونوں کو بیعت کیا، مولوی محمطی صاحب نے ایام فاتحد ک تقتيم كو پوچها، مولا نابا باعليه الرحمه نے فرمايا كه بمارے امام غز الى عليه الرحمه نے '' وقائق الا خبار'' ميں ميرحد يث نقل ک ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندنے کہا کہشس انضحی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن مرتا ہے تو اس کی روح اینے گھر کے آس بیاس پھرتی اور دیکھتی رہتی ہے کہ کس طرح اس کا متر و کہ مال تقسیم کیا جا تا اور اس برجو قرض تفاكس طرح اداكياجاتا ہے، جب ايك ماہ پورا ہوجاتا ہے تو روح قبر كے آس پاس ايك سال تك رہتى ؟ اورد یکھا کرتی ہے کہ کس کس کومیراغم ہے ،کون کون میرے لیے دعاوصد قات کرتا ہے ، جب ایک سال پورا ہوجاتا ہے تو جہال سب ارواح جمع ہیں تا قیامت وہاں رہتی ہے۔

عن ابى هريرة، قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا مات المؤمن

يدور روحه حول داره شهرا و ينظر الى ما خلفه من ماله كيف يقسم ماله وكيف يؤدى دينه فاذا تم شهرا ينظر الى جسده ويدورحول قبره سنة فينظرمن يدعو له ومن يحزن عليه فاذا تم سنة رفعت روحه حيث يجتمع فيه الارواح الى يوم ينفخ في الصور ـ

ی اس حدیث کوزبانی سنا دیا ،اور فرمایا که سال وفات کے سیوم ودہم و چہلم و چھماہی وسالبینہ ایصال ثواب کے الزے نورالبدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چپا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فاتحہ جات میں کر دیے، نا کہ پہلے سال وفات میں اموات کوثو اب رسانی کا سلسلہ قائم رہے، اور امت کوبھی مہولت ثو اب ہوجائے ،حتی کہ میت پراس سلسل ثواب رسانی ہے کرم ربانی ہوجا تا ہے، تو پھر حسب مرضی ایصال ثواب ہوتار ہتا ہے۔ جیسے الصال تواب متحن ای طرح تقسیم وتعین ایام متحن ہے۔

مولوی محموعلی صاحب مذکوراس تو جیه پر بے حدر طب اللسان ہوئے ، تو مولا نا جان علی صاحب محدث سنجل نے کہا کہ بھائی سیّدابوسعیدصاحب! ہم لوگوں کواحکامی احادیث پرعبور کم ہو پاتا ہے، مگر پیرومرشد کی نظر میں ہر حدیث مثل کف دست رہنا بہت نا در فضل ربانی ہے۔

#### (0/110)

ایک روزمولا ناستد فداحسین صاحب محی الدین نگری بهار بیعت کوآئے ، بعد بیعت نذرِ اولیا کے متعلق صحت عابی مولا ناباباعلیه الرحمه نے فرمایا که نذر کی حقیقت بیہ کہ کھانے اور مال خرج کرنے کا ثواب میت کی روح کو پنجانا ہے، بیامرسنت ہے، جارے استاد حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب محدث وہلوی نے یہی فیصلہ "فاوی فزيزيه ميس كردياب\_

# كاناسامن ركاكرشارع كايرهنا:

#### (r/ll/r)

مولا نامحب الله صاحب یانی بی فقیر ابوسعید کے ساتھ کان پورے آگر آستانہ پر حفزت سے مرید ہونے بنج، جلسمیں حکیم الله دیا صاحب فضل رحمانی دہلوی نے بوچھا کہ کھانا سامنے رکھ کر پڑھنے کولوگ خلاف حدیث بتاتے ہیں،مولانا باباعلیہ الرحمدنے نا گواری سے فر مایا کہ زبانی جمع خرج جو بھی کرے وہ سب کچھ ہواور حدیث کا ثبوت کچھ نہ ہو، بیخودگم راہی ہے۔ بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے ایک بادیہ میں تھجوراور گھی کا مرکب ملیدہ بنایا ہوا خدمت رسالت میں بھیجا، جب وہ ما لک کوڑ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے اس پر کچھ پڑھا، پھر دس دس آ دمیوں کو بلا کر کھلا ناشروع کیا، تقریباً مین مولوگ کھا گئے۔حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے جب بادیدا ٹھایا تو یہ معلوم نہ ہوتا تھا کداب زائد ہے

یا ہملے تھا۔ مولا نامج اللہ صاحب نے پوچھا کہ اگر کوئی ہے کہے کہ وہاں تو کھانے پر برکت کے لیے پڑھایا گیا،
مولا ناباباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بات تو سامنے کھانار کھ کر پڑھنے کی تھی وہ سنت رہی ،اب وہاں برکت کے لیے ،وا
تو طعام فاتحہ اموات میں وہ کون ہے جو برکت نہیں چاہتا، بلکہ طعام فاتحہ میں اموات کے واسطے بھی اور فاتحہ کرنے
والے کے واسطے بھی رحمت ومغفرت ومنفعت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ حدیث وصال سیّد ناابراہیم فرزندر سول البرایا
صلوات اللہ تعالیٰ علیم میں ابوذر غفاری کے حاضر کردہ ماکولات پر رحمت ومغفرت وغیرہ ہی کے لیے تو آل حضرت
نے پڑھا تھا، مولا نامح ب اللہ صاحب نے بڑھ کرآپ کے اولا ہاتھ جوم لیے، پھرآپ نے ان کو بیعت فرمایا۔
نے پڑھا تھا، مولا نامح ب اللہ صاحب نے بڑھ کرآپ کے اولا ہاتھ جوم لیے، پھرآپ نے ان کو بیعت فرمایا۔

# طعام اموات پرشارع کاپڑھنا،خودکھانا:

(4/114)

فقیرابوسعید کے پیر بھائی مولا نامحمر حبیب اللہ صاحب فضل رحمانی ساکن ٹانڈہ اجود ھیا (چوشنخ دیو بندی حسین احمد صاحب ٹانڈ دی کے والد ہیں )ابو داؤ دشریف پڑھنے لگے، بیرحدیث آئی:

ثُمَّ رَفَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَدَيْهِ وَيَقُوْلُ اَللَّهُمَّ الجُعَلُ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ عَلَى آلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً، قَالَ ثُمَّ اَصَابَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مِنَ الطَّعَامِ۔

پھراس ایصال نواب کے لیے لائے ہوئے کھانے پرسبز گنبد کے دولھاصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں دست مبارک اٹھا کر فرمایا: اے اللہ! اپنی رحمت وکرم آل سعد بن عبادہ پر نازل فرما۔ راوی نے کہا کہ پھراس طعام سے سرداراً مم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی نوش فرمایا۔

پھرمولاناباباعلیہ الرحمہ نے مولانا حبیب اللہ اور فقیر ابوسعید ہے فرمایا کہتم لوگ اپنے دوست حکیم اللہ دیا کو یہ حدیث بیس سمجھاتے کہ مل شارع سے طعام فاتحہ سامنے رکھ کر پڑھنا، ہاتھ اٹھا کرمیت واہل میت دونوں کے لیے دعاے کرم ورحمت کرنا، پھر اہل وسعت کا بھی اسے کھانا کتنا ٹابت السنة فاتحہ ہے۔مولانا حبیب اللہ حکما حکیم جی کو یہی سمجھانے لگے تو حکیم اللہ دیا ہولے کہ بعض لوگوں کی ہمت سوال حضرت سے چوں کہ نہیں پڑتی، مجھے خدمت میں گتا خ دیکھ کر ہو چھنے پرمجور کرتے ہیں، اس لیے تحقیقا دریا فت کرا دیتا ہوں۔

# بعض روایات دیگرمریدین:

 $(\Lambda/II\Lambda)$ 

میرے برادرروحانی جناب مولانا محمطی صاحب فضل رحمانی مونگیری صاحب نے کہا کہ صاحب زادے صاحب (مولانا احمد میاں صاحب ) نے فرمایا کہ آج گیار ہویں شریف ہے، مولوی یوسف علی بیگ صاحب

بوہاں نے بتاشے منگوائے ہیں، آپ (مولانا بابا) نے فرمایا: بتاشے لاؤ، ہم فاتحہ کردیں، فوراً ہاتھ اُٹھائے، کچھ بوہ کرفرمایا کداس کا ثواب ہمارے نا ناشخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچے، دو تین بتا نے خود کھائے، اور فقیم کا تھم فرمایا۔ (بیمضمون اضافہ'' ارشادر حمانی'' صفحہ ۵۵ میں مرقوم ہواہے) فقیم کا تھم فرمایا۔ (بیمضمون اضافہ'' ارشادر حمانی'' صفحہ ۵۵ میں مرقوم ہواہے)

نواب نورالحن خال صاحب رحمانی بھو پالی نے کہا کہ ایک بار حضرت سے فاتحہ کرنے کو ایک صاحب نے ریافت کیا، آپ نے فرمایا کہ آل حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی ذیج کی، اس وقت فرمایا کہ یہ میری ان کی طرف ہے ہے۔

نوف: ''ایٹارمحبت' صفحہ۵۵ پر بیدرج ہے۔

(1./Ir.)

نواب صاحب ندکورنے کہا کہ ایک بارسند فاتحہ کی مولانا بابا علیہ الرحمہ نے بیفر مائی کہ ایک صاحب نے کواں بنایا،اورکہا: هلذًا لِاُمّ سعدیہ۔

نوٹ: میصفیو،۲" اسرار محبت" پردرج ہواہے۔

روایات مجل حسین صاحب:

(111)

سلسلہ بے ربط نہ ہوجانے کی وجہ سے مولوی تجل حسین صاحب بہاری کی روایات کوبھی ملاحظہ کریں! بہاری صاحب کتاب ' فضل رحمانی'' صفحہ ۳۲ ، ملفوظ چہل میں راقم:

مولوی محمہ یجی صاحب تکھنوی نے بیہ بھی فرمایا کہ ایک روز گیار ہویں کی نیاز کا ذکر آیا، آپ (مولانا بابا) اس وقت ای مجد میں زمانۂ سیر وسیاحت میں تشریف رکھتے تھے۔ اتفاقا گنڈیری والا آگیا، آپ (مولانا بابا) نے اسے خرید فرمایا، اور فاتحہ پڑھا، سب کسی کوایک ایک سیب (انجلا) بجردیا، اور فرمایا: اس کوادب سے کھا۔ (۱۲۲)

كمالات رحماني صفحه ٥

راقم الحردف (بہاری صاحب ندکور) ہے بھی حضرت قبلہ مولانا بابا نے فرمایا تھا کہ مٹھائی پر فاتحہ کرکے بچول کو بھی کھلاد ہے تو ہزرگوں کی روح خوش ہوتی ہے۔

ج<u>ھوئی خرو</u>صال مولا نابابا:

(11/1rr)

مولانا حافظ سیّدابوسعیدصا حب فضل رحمانی کے نوشتہ کوا نف پر پھر توجہ کیجیے،موصوف راقم کہ حضرت مولا نا با با

رحمت وأفخت

فاتحه چېلم مرشد قبله د ہلوی:

(Ir/Irm)

فقیرابوسعید کے پیر بھائی مولا ناکیم شاہ نیاز احمد صاحب فضل رحمانی فیض آبادی کان پور مجھ سے ملے، کہا کہ آستانہ جارہا ہوں، اطلاع ملی ہے کہ حضرت مرشد دہاوی علیہ الرحمہ کا فاتحہ چہلم مولا نا بابا کردہ ہیں، تو ہیں بھی ہم راہ ہوکر آستانہ پہنچا ، معلوم ہوا کہ تعلقہ داران اسیون نواب وصی الزماں ونواب فلیق الزماں صاحبان فضل رحمانی ہمی آئے ، ان گوں نے بچھ جانمازیں اور کپڑے کے تھان مولا نا بابا علیہ الرحمہ کو پیش کیے کہ یہ تقیم کے لیے قبول فرما کر ہم کوسعادت فاتحہ چہلم بخشی جائے ، اس کے لیے ۱۲ ارصفر ۱۳۵۱ھ مقرر ہوئی ہے، ہم دونوں نے خدا کا شکر کیا کہ ایک روز قبل آگے ، صبح سے قرآن خوانی کا سلسلہ رہا ، طعام فاتحہ زردہ ، پلاؤ ، خمیری روٹی ، چنے کی دال میں پڑا گوشت یک کر پیش کیا گیا ، ۲۰ ختم قرآن ہوئے ، مولا نا بابا نے ماحضر پر فاتحہ دے کر ایصال تو اب کیااور ہم دونوں و تعلقہ داران مذکورہ بچھ دیگر مربدین کے ساتھ خودنوش فرمایا ، اور حکم تقسیم دے کر یہ فرمایا کہ نصف جانمازیں اور فیصف کپڑا یہاں تقسیم کرو ، بقید دولی ساحہ کو جیجے دو۔

### عرس مرشد قبله:

(11/110)

مولوی عبدالسبحان ومولوی سیّدشاه کمال صاحبان رئیس پیشندشی ،مولا نامحمر عمر صاحب ولایتی مدرس اوّل موَتمبرو

رمت الت

#### (r/1ry)

رحمت ونعمت

میں پہنچ کر کمبل وجادریں پیش کیے، اپنی ذاتی نذر نفتری میں گذاری، ہم سب نے کیے بعد دیگرے اپنی نذریں نواسه صاحب کو پیش کیں ، نواسه صاحب نے دوسرے دن صبح سے قرآن خوانی کرائی ، 9 بجے صبح ماحفز شیر مال ، کباب، خمیری روثی، بریانی، نباری، فیرینی پر فاتحه عرس مولانا با با سے کرا کراؤل خودمولانا بابا اور ہم لوگوں کے ساتھ کھا کرتشیم کرایا۔ بیقابل ذکرامرے کہ بارگاہ آفاتی پہنچ کرمولا نابابا کے ادب کا بیعالم تھا کہ دوزانو بیٹھتے، اکثر باب ججرهٔ استراحت پرمراقب رہے، کی ہے بات نہ کرتے، پھر بہوقت واپسی اس قدر حالت اشک باری رہی کہ قطرات اشک ریش مبارک پرآجاتے ، دہلی ہے روائلی کے بعد بھی یہی حالت کچھ دورتک رہی ،سب کو بیاحساس ہوگیا کہ بیظا ہرا عاضری آپ کی آخری ہے۔ چناں چدحضرت کا پھرد بلی جانا کسی ہے مسموع ند ہوا۔ فقیر ابوسعیداور مولا نا نیاز احمد صاحب فیض آبادی کوقبله مولا نااحمد میاں صاحب کی ہم رکا بی میں چھے بارعرس آفاقی میں شرکت کی سعادت مع نواب مزل الله خال وكليم اجمل خان وكليم الله ديا صاحبان حاصل مو كي، جب دا دا ميال عليه الرحمه عرس آفاقی میں مولا ناشاہ رحمت الله میاں صاحب کو جیجے گئے تو تین بار پیشرف ہم راہی وشرکت حاصل ہوا۔

### عرس وفاتحه كافرق:

(10/17Z)

مولا نا حكيم رشيد النبي عظيم آبادي، مولا ناظهير احسن شوق نيموي (مؤلف'' آثار السنن'') صاحبان مريد ہونے آستانہ آئے، بعد عصر ہر دوصاحبان کومولا نابابانے بیعت فرمایا، مولا ناظہیراحسن صاحب نے یو چھا کہ عرس ے اگرایصال تواب مقصود ہے تو سال وصال کے دن کی قید کیوں ہے؟ کیا کسی اور دن نہیں ہوسکتا؟ حضرت مولانا باباف اول زباني حديث ساكى:

عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ كَانَ يَأْتِيى قُبُورَ الشُّهَدَاءِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ حَوْلٍ فَيَقُولُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمُ فَنِعُمَ عُقْبَى الدَّارِ وَالْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ هَكَذَا يَفُعَلُونَ -کہ رسول کل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہداے اُحد کے سال وصال کے پہلے دن قبورِ شہداے اُحد پر تشريف لاتي، اورسلام عليكم بما صبوتم فنعم عقبي الدار يرص ـ اى طرح فلفا

اربعہ بھی بہی معمول بنائے رہے۔

پھر مولا نا باباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ 'تفسیر کبیر'' کی بیر حدیث سال وصال کے اول دن کی قید ہے شہدا ہے احد کی قبور پرآمد کی کیا وجه رکھتی ہے؟ سوچو، تو لوگ ساکت رہے، تو فرمایا کہ اوہم سے سنو، رسول موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نکتہ کے ماتحت بیملی درس دیا کدروز مرہ کے فاتحے عام درجہ رکھتے ہیں،مگر بزرگوں کی خاص مرت وصل البی اور الطاف ربانی سے سرشاری کا دن چوں کہ یہی روز وصل ہے، بید ولت کسی اور دن میں اس بیم وصل کے سوا حاصل نہ ہو تکی ،اس لیے بزرگوں کے روز وصل کو بارش کرم ورحمت میں شریک ہو کرنذرانۂ ایصال رے ذہتے ہے۔ اور اللہ بھی ہے۔ اور اللہ ہوئے آتے ہیں۔ یوں سمجھو کہتم اپنے کی مخصوص کو کسی کے ذریعہ کوئی گار بیدگوئی ہے۔ اور اللہ بھو کہتم اپنے کسی مخصوص کو کسی کے ذریعہ کوئی ہے اور اللہ بھی ہے۔ اور اللہ بھی ہواد و تو اس کے باوجو دشکایت نہ آنے کی برقر ارد ہتی ہے، لیکن اگر خود کسی کے یوم سرور بھی ہوا ور تھنہ بھی دو تو بیداس کے لیے کتنا قابل قدر دواہم ہوتا ہے، لیس بھی عرس خاص اور عام فاتح بی بی بھی ہوا ور تھنہ بھی دو تو بیداس کے لیے کتنا قابل قدر دواہم ہوتا ہے، لیس بھی عرس خاص اور عام فاتح بی بی عرس خاص اور عام فاتح بی بی بھی ہوا در تھو، یوم و صال پر جوعرس کا فرق ہے۔ مشائی آستانہ پر ہوگا و بی تھی عرس ہے۔ حاضرین اس تنقیح پر بے خود ہوگئے۔

فوا \_ كرك

(NY/17A)

اس جلسہ میں مولا نا تھیم خلیل الرحمٰ فضل رحمانی پہلی تھیتی بھی تھے۔انھوں نے عرض کیا کہ حضور تحریر فرما کیں تو بین نوازش ہے۔آپ نے فقیر ابوسعید سے قلم دان طلب فرما کرتح ریفر مایا:

"در شرع تخصیص ایام ازاحادیث کثیره ثابت است و تعین روز عرس ، بنابر حدیث تشریف ارزانی رسالت مآب بر قبویشهدای احد به اول روز وصال وازعمل خلفای اربعه متفق علیه شده معمول مشائخ بره گشته در جمعات ملاشاه ولی الله د بلوی نوشته ازیس جاست حفظ اعراس مشائخ ومواظبت زیارت ایشال والتزام فاتحه خواندن وصد قه دادن برای ایشال والترام فاتحه خواندن وصد قه دادن برای ایشال دوانشداعلم و الترام فاتحه خواندن و مدرند و الترام فاتحه خواندن و مدرند و ادان برای ایشال دوانشد و انترام فاتحه خواندن و مدرند و مدرند

به پدنضل رحمٰن محمدی چهارم شعبان ۱۳۰۵هٔ

حاضرین اور نقیرا بوسعیدنے اس فتوے کوفقل کر لیا۔ (۱۷/۱۲۹)

ے مزار پرعری کے مخصوص ہوا کرتے ہیں وہ اور جگہ حاصل نہیں ہوتے ،اس لیے بیہ بزرگان بھی شرکت کیا کرتے۔ (۱۸/۱۳۰)

چودھری عبدالصمدصاحب رحمانی رئیس سندیلہ نے کہا کہ عرس میں لوگ دکا نیس وغیرہ لگا لیتے ہیں منفعت اٹھانے کے لیے۔مولا نا باباعلیہ الرحمہ نے فر مانیا کہ جامع مسجد د، بلی کے عام جمعہ کواور جمعۃ الوداع کو خاص طور لوگ جامع مسجد کے باہر ضروریات وفضولیات کی دکا نیس لگا لیتے ہیں ان کی وجہ سے تمھارے اوائیگی جمعہ میں کوئی فرق جب نہیں آیا تا،خواہ تم بعد جمعہ بچھٹر بداری بھی کرلو، تو عرس میں فرق کیسے آسکتا ہے۔

ا نے بین حاجی عبدالغفور خان صاحب رحمانی رئیس بسرام پور مضلع گیا حاضر آئے ، مولانا بابا قدس سرہ نے ان سے پوچھا کہتم مج کو گئے تھے، وہاں ضروری اور غیر ضروری اشیا کی لوگ دکا نیس لگائے رکھتے ہیں، تم نے نگا بھی کیا، اور کھانے پینے اوڑھنے کی چیزیں یا تحا کف خرید ہے تو جج میں کیا فرق آگیا؟ ای طرح عرس ہے کہ ذائر زیارت قبور وقر آن وکلمہ خوانی وایصال تو اب کے لیے حاضر آیا، اب اگر اس نے فراغت کے بعد کھانے پنے یا تحفظً دینے کو بچھ خرید اتو اے کون روک سکتا ہے۔

سوال ہوا کہ لوگ بلا وجہ کا مجمع کر لیتے ہیں۔مولانا بابا قدس سرہ نے فرمایا جمھارا سوال خود ہی جواب ہے' بلاوجہ کا مجمع اگرتم لگاتے ہوتمھارا قصور ہے،قر آن وکلمہ و درود خوانی کے لیے اجتماع جس تعداد میں ہوگا اتنا ہی ذا ثواب تم کو ہے،اورصاحب قبرکوبھی ہے،ایصال ثواب و زیارت کا بھی مجمع امر مسنون کے لیے مسنون ہی رہےگا۔ (۲۰/۱۳۲)

. سوال ہوا کہ بعض لوگ سیروتفری کے لیے آتے ہیں۔مولانا بابا علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ جیسی نیٹ دیسا پھل،اگر زائر قر آن خوانی وابصال تواب و زیارت قبر کے لیے آیا ہے بلاشبہہ بیہ سعود ومحمود ہے،اگر کوئی

رحمت ونعمت

299

### صاحب مزار کے بہ جائے تفرق وسیر بازار کے لیے آیا ہے مردود ہے۔ (۲۱/۱۳۳)

چودھری عبدالصدر حمانی سندیلوی نے بوچھا کہ آپ کے بعد سیوم وجہلم اور آپ کاعری ہوگا؟ مولا ناباباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ فاتحد کی بچپان کے لیے تیسرے دن کے فاتح کوسیوم، کم وجش جالیس دن کے فاتح کو جہلم، نصف سالہ فاتحد کو چھ ماہی اور پورے سال کے فاتح کوسالیا نہ یابری کہتے ہیں، موفا تحد کے جہ کہا کہ لوگ قرض لے کر ان ایام بیس با وہ منون تو یہ بھی مستحب، تم کو کیوں تکلیف ہو۔ چودھری صاحب نے کہا کہ لوگ قرض لے کر ان ایام بیس فاتحد دیں وہی، جیس وہی کا کرتے ہیں۔ مولا نابابا علیہ الرحمہ نے فرمایا: شریعت کی پابندی بری چیز ہے، صحابہ کو دیکھو، جان تک فار کر دیے جتے، گر شریعت کے لحاظ ہے اتنا ہی کرتے جتی مقدرت ہوتی، اگر مقدرت مقدرت بنہونے پرقرض لے کر مقدرت بنہونے پرقرض لے کر سیوم وجہلم کرنافعل صحابہ نہ تھا، بدعت ہے، ہم نے وزیعلی شاہ بانگرموی کو بہی تھم شریعت بتایا تھا، ان کے بیٹے نے مقدرت نہ پاکھوں کی عادت ہے مقدرت نہ پاکھوں کی عادت ہے مقدرت نہ پرکا عرب کر در قرآن خوانی نے کریا بگر کمی ہے نہ مسارے ور تا مخار ہیں، ورند قرآن خوانی فاتح سیوم وجہلم میں ہمارے لیا کہ انقال ہوگیا، چا دول کی عادت ہے کہ جابہ جا اپنے پیرکا عرب کر نہ تو ہی کہ دیرے در کا کا انقال ہوگیا، چا دول آئی پڑھ کہ کہ جابہ جا اپنے پیرکا عرب کر نہ وہ ہوں کہ در میر کا کا تقال ہوگیا، چا دول آئی پڑھ کر ایا عرب ہی سے در انتحال ہوگیا، چا دول آئی پڑھ کر ایا عرب ہی ہور در آن خوانی ایا اقدر سے دول کیا تا احد میاں صاحب علیہ الرحمہ نے فرما یا کہ اور ایا کہ اور کیا جو ایا کہ اور کی طرح آپ کا جو ای کہ وہ در میاں نہ ہو۔ مولانا احد میاں صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اور ایک کے در کیا جو در کا جائے ، اور مقامات کی طرح آمارے وہاں نہ ہو۔ مولانا احد میاں صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اور ایک کی در کیا جو در کا کی در تا کہ اور کہ ایا کہ اور انتہا احد میاں صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اور انتہا کہ در انتہا ہوگی کے در کیا ہوگی کی سے در ایا کہ در کیا ہوگی کی مولانا باباتد کی ہور نہ ایا کہ در انتہا ہور نہ اور کہ ایا کہ اور کیا کہ در انتہا کہ در کیا ہور کیا ہور کہ ایا کہ در کیا کہ در کیا گور کہ ایا در کہ ان کہ در کیا کہ در کیا گور کہ ایا تر کہ ان کہ در کیا گور کہ ایا کہ در کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کی کی کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کی کور کیا کہ کور کیا

### مولودشریف سنت الاصل ہے:

(rr/1mm)

فقیرابوسعیداور بھائی شاہ نیاز احمدصاحب فیف آبادی حاضر تھے، دادامیاں علیہ الرحمہ درس حدیث دے کر فارغ ہوئے تو قاضی حب حسن صاحب رحمانی بدایونی نے مولود شریف کا استفتا پیش کیا، دادامیاں قدس سرہ نے میہ جوابتح ریفر مایا:

"مولود شریف شخصیص ایام وتقتیم شیرین وطعام کے ساتھ مع با ادب قیام سلام میرے اور میرے مشائخ کبار کا متفقه معمول ہے۔ تغییر روح البیان میں حافظ حدیث امام ابن حجر علیه الرحمہ کا فتو کی منقول ہے:

وقد استخرج له الحافظ ابن حجر اصلا من السنة وكذا الحافظ السيوطي ورد

رحمت ونغمت

على انكارها ان عمل المولد بدعة مذمومة

علامدا بن حجر اور حافظ حدیث امام سیوطی نے اس قول کو کہ مولود شریف کرنا بدعت ندمومہ ہے باطل کرتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ مولود شریف سنت الاصل ہے۔

رویمش سیرت شامی میں ابوعبداللہ بن ابوجر نعمانی ہے منقول ہے کہ میں نے شیخ ابومویٰ زرہونی قدس سرہ جیسے ابدال وقت کو بیفر ماتے سنا کہ انھوں نے مجبوب رب سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوخواب میں

و كيه كرمولودشريف كى بابت بوجهاتو آل حضرت في ارشاد فرمايا:

مَنْ فَرِحَ بِنَا فَرِحْنَا بِهِ۔

جس نے ہم سے فرحت وسرور کیا ہم نے اس سے فرحت وسرور کیا۔ امت کے لیے یہ فرمان خضرراہ ہے۔ واللہ اعلم۔

شاه احمد میال محمد کی سجاده نشین مهمر جب ۱۳۱۶هٔ

قاضی حب حسن صاحب نے شاہ نیاز احمد صاحب ہے بھی فتو ہے پر لکھنے کو کہا، شاہ صاحب کوادب مانع ہوا، دادامیاں صاحب نے فر مایا: میاں نیاز احمد!تم اور حافظ سیّدابوسعید بھی لکھ دو تقبیل حکم میں شاہ صاحب نے لکھا: ''حضرت قبلہ کا یہ فتویٰ موجب تقویٰ، باعث فلاح دنیا وعقبٰی، وجہ حصول حسنات عظمٰی، سبب مسرت صاحب شفاعت کبریٰ ہے۔

نيازاحرفضل رحماني فيض آبادي"

پھر میں نے لکھا:

''والجواب هوالصواب\_آ فتاب آمد دليل آ فتاب سيّد ابوسعيد فضل رحماني ايراياني'' (۲۳/۱۳۵)

ایک بارمولوی وحیداحمرصاحب رحمانی ردولوی نے عرض کیا کدردولی میں بعض لوگ مولود شریف پرمغترض ہیں،آپ کچھ ککھ دیں۔دادامیاں قبلہ علیہ الرحمہ نے لکھا:

"فاضل بریلوی براورگرامی مولانا احمد رضا خان صاحب مولانا بابا قدس سره کی ملاقات کوآئے تو موصوف نے مولود شریف کے بابت سوال کیا، مولانا بابا نے فرمایا کہ پہلے تم بتاؤ، خود بھی عالم ہو، فاضل بریلوی صاحب نے کہا کہ میں تو مولود کومستحب جا نتا ہوں ، مولانا بابا صاحب نے فرمایا لیکن میں مولود شریف کوسنت جا نتا ہوں ، کیوں کہ صحابہ کرام اپنے گھروں میں اہل وعیال وقوم والوں سے بی تو کہا کرتے تھے کہ آل حضورا سے عالی خاندان میں پیدا ہوئے ، اس طرح پیدا ہوئے ، اس دل

ہرہ ہوئے ،خدانے آپ پرقر آن اتارا، یہ یہ فضائل عطا کیے، اپنامحبوب بنایا،معراج سے نوازا۔ ای پیدا ہوئے ،خدانے آپ برقر آن اتارا، یہ یہ فضائل عطا کیے، اپنامحبوب بنایا،معراج سے نوازا۔ ای زکراجمالی کی تفصیل اب ہم مولود میں بیان کرتے ہیں۔ بیار شادخود مشعل راہ ہے۔

، فقیراحمرمیال سجاده نشین ۵شعبان ۱۳۱۷هٔ

یہ نقول فآویٰ میں نے محفوظ کر کیں۔

تخصیص یوی سے ذکر ولا دت:

(rr/174)

ایک باریجی خواص علا کا مجمع مثل مولا ناظهور الاسلام ومولا نا نور محرصا حباب فتح پوری ، مولا نا النفات احمد صاحب ، بسوال فتح پور، شیخ احمر کی عرب ، مولا نا احمد حسن صاحبان کان پوری وغیره کا تھا کہ مولا نا محمد اکرم صاحب ومولا ناسعادت حسین صاحب مدر س اقال مدرسہ عالیہ کلکتہ دونوں مرید ہونے آگئے ، خواہش بیعت کی ، تو مولا نابا با علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ پہلے اپنی دنیاوی بھوک مثالو ، اور گھر سے ماش کی دال ، باجرے کی رونی مذکا کر کھلائی ، بات علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ پہلے اپنی دنیاوی بھوک آرہے تھے ، اس پریہ حضرات اور بھی معترف ہوئے ، پھران دونوں کو حضرت نے مرید فرما کر درس بخاری شریف دیا ، مولا نا احمد میاں صاحب نے پڑھا ، بعد فراغت شاہ محمد خاں قائم گئے ، مناح فرخ آباد نے کہا کہ دور رسالت میں یوں تو ذکر ولا دت اور بیان واقعات رسالت ہوتا رہا ، مگر خاص یوم پیدائش می ذکر ولادت جواس دور میں رائے ہے کوئی شوت نہیں رکھتا ، کچھ علما ان کو مجھانے گئے ، یہ اطلاع مولا نا با با علیہ می ذکر ولادت جواس دور میں رائے ہے کوئی شوت نہیں رکھتا ، کچھ علما ان کو مجھانے گئے ، یہ اطلاع مولا نا با با علیہ الرحمہ نے یا کرفر مایا کہ علم حجے کی کی خود بڑی گم راہی ہے ۔ پھر آپ نے زبانی بی حدیث منائی :

عَنْ آبِى الدَّرْدَاءِ آنَّهُ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ بَيْتِ عَامِرِ الْانْصَارِيِّ وَكَانَ يُعَلِّمُ وَقَائِعَ وِلَادَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِاَبْنَائِهِ وَعَشِيْرَتِهِ وَيَقُولُ هَذَا الْيَوْمُ هَذَا الْيُوْمُ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ: إِنَّ اللهَ فَتَحَ عَلَيْكَ آبُوابَ الرَّحْمَةِ وَالْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ مَنْ فَعَلَ فِعُلَكَ نجى نَجَاتَكَ.

امام جلال الدین سیوطی اپنی "جامع التور" بیس راوی که حضرت ابودردا آل حضور سلی الله تعالی علیه دملم کے ساتھ حضرت عامر انصاری کے گھر ہے اس حال بیس گذرے که عامر انصاری اپنے خاندان اور قوم والوں کو واقعات ولا دت علیه الصلوٰة والسلام سنا رہے تھے، اور بول آگائی دیتے جاتے تھے کہ وہ مبارک بوم ولا دت آج کا دن ہے، وہ مبارک بوم ولادت آج کا دن ہے، کی سراج منیر صلی الله تعالی علیه وہلم نے فر مایا کہ الله تعالی نے تم پر رحمت کے دروازے کھول دیے، اور تمام ملائکة تمھارے واسطے خدا ہے مغفرت طلب کرتے ہیں، جوکوئی تمھار اجبیا

کام کرے گاوہ تمھاری جیسی نجات یائے گا۔

نیز نقیرابوسعید کوتھ دیا کہ ' جامع التو یر' لا کر سناؤ، مولا نااح حسن کان پوری صاحب نے بہی جدیث سنائی، مولا نابابا نے فر مایا: میاں احمد حسن وسعادت حسین وسیّد ابوسعید! تم نے بہیّروں کو پڑھایا ہے، اس قائم مجنی افغان کو نہیں پڑچاتے ، ہمارے امام توایک ایک آیت یا حدیث سے نہ جانے گئے مسئلہ نکال لیتے تھے۔ بیہ جامع حدیث سب امور کا مجموعہ ہے، حدیث پر جتنا غور کرواس کے امرار کھلتے ، انوار ملتے ہیں، یہاں فرات ورسالت کی موجود گی بھی ہے، قوم انصار کا مجمع ہے، تو ما انصار کا مجمع ہے، تو م انصار کا مجمع سامعین ہے، اس میں گئے ہی سے ابی مول گے، اس مجلس انصار و پیدائتی افکار کو فعل بھی ہے، تو م انصار کا مجمع سامعین ہے ہوں ہوں بختے ، نوید رحمت و مغفرت دیتے ، پھر جوکوئی تحصار اجیسا کام احمد مختار حلی انساز کی بھر جوکوئی تحصار اجیسا کام کرے گاتھاں کہ جو کہ تو بیات ہوں گئے مائی اور باعث نجات ہونے کی دیتے ہیں، کون امتی اس فرمان پرسب بچھ مران نہ کرف الے گا۔ حضرت کی اس تو جیہ سے حاضرین بے خود تھے کہ شاہ مجمد خال نے قدم ہوں اس فرمان پرسب بچھ مران نہ کرف الے گا۔ حضرت کی اس تو جیہ سے حاضرین بے خود تھے کہ شاہ مجمد خال نے قدم ہوں جوکر موانی مائی ، پھر مرید ہوکر کہا کہ میں لوگوں کے بہمانے سے بہت بڑا پا بی ہو دیکا ہوں، دعا فرما سے ناجی بن بوائی ، مولا نابابا نے فراد میرم اقب ہو کرفر مایا: جس قدر ہو مجبت رسول بڑھاؤ ، ہم نے دعا کردی ہے ،خدا یا جی بہ جا کی مول ،مولا نابابا نے فراد میرم اقب ہو کرفر مایا: جس قدر ہو مجبت رسول بڑھاؤ ، ہم نے دعا کردی ہے ،خدا یا جی بہت بڑا یا دعلے عالی کردے گا۔ اس کرامت کا دوسر سرال پہ ظہور ہوا کہ شاہ مجمد خال نے بھر کرلیا، مجھوم ہوارک با کہ میں۔

### فرائض عشق ومحبت

(ro/Irz)

اس جلسہ میں مولانا سعادت حسین صاحب مذکور نے علا ہے کہا کہ احکام و مسائل کی احادیث کے علاوہ ہر ہر معمولات کے سنا معمول رسول کی اس کثرت ہے احادیث پر پیرومر شدکو حفظ وعبور ہے کہ ورق ڈیڑھ ورق زبانی معمولات کے سنا دیتے ہیں، بہی مولانا بابا کی واحد فضیلت محققوں پر ہے۔ انفاق سے مولانا بابا علیہ الرحمہ نے یہ سن لیا، حاضرین سے فر مایا کہ اگرتم محبت کے مدعی ہو گے تو محبوب کی ہر ہر بات کا پہتے تمھا را فرض عشق و محبت رکھے گا، پس ہم بھی اپنے محبوب خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر ہر بات کی کھوج رکھ کر فرائض عشق و محبت اوا کرتے ہیں، ورنداس کے بغیر عشق کہاں نوش ہے۔

موجودگی روحانیت وجہ قیام ہے:

(ry/17A)

حفرت مولانا باباعليه الرحمة تغير قرآن كادرس دے رہے تھے كة فير''روح البيان' ميں آيا: وَعِنْدَ ذِكْرِ وِلَادَتِهِ الشَّرِيْفَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْضُرُ رُوْحَانِيَّتَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 303 \*

مولانا بابائے فرمایا کہ بہوقت ذکر ولا دت کھڑے ہوکر باادب سلام پیش کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ منسرین کا منفقہ فیصلہ ہے کہ بہوقت ذکر ولا دت آل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روحانیت موجو در ہاکر تی ہے۔ منسرین کا منفقہ فیصلہ ہے کہ بہوقت ذکر ولا دت آل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روحانیت موجو در ہاکر تی ہے۔

ای ذکر میں مولانا باباقدس سرہ نے فرمایا کہ خطبہ'' دلائل الخیرات'' میں بیده دیث مرقوم ہے: اَسْمَعُ صَلّوةَ اَهْلِ مَحَبَّتِی وَاَعْرِفُهُمْ وَتُعُوّضُ عَلَیَّ صَلّوةَ غَیْرِهِمْ۔ (نوزمن نورالله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنے اہل محبت کوجانے اوران کے درود وسلام خود شنے ہیں، اور غیرمحبت والوں کے درود ہم کوملا تکہ پیش کرتے ہیں۔)

پھرغیرمحبت والا بننا کون مسلمان گوارا کرے گا،اس لیے محبت وعظمت سے درود وسلام سے پیش کیا کرو، تا کہ الی محبت میں داخل رہو،غیرمحب ندکھیر سکو۔

ملام يرنكتة لطيفه:

(ra/ir)

فقیرابوسعیدکوسعادت در س قرآن میں آیت آئی کہ سلام ہوائن پرجس دن وہ (حضرت یکی) پیدا ہوئے ، تو مولانا باباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ پھے ہمجے؟ عرض کیا: حضوراعلیٰ بی ارشاد فرما کیں! آپ نے ارشاد کیا کہ قرآن دیگر انہا کے قذ کرے سنا کرای طرح تعلیم دیتا ہے کہ اہل اسلام اس دستور تکر کی کواپنے رسول کے لیے اور بھی حسن الترام ہے معمول بنا کیں ، پھرآیت میں اللہ تعالیٰ نے تین حالتوں میں سلام بھیجا ہے ، پیدائش پر ، وصال پر پھرحشر میں اُسے نہ بر، ہم بھی اپنے رسول کی پیدائش پر قیام سلام کرتے ہیں ، کیوں کہ سلام میں پیدائش کا خاص رُخ خدا کا افتیاد کرنا ہی اصل عظیم ہے ہم کہ سے جو کہ وصال پر بھی قیام کرو، مگر بیاس لیے غلط ہے کہ ہمارے رسول مقبول مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رو پوشی کے بعد بھی آس حضور کوخدا نے اس حیات کا ملہ ہے متصف اور انتظام عالم پر خدا نے مامود کردکھا ہے ، اس لیے بہ ہر حالت درود و سلام جھیج ہیں ، اور مدینہ طیبہ کی حاضری میں اور ذکر ولا دت میں کھڑے ، وکرخصوصی سلام پیش کرتے ہوئے قبیل ربانی کرتے ہیں ۔ دہاحشر میں اٹھنے پر سلام ، تو بہتو فیق الٰہی سے معاوت حشر میں طری ۔

قیام سلام سنت ملائکہ ہے:

(ra/101)

در ک حدیث قیام میں حاجی مختار صاحب رحمانی بلاس پوری (ڈاکٹر جمیل احمر صاحب رحمانی بلاس پوری) نے پوچھا کہ بعض اوگ کہتے ہیں کہ اگر قیام ایسا ہی ضروری ہے تو جب آں حضور کے آنے جانے کا ذکر آئے قیام کیوں سبس کرتے ، مولانا باباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بھائی سمجھ کی فرابی کا علاج کیا ، سرور کا کنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم موجودات میں تشریف لانا چوں کہ تمام جہانوں کے لیے نعمت عظمیٰ ورحت کبریٰ ہے ، اس لیے آپ کے قدوم کلی پربدونت ذکرولادت قیام وسلام ہے تو قیری نذرانہ پیش کرتے ہیں ، ہاں آپ کے قدوم جزوی پراس لیے ابیا نہیں کرتے کہ قدوم جزوی کی سعادت تعظیم قیام ان لوگوں کے نصیب میں رہی جن میں آں حضور نے بودوباش نہیں کرتے کہ قدوم جزوی کی سعادت تعظیم قیام ان لوگوں کے نصیب میں رہی جن میں آں حضور نے بودوباش واشت و برخاست رکھی ۔ اس کو یوں سمجھو کہ خانۂ کعبہ میں باوجود سے کہ تقاضا نے تعظیم کی علت ہمہ وقت ہے ، گرکی و انسان میں کو بیا بیشت کیا لئے آنے جانے پر یا ادا سے ارکان پر تعظیم کعبہ ہیں گرتے ، لیکن فقط طواف رخصت میں کعبہ کی طرف بلا بیشت کیا لئے باوں بھرنا خاص عمل رسول سے معمول ہوا ، اور اب تک ای آل حضور کے قدوم کلی کی شان وخصوصیت ہی تقلیم ہے ، علمانے قیام وسلام ستحب رکھا۔

(r./irr)

پھر'' مدارج النبوۃ''لانے کا تھم دیا ، وہ لائی گئی ، آپ نے پڑھا کہ علامہ شیخ عبدالحق محدث وہلوی قدس سرۂ بیان ولا دت میں راقم کہ شب ولا دت میں بی بی آ منہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر کھڑے ہوکر بہ وقت ولا دت مقدسہ ملا تکہ نے صلوٰۃ وسلام پیش کیا ، قیام سلام یہی سنت ملائکہ ہے۔

### فتوا استحباب قيام

(r1/10r)

استفت: كيافرمات بي محققان دين كمعرضين قيام شامى كاحوالدديت بين: وَهلدًا الْقِيَامُ بدُعَةٌ لَا أَصْلَ لَهَا جواب كَافَى مرحمت مو!

چودهری نصرت علی رحمانی (تعلقه دارسندیله)

الجواب: امام برہان الدین طبی ''انسان العیون فی سیرۃ الامین المامون''میں وضاحت کرتے ہیں کہ بیر قیام بدعت ہے،اس کی اصل نہیں

(وَهَٰذَا الْقِيَامُ بِدُعَةٌ لَاَاصُلَ لَهَا آَىُ لَكِنُ هِيَ بِدُعَةٌ حَسَنَةٌ لِاَنَّةٌ لِبُسَ كُلُّ بِدُعَهُ مَذْمُوْمَةٌ)

اس قول کا مطلب میہ ہے کہ بیہ قیام بدعت حسنہ ہے، کیوں کہ ہر بدعت ندموم نہیں ہوا کرتی ،مغرض نے جواصل عبارت کی جائ تھی وہ اُڑادی ،ورنہ فقہا کے قول کی فقہا ہی ہے تشریح موجود ہے۔ دو پیمش''انسان العیون' میں میں جھی مرقوم ہے کہ امام تقی الدین بیکی جلسہ علما میں بیٹھے تھے، کسی نے نعت کے دواشعار پڑھے، توامام بکی نے قیام کیا ،بس اس قدر بیروی کو کفایت کرتا ہے۔ بس مسلک

مناربہ ہے کہ علامہ برزنجی علیہ الرحمہ"عقد الجواہر"میں فتویٰ دیتے ہیں: وَقَدِ السُنَّحُسَنَ الْقِيَامُ عِنْدَ ذِكْرِ وِلاَدَتِهِ الشَّوِيُفَةِ ٱلِثَّةُ ذُوْرِوَايَةٍ وَدِرَايَةٍ \_ ریں۔ اہل درایت وصاحبانِ روایت اماموں نے ذکر ولادت بابر کت کے دقت قیام سلام ستحب قرار دیا ہے۔ باقی رہامیہ کہ جوامر قرون ثلاثہ میں ہواوہی صرف جائز ہواور جوقرون ثلاثہ کے بعد کوئی امر ہواوہ بدعت ب ہے۔ ہے ایسی ہوائی ہے جس کی نظیر نہیں۔ پیرومرشد سیدی خواجہ شاہ محمرآ فاق صاحب والد ماجد مولا نا شاہ فضل رحمٰن صاحب ( قدس سر بها ) اورفقیر احمد میاں خود مولود شریف مسنون الاصل اور اس کا قیام سلام متحب مانيخ بين معمول ركھتے بيں - واللہ اعلم \_

شاه احدمیان محمدی شیخ مراد آبادی الريح الاول الماله

رفتوی چودهری نصرت علی صاحب فے مولاناباباک خدمت میں پیش کیا،آپ نے تحریفر مایا: · قيام سلام متحب و درمعمول فقير ومشاريخ تبيراست موجب فيض و بركات مي باشد \_

میں نے اور دیگر حاضرین نے اس کی نقلیں کرلیں۔

## آل حضور کی اینے مداحول سے مسرت:

(mr/1mm)

نواب ارشادعلی خال رئیس بھدیہ، شلع گیا نے سوال کیا کہ عام وخاص دونوں حالتوں کا ہمارا درودوسلام کیا آل حضور کی خوشی کا سبب ہوتا ہے؟ مولا نا با باعلیہ الرحمہ نے فر مایا کہ جوکوئی محبت سے رسول کل صلی اللہ تعالی علیہ وملم کی طرف بڑھتا مدحت سرا ہوتا ہے آل حضور بھی اپنے موافق کرم اس کی طرف بڑھتے اور کافی مسرور ہوتے جيں- ہمارے مولانا شاہ ولى الله صاحب وہلوى عليه الرحمہ نے اس كو'' فيوش الحربين'' ميں صاف كرويا ہے۔ پھر حكم دیا کہ ہارے نیاز احرفیض آبادی ہے کہو کتاب لا کرسنا تیں ،انھوں نے سنایا:

بَلْ كُلَّ ذِيْ كَبَدٍ يُشْتَاقُ إِلَى شَيْءٍ وَيَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ بِقَصْدِهِ وَشَوْقِهِ فَإِنَّهُ يَتَدَلَّى إِلَيْهِ وَرَأَيْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْشَرِحُ إِنْشِرَاحًا عَظِيْمًا لِمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَدَحَهُ شاہ صاحب دہلوی اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں: میں نے صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کودیکھا کہ اُپاک سے جوآپ کی مدح کرے بصلو ۃ وسلام کے نذرانے پیش کرے بہت زائدخوش ہوتے ہیں۔

### مولوی محمد آخل صاحب کا قیام:

(rr/ira)

سیّد شاہ کمال صاحب فضل رحمانی رئیس پیٹندٹی نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی محماطی صاحب قیام نہ کرتے تھے، اگر چہ آپ کے ساتھ بھی مولود شریف ہیں گئے ہیں۔ مولا نا باباعلیہ الرحمہ نے فر مایا کہ دوبار ہمارے ساتھ مولوی محمد اسحاق دہلوی مولود شریف ہیں گئے ہیں۔ مولا نا باباعلیہ الرحمہ نے فر مایا کہ دوبار ہمارے قیام ساتھ مولوی محمد اسحاق صاحب نے قیام نہیں کیا تو قیام سخب کیسے ندرہ سکے گا، جب کہ ملاولی اللہ دہلوی علیہ الرحمہ نے واضح کر دیا۔ پھر تھیم عظمت حسین ضاحب رحمانی موتی ہاروی ہے ''ججۃ اللہ البائذ'' منگوا کر بیر عبارت سناکر کہ بیہ قیام مباح تھم ہما، بدعت سیئر نہ ہوا، بلکہ بہ سبب مقرون ہونے نیے تعظیم شان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مستحب ہوگیا' فر مایا کہ بیہ سند کو کا فی ہے۔ فقیر سیّد ابوسعید رحمانی نے بید ذخیرہ معلومات اس لیے محفوظ کیا کہ پیرومر شدگی اصلاحی تعلیم و تبلیغی شقیح کے محبودانہ پہلوے واقفیت عامہ فضل رحمانی برادری کوہو سکے۔

نوٹ: فی الحال اس مرتبہ مسودہ سے بی<sup>ہ س</sup> کوائف پیش ہیں۔

### سلام پرمشاہدۂ تھانو پیر

(IMY)

رسالہ''النور'' میں مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی خود راوی کدایک شخص نے مولود کے سلام پراعتراض کیا، حضرت مولانا باباعلیہ الرحمہ نے فرمایا؛ ہاں بھائی ،قر آن کریم میں حضرت بیجی وحضرت عیسی علیہا السلام پراللہ تعالیٰ کو سلام پڑھنے کی کیاضرورت تھی؟ وہ معترض لا جواب رہ گئے۔

## شهادت مجل حسين صاحب:

(IMZ)

" كمالات رحمانی" مطبوعه رحمانیه بریس محلّه مخصوص بوره ، مونگیر ، ۱۳۱۵ هه ، صفحه ۲۹ ، سطر ۱۹ر برمولوی مجلّ حسین صاحب بهاری راقم :

ایک بارفقیرنے حضرت قبلہ سے جوازمولود وقیام میں جو دریافت کیا تو فرمایا کہ اگر کوئی محبت سے قیام کرے تو اٹھنے دو، چناں چہ ہم نے مونگیر میں مولود شریف کی مجلس قائم کی ، اور خود ہم نے مولود پڑھا، لفظ محبت کا جو حضرت نے فرمایا تو فقیر کو جس شعر پر لطف آیا اُٹھ کھڑا ہوا، شاید گیارہ بارہم کھڑ ہے ہوئے ، قوم کو بار بارا ٹھنا جر ہوا۔ شعر ای مثل کے تھے۔۔

### دشت یثرب میں ترے ناقے کے پیچھے پیچھے دھجیاں جیب و گر یبال کی اڑاتے جاتے (۱۳۸)

کتاب ''فضل رحمانی''صفحه ۱۳۹رشاه جهانی پرلیس، بھو پال میں بہاری صاحب راقم کہ جواز مولود شریف وقیام میں عرض کیا، فرمایا کداگر کوئی محبت میس آل حضرت رسول الله تعالی الله تعالی علیه وسلم کی اُٹھ کھڑ اہوتو ہونے دو،مت روکو! میں عرض کیا، فرمایا کداگر کوئی محبت میس آل حضرت رسول الله تعالی الله تعالی علیه وسلم کی اُٹھ کھڑ اہوتو ہونے دو،مت روکو! (۱۴۹)

كمالات رحماني مفحدوسوا

پر جب ہم خودحاضر ہوئے ،حضرت قبلہ نے معجزات آل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیان فرمائے ،اس وقت ہم نے مثنوی جامی علیہ الرحمہ سلسلۃ الذہب جوہم نے پڑھا، تو آپ نے جوش وخروش میں آ کر فرمایا کہ ایک معرع پڑھیں،ایک تم پڑھون

يَا نَبِيَّ اللهِ سَلامٌ عَلَيْكَ

إِنَّمَا الْفَوْزُ وَ الْفَلَاحُ لَدَيْكَ

در سلام آمدم جوابم ده

مرہے بر دل خرابم ده

(۱۵۰)

کتاب فضل رحمانی ،مطبوعه انواراحمری پریس ،کھنو ،۱۳۱۷ هه،صفحه،۳۸ ،ملفوظ چبل و چبارم نورمیاں (بھویالی) نے ایک صاحب نے قتل کیا کہ غلام امام شہید صاحب مرحوم کی جب وضع خلاف شرع تھی، چھلے ہاتھوں میں اور حنالگی ہوئی داڑھی بہت مختصرتھی ،اس زمانہ میں حضرت قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور الن

ے ملاقات ہوئی، حضرت نے ان کی وضع پراعتر اض فر مایا، اور زجر کیا، انھوں نے عرض کیا کہ میں کچھ پڑھتا ہوں، کن لیجے، آپ نے فر مایا: پڑھو، انھوں نے خوش الحانی ہے مولود شریف پڑھا، حضرت نعت من کر ہے تاب ہوگئے،

اورائ قدرروئے کہ وہاں کی زمین تر ہوگئ، جب وہ پڑھ چکے تو آپ ان سے بہت خوش ہوئے۔

(101)

كالات رحماني م فيه ٢٩ ، سطر٢ ، بهاري صاحب راقم:

کی نے مولا نابابا ہے کہا کہ مولود مرقبہ میں بہت وابی تباہی مضامین پڑھ کرروتے ہیں،آپ نے فرمایا کہ ہم رب العالمین سے عرض کریں گے کہ البی! بہ تیرے حبیب کی محبت میں مولود پڑھتے تھے، ان کے قصور (غلطی مضامین) کومعاف فرمادے۔ (IOT)

كمالات رحماني صفحه ٢٩ ،سطر٤، بهاري صاحب راقي

ایک بار جناب مولانا سیدمحمعلی صاحب مونگیری نے فرمایا کہ مجد ( گینج مراد آباد ) میں دومولوی جھٹزر ہے سے کہاس تم کی جومولود پڑھتے ہیں ہرگز جائز نہیں ،اور بہت تشدد کے الفاظ سے حضرت قبلہ کو بیتشد دنا پہند ہوا ، اندر مجد کے مولانا مونگیری سے فرمایا کہ میں قیامت کے روز خداوند عالم سے عرض کروں گا کہ الہی!ان لوگوں نے تیرے صبیب کاذکر محبت سے کیا ہے ، بخش دے ۔'(ارشادِر حمانی ،۱۳۷۵ھ ، مطبع شاہی ،کھنو میں واحد مضمون ہے ) خواجہ غریب نواز کا قیام :

(10r)

چودھری فتح علی صاحب رحمانی رئیس سندیلہ نے بیان کیا کہ دادامیاں علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہمارے خواجہ بختیار کا کی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حضرت خواجہ فریب نواز صاحب قدس سرۂ مریدین کو تعلیم سلوک دے رہے تھے ، جب بھی وہ اپنے دائنے کی طرف ملا حظہ کرتے فورا کھڑے ہوجاتے ، تمامی درویش آپ کی اس کا رروائی سے جرت زدہ تھے، مگرادب سے کوئی دم نہ مارسکا ، آخرش ایک نے عرض کیا کہ حضرت! یہ کیا رازتھا؟ خواجہ غریب نواز قدش سرۂ نے فرمایا کہ میرے دائنی طرف میرے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی قدس سرۂ کی قبر شریف ہے ، جب اس پرمیر کی نظر پرنی تو قیام کرنا اپنے لیے واجب خیال کرتا ، اس لیے قیام کرتا رہا۔ پھر دادامیاں علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ پیرکے لیے خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ یوں قیام لازم سمجھیں تو تاج دارکا کنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمایا کہ پیرکے لیے خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ یوں قیام لازم سمجھیں تو تاج دارکا کنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے قیام اور بھی افضل واہم ہے۔

(10r)

سلطان المشایخ نظام الدین اولیاقدی سرهٔ مجمع احباب میں بیٹھے تھے کہ کی باراٹھ کر کھڑ ہے ہوئے ، حاضرین مجمع کھڑے ہوئے ، حاضرین مجمع کھڑے ہوئے ، حاضرین کھڑے ہوئے ، حاضرین کھڑے ہوئے ، حاضرین نے پوچھا، تو فرمایا کہ ہمارے بیر کی خانقاہ میں ایک کتار ہا کرتا تھا، ای صورت وشکل کا مید کتا سامنے گل سے کئی مرتبہ آیا گیا، جب وہ گذرتا میں اس کی تعظیم میں کھڑ ابھوتار ہتا۔ وشکل کا مید کتا سامنے گل سے کئی مرتبہ آیا گیا، جب وہ گذرتا میں اس کی تعظیم میں کھڑ ابھوتار ہتا۔ دادامیاں علیہ الرحمہ نے فرمایا: محبت وعقیدت کے بیاسباق ایسے ہزرگوں ہی سے حاصل ہوا کرتے ہیں۔

جوازندائي غيرالله:

(100)

عبدالحمید خال صاحب نضل رحمانی علو پور، پلیح آباد نے بیان کیا کہ ایک بار ہیفنہ کی وہا ایسی پھیلی کہ مرزا گنج خالص پور، پلیح آباد میں کافی لوگ مرے، علو پور میں بھی دو جاراموات ہوئیں، تو میں گھبرایا ہوا آستانہ پہنچا، ماجرا

جمت ولعمت

309

ء ض كيا، مولا نابا باعليدالرحمد نے فر مايا كەمغرب بعد اور فجر بعد پانچ پانچ باريا نبى سلام عليك، يارسول سلام عليك، يا مربی یہ مسلوات اللہ علیک صحن مکان میں کھڑے ہو کرسب گھر والوں کے ساتھ پڑھ لیا کرو، بفضلہ تعالیٰ صبیب سلام علیک ،صلوات اللہ علیک کرو، بفضلہ تعالیٰ ہر بلا ہے محفوظ رہو گے۔ میں نے اس پر جس روز پہلا عمل کیا ابی دن کوئی کالرے کا کیس علو پور میں نہیں ہوا، دو اک کواور بتایا، تیسرے دن پوراعلاقہ وباسے یاک ہوگیا۔

ا یک باروبا سے طاعون چلی، میں نے یہی یا نبی سلام علیک والائمل کیا، تو دوسرے دن ہی رحیم آباد کی طرف وہ وما چلی گئی۔ایک بارگھرے دفع بلیات کے لیے پڑھا،میرا گھراپیا یاک ہوا کہ اب تک محفوظ ہوں۔

عبدالحمدخان صاحب ندکورنے بیان کیا کہ ایک بار میں نے عرض کیا کہ اولا ونرینہ سے محروم ہوں ، توجہ فرمائي إمولا نابابا عليه الرحمه في فرمايا كه لا الله إلا الله محدرسول الله ياشاه محمراً فاق المددير عن رما كرو، ميس في یمی کیا ،ٹھیک نویں ماہ یے عبدالرزّاق ملیح آیادی پیدا ہوئے۔

## نداے غیر برحکم رسالت:

(104)

قاضی حب حسن صاحب فضل رحمانی بدایونی نے بیان کیا کہ سوال نداے غیراللہ برمولانا بابا علیہ الرحمد نے فر مایا که علامه طبرانی عتب بن غزوان رضی الله تعالی عنه سے رادی که جب تمھاری کوئی چیز گم ہواور تم طالب ہواوروہ الى جگە ہو جہال كوئى مونس نە ہوتو يوں ندا كرو:

يَاعِبَادَ اللَّهِ آعِينُونِي يَاعِبَادَ اللَّهِ آعِينُونِي فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لاَّ يَرَاهُمْ یا عباداللہ! میری مدد کرو، یا عباداللہ! میری مدد کرو، کیوں کہ اللہ تعالی کے کچھا سے بندے بھی ہیں جن کودہ بیں دیچے یا تا۔

پھرارشادکیا: فرمان رسول نداے غیراللہ مسنون قرار دیتا ہے، تواس فرمان ہے انکار کیوں ہو، پھرتم خدا پر بھی كيااعترض جرد و كي كه قرآن مين يا حسرة على الْعِبَادِ خودفر مايا ،اوراي محبوب سے فر مايا كدمير بندول كو ا پنابندہ کہ کرفُلْ یَاعِبَادِی الَّذِیْنَ اَسُرَفُوْا اِیَاریے۔

## آستانه پرمولودشریف:

(IDA)

چودھری نبی جان صاحب فضل رحمانی رئیس سندیلہ نے بیان کیا کہ میں اپنے علاقہ کے ایک اہم مقدمہ میں جس میں وکلامھی مایوں تھے مولا نابابا علیہ الرحمہ کے پاس دعا کے لیے حاضر ہوا، آپ نے ہاتھ أنھا كر دعا فرمائى ،

پھر کہا: جاؤ فضل رحمانی کا تماشاد کیھو! دراصل خلاف امید مجھے بوری کام یابی ہوئی ،تو آستانہ پر بیطور شکرانہ مواور ش کی اجازت جا ہی ،حضرت مولا نابابا نے فر مایا کہ ہمارے احمد میاں بعد عشامولود پڑھ دیں گے، چنال چہ دا دامیاں صاحب منبر پررونق افروز ہوکر واقعات رسالت بتاتے ہوئے جب ذکر ولا دت پرآئے تو مولا نابابا پر مجیب کیفیت تھی، حتی کہ ہبونت سلام خودمولا نا با با کھڑے ہوکرمولا نا جامی والاسلام یا نبی الندسلام علیک پڑھا تو اور ہی تال ہوگیا۔

مولودشریف اور روشنی:

(109)

چود هری محموظیم صاحب فضل رحمانی تعاقد دارسند بلہ نے بیان کیا کہ بارھویں رہے الا ڈل تھی ،عرض کیا کہ مولودشریف کی امجازت مرحمت ہو،مولا نا با با علیہ الرحمہ نے فر ما یا کہ ہمارے تھیم نیاز احمد فیض آ بادی مولود شریف پڑھ دیں گے ہتم بستی میں خرکر دو، میں نے متجد کے بارہ طاقوں میں بارہ چراغ روثن کیے ،ایک صاحب اعتراض كر بينے كدائے جراغ جلانا اسراف بيں ۔انفاق ہے مولانابابا كوعلم ہوگيا، آپ نے ان معترض ہے فرمایا: تمھارے خیال میں اگر کسی نے اسراف کیا ہے تو جن چراغوں کوتم ضرورت سے زائد سمجھو، جا کر بجھادو، شیرمحمد فرخ آبادی گئے ،اور پہلا چراغ بجھا کر دوسرے کو بجھا یائے تھے کہ پہلاخود بہخودجل پڑا، وہ اس کو بجھا کر چلے تو دوسرا خود جل بڑا، غرضے کہ جس کویہ بجھا کرآ گے والا بجھاتے بچھلا جل اٹھتا، چند باریبی ہوا تو تھک ہار کر بیٹھ گئے،اور ایک جراغ بھی نہ بجھا سکے مولانابابا علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اب بولو، تمھارا اسراف کبال گیا؟ ہال اگرتم نے اخلاص کا منظر نه دیکھا ہوتواب دیکھ لو، شیرمحمد مذکورا ہے نادم ہوئے کہ ای وقت مرید ہوگئے ،اور دیرتک روتے رے، ادھر مولانا باباعلیہ الرحمہ کوالیا جوش آیا کیمبر پر کھڑے ہو کرنعت وذکر ولادت فرماکر رفت انگیز لہجہ میں سلام یر ها۔امرتی پر فاتحہ دے کرایک خودنوش کی ،اورخود دؤ دوامرتی حاضرین کونشیم فرمائیں۔

## کی کے نام پینام رکھنا:

(14.)

نسيم خال صاحب رحماني مليح آبادي نے سوال كيا كه نبي بخش، پير بخش، غلام دست مير، غلام محى الدين وغيره نام رکھنا بعض لوگ بخت نا جائز بتاتے ہیں۔حضرت مولا نا با باعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یاد کرو ہمارے آ قاومولا ملی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے جدا مجد کا نام عبدالمطلب تھا، باوجودے کہ خدا کا نام مطلب نہیں ہے آں حضور نے نہا ہے جد امجدیراس کاعتراض کیا، نداین نسبت سے احتر از فرمایا، بلکه میدان جهاد میں بڑے سور ماؤں کواس رجز سے للکارا: أَنَّا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ اورخودکوابن عبدالمطلب ہے موسوم کیا ،ای طرح اکابرین امت کے نام سے بینبست جائز ہے۔

چھٹاباب

#### اثرخامه

### نواب صدریار جنگ

مولانا حبیب الرحمٰن خال صاحب شروانی فضل رحمانی نواب صدریار جنگ نے بیہ چند کوائف حصہ اوّل کے لیے تحریر کیے، جوتا خیر سے وصول ہونے پراب حصہ دویم میں انہیں کی عبارت میں درج ہوتے ہیں۔ بیشرف نظررہ برعصر طریقت ماب مولانا شاہ رحمت اللّٰہ میاں صاحب زادمجد کم

پی از تحیات مسنونہ مسرت دل میں سانہیں پاتی کہ آستانہ عالیہ سے سوائے عمری شائع ہورہی ہے، ادھر میرے ضعف وعلالت نے اور بھی تا خیر کردی، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں، ایک وجہ تاخیر یہ بھی ہے کہ جب کھنے کا ادادہ کرتا تو یہ شرکش آگیرتی کہ کھنوں تو کیا کھنوں جس پر فضل رحمان ہی فضل رحمان ہو، اس کی کون ادا فیر نتخب گردانے کی جرات کروں، حضرت مولا ناباباصا حب قدس سرۂ کی طرف بالآخر رجوع ہوا تو یہ خیال دل میں فیر نتخب گردانے کی جرات کروں، حضرت مولا ناباباصا حب قدس سرۂ کی طرف بالآخر رجوع ہوا تو یہ خیال دل میں جم گیا کہ فقیر شروانی کو بہ الطاف مرشدی نکات شریعت واسرار طریقت کے جو مجد دانہ ومحققانہ پہلوؤں سے روشنا کی کے مواقع حضوری نصیب ہوئے ، جن پرخواص کی رسائی نظر بھی مشکل ہے، کیوں کروہ محد وداشخاص تک ہی محدود رہے مواقع حضوری نصیب ہوئے ، جن پرخواص کی رسائی نظر بھی مشکل ہے، کیوں کروہ محد وداشخاص تک ہی محدود رہائی آب کے سار ہوجاؤں، فالحمد لللہ کہ تا کیفشل رہائی آب کے سامنے ہے۔

## حسن تو كل:

#### (1/171)

 رم چو قبلہ نما فارغ از طبیدن نیست بہ عالمے کہ منم رسم آرمیدن نیست بہ عالمے کہ منم سم آرمیدن نیست بھرارشادگیا کہ بیض دکھانے میں اس لیے تکلف ہے کہ بلاضرورت نبض دکھانے سے تو کل الہی میں فرق آتا ہے، پھروری قرآن دے کرفر مایا: الحمد للہ طبیعت بحال ہوئی۔

معراج جسمانی:

(r/17r)

پیرحضوراعلی نے پوچھا کہ راستہ میں کیا گفتگو در پیش رہی؟ حکیم جی نے عرض کیا کہ شروانی صاحب معراج جسمانی ٹابت کرتے ہیں،اور مزمل اللہ سلّمۂ معراج روحانی ٹابت کرتے ہیں،تو حضوراعلیٰ نے فر مایا کہ بیٹا شروانی! ہم تمھاری حسن لیافت سے خوش ہیں، یا در کھو، واقعہ معراج کو ماجرا سے خواب جمحسا خطا سے صرح ہے، دیکھو حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ نے واقعہ معراج سنتے ہی بلا پس و پیش تصدیق کی تو صدیق اکبر ہوگئے، ورندروحانی معراج میں تصدیق کی ضرورت نہھی۔

#### (r/17r)

پھر آپ نے فرمایا: میاں حبیب الرحمٰن! مرور عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلامان غلام خدا کو بلا دیکھے سجدہ نہیں کرتے ، توان نماز وں کو بھی کیا حالت خواب کہد دیا جائے گا جانے ہو کہ تمھاری نگاہ کا نورخواہ ضعیف ہویا تو ی شخشے سے فورا آرپار ہوجا تا ہے ، رنگ و دبازت شیشہ روک نہیں سکتی ، بدایں کثافت تمھاری نگاہ کے نور کی تویہ فطاقت جو کہ نور رسالت کا ایک بے مقدار ذرہ ہے ، پھر اس نور الہی کی نور انی طاقتوں کے سامنے یہ ارضی و ساوی طاقت جو کہ نور دیا ہوئے ہیں ۔ طاقتیں اس لیے بیجی و نابود ہیں کہ اُس کو را لہی سے طاقت اور وجود پائے ہوئے ہیں ۔

#### (m/14m)

نواب مزمل الله خان صاحب نے عرض کیا کہ حدیث عائش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بعض دلیل بناتے ہیں کہ آپ کا جسم مطبر بھی غائب نہیں ہوا۔ حضوراعلیٰ نے فرمایا کہ چوں کہ بہ فیصلہ محدثین واقعہ معراج حضرت صدیقہ کے قبل نکاح ہوا، اس لیے ان کا کہنا بھی سیح ہے کہ ان کے سما منے ایسانہیں ہوا، اور جسم مطبر سے جانا بھی سیح کے قبل نکاح معراج ہوئی۔

### (o/170)

زیرآیت یکامُوْسٹی اینی اصْطَفَیْتُکُ مولانا بابا علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حضرت کلیم اللہ علیہ السلام رسالت وشرف کلام البی سے اصطفا پاتے ہیں اس جم کے ساتھ ،اگر صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواس جسم نورانی سے عرش پرجانا ،شرف ہم کلامی و مازاغی نگاموں سے دیدارالہی وقربیت قاب قوسین سے مشرف و مصطفیٰ نہ مانو گ

رحمت ونعمت

313

تو حضرت مویٰ علیہ السلام افضل اور افضل الرسل مفضول ومتبوع ہوکر مصطفیٰ ندر ہیں گے، ای کوشہادت قر آنی باطل کرتی ہے، مطحیٰ نظروالے پہیں دھو کا کھا گئے۔

#### (rri/r)

زیرآیت کُنُ تَوَانِیُ ارشاد فرمایا کہ جم آل حضور سرایا نور،آپ کی بشریت نورے معمور،آپ ظاہرا و باطنا نور بی نور، توجیم کثیف والے عوارض وموانع کا یہاں سوال ہی کا فورے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موی علیہ السلام ہے کُنْ تَوَانِیْ فرمایا گیا کہ ان کی نورانیت نور مجسم نہ تھی ، اور نورِمجسم سے تحبیبی اُڈن مِینی نے اپنے نور شتق کو تھینچا، پاس بلایا ، تو خدا کوکون روک سکتا ہے۔

## زيغ طبغی بصر:

### (2/172)

زیرآیت لَاتُنُدِرِ کُهُ الْاَبْصَارُ مولانا باباعلیه الرحمہ نے فرمایا که آیت میں عام قانون قدرت کا اظہار ہے، کیوں کہ ہے

### عظمت حسن حقیقی کا بھرم جاتارہے عابد و معبود میں حائل اگر پروانہ ہو

ورند مستثنیات کا خداخود جواب عنایت کرر ہا ہے: مَا ذَا غَ الْبُصَرُ وَ مَاطَعْی کہ بِصارت انسانی کواگر زیغ وطغی بھر ہے مشتنی ومحفوظ ہم کردیں تو ہمارا دیدار ہوگا، کیوں کہ لطافت نورانی زیغ وطغی ہے مشتنی شے ہیں، خدانے پر قرمایا نہیں کہ ہم خودائے کودکھانا و پاس بلانا چاہیں تو دکھایا نہ بلا سکیس نواب مزمل اللہ پرایسی ہے خودی تھی کہ فورا بڑھ کر ہاتھ پکڑلیے ، اور مرید ہوگئے۔

### كمالات ِرسالت:

#### (A/IYA)

زیرآیت فَاوُ طی اِلی عَبُدِم مَا اَوُ طی مولانا باباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ مدار اُلوہیت کے علاوہ جتے بھی کمالات ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ ہی ہے جاری فرما کر پھروہ سب آپ ہی پر بلاشر کت غیرے اس لیے ختم کردیے کہ آپ کا ہر کمال امنیازی اور بلاشر کت غیرے بدراہ راست تعلق الہی ہے خدا دادہ رہے ، یا در کھو، یہی تو قیر رسالت بہ فرمان قرآن ہے۔

#### (9/149)

پھرارشادفر مایا کہ مکا آو کے کومبہم فرمانے میں یہی بلاغت قرآنی ہے کدان انتیازات نادرہ و کمالات منفردہ

ے سمندر لامتنا ہیہ کو انسانی عقل کا محدود پیانہ ادراک کرنے سے نابلد محض ہے کہ کیا خدانے دے ڈالا، کیا کیا محبوب نے پایا، پھر آپ نے درود شریف پڑھنا شروع کیا، بعد فراغت والہانہ لبجہ میں فرمایا کہ بیاال محبت مجھ سکیں گے کہ ایسے موقع پڑمجت اپنے محبوب پرنثار کرنے کے لیے پچھ رکھ بھی چھوڑ تاہے۔

### رازرو پوشی مزارا قدس:

(1./12.)

ای سلسله میں مولا ناباباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہمارے آل حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزار مبارک میں روپیش رہنا دراصل اُمت مرحومہ پراحسان عظیم ہے، تا کہ تا قیامت آپ کی زیارت آپ کی امت کرتی اور مستفیض ہوتی رہے، ورنہ حضرت میسیٰ وحضرت اور لیس علیجا السلام کی طرح آسمان پراٹھا لیے جانے سے بیاستفاضہ ختم ہوجا تا۔ رع زمین کے اندرعذاب کیسا، وہاں تو رحمت نبی کی ہوگی

نیزارشاد کیا که دوسرااحسان تمامی مخلوقات پرزمین میں قیام فرمانے سے بیہوا کہ سابقہ امتوں کی طرح زمین شق ہونے یا طبقہ اوٹ دینے کے عذاب سے اہل زمین محفوظ ہوگئے۔

### ايمان والدين ماجدين:

(11/121)

دوزائرین بحث کرنے گئے، ایک نے کہا کہ آل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین ماجدین مشرف بہ
ایمان تھے، دوسرے نے کہا: باایمان نہ تھے کہ مولانا بابانے فرمایا کہ بیہ کون غل مجائے ہے؟ میاں شروانی! ان کو
بلالا وَ، جب وہ آئے، آپ نے فرمایا کہ تم نے کیا چو بٹ کرنے کے لیے لکھا پڑھا تھا، یا دکرو، خطیب بغدادی وابن
عساکر بدروایت امام مالک اور وہ حضرت عروہ ہے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے
مساکر بدروایت امام مالک اور وہ حضرت عروہ ہے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے
راوی کہ خاتم الرسل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی استد عا پرخلاقِ عالم نے آپ کے والدین ماجدین کو قبر میں زندہ
فرماکر آپ کا کلمہ پڑھا کر پھر جام موت پلادیا۔

#### (11/12r)

پھر فرمایا کہ بیٹا شروانی! تم بھی ان عقل ہے کورے لوگوں کوئیں سمجھاتے کہ قر آن وحدیث میں اپنی رائے نہ خونسا کریں، اتنا بھی شعور نہیں کہ جواحادیث آگ میں ہونے پر دار د ہوئی ہیں وہ ججۃ الوداع ہے قبل کی ہیں اور زندہ ہو کرمشرف بداسلام ہونے کا داقعہ ججۃ الوداع میں ہوکر ناسخ اور سابقہ احادیث آگ منسوخ ہوگئیں۔ اور زندہ ہوکر مشرف بداسلام ہونے کا داقعہ ججۃ الوداع میں ہوکر ناسخ اور سابقہ احادیث آگ منسوخ ہوگئیں۔ فقیر شروانی نے حکماً ان لوگوں کو فہائش کی ، ان لوگوں نے تفسیر ''روح البیان' دیکھی تو مفسرین کا یہ فیصلہ تھا جو حضوراعلی کا فتو کی موجب فلاح و تقوی کی تھا۔

رت رانت

#### (11/12r)

پھرارشاد فرمایا کتفیرائم المعانی میں ہم نے بیر حدیث دیکھی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی و جہہ ہے دسول کل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ججۃ الوداع میں رات کو میں نے حلقہ کیا، اورائی ماں باپ اورابوطالب کی مغذرے کی التجاکی، خدانے فرمایا کہ بیہ ہمارا آخری فیصلہ ہے کہ جومیری وحدا نیت اورتجھاری نبوت پر ایمان نہ لائے گا، بتوں کو باطل نہ جانے گا اس کو دوز خ ہے نجات نہ دول گا، فلال ٹیلہ پر جاکرتم اپنے ماں باپ اور ابوطالب کو آواز دوتو وہ زندہ ہوکرتمھارے پاس آ جا کیس گے، ہم ان کو اسلام کی دعوت دو، اور اگر وہ ایمان لے آئے تو ان کو دوز خ ہے نجات عطاکر دول گا، پس میں نے بیہ تی کیا، تو میرے ماں باپ و ابوطالب سرے خاک جھاڑتے درز نے ہے نجات عطاکر دول گا، پس میں نے ان سے کہا کہ خدا نے مجھ کو جس مقصد کے لیے مبعوث کیا اس کی حقیقت تم پر کھل چکی، میں تم کودعوت دیتا ہوں کہ خدا کی وحدانیت اور میری نبوت کا اقرار کر وہ انھوں نے اقرار کیا، اور بنی خرقی اپنے قبور میں جلے گئے۔

### رجمه قل انما انا بشر:

(11/12m)

میرے دل میں آیا کہ آج مجھے پڑھنے کا شرف ملتا کہ بعد عصر کرامت مآب قدس سرۂ نے فرمایا کہ بیٹا شروانی! آج تم قرآن پڑھو، ہم ترجمہ سنا کیں، درس ہوتا رہا، جب آیت قُلُ اِنتَمَا اَنَّا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ آ لَی تو آپ نے بیز جمہ فرمایا: اے سند لیم! آپ کہد دیں کہ میں تو تمھا را ساتھی ہوں، مجھکو بیسندلیں کیا جاتا ہے کہ سب کا بس ایک بی سرجن ہارہے۔۔۔

یمی ہے فلفہ اِنَّمَّا اَنَّا بَشُرُّ خدا کے بعد تو سب کچھ کہو خدا نہ کہو

## آپ کاتعلیم آپ کی زبانی:

(10/120)

حضوراعلی نے اپنی تخصیل علمی کا یوں اظہار فر ہایا کہ ہم نے درس نظامی و فقہ واصول و کلام وغیرہ کا تکملہ برالعلوم مولانا محمر نورصاحب فرنگی محلی (قدس سر ف) ہے کیا ، ان کے والدمولانا محمد انوارصاحب فرنگی محلی (قدس سر ف) نے جانے کیا دیکھا کہ ہم کوا بنی مند پر بٹھا لیتے ، اورا پی خوثی و شفقت سے پوری بیضاوی و کامل قد وری ، پھر ہما ایم مکمل پڑھا کیں ، بیضدا کی دین دیکھو کہ ہم کوان مصنفین کتب سے فیض آتا ، جتی کہ یوسف زلیخا پڑھنے تک میں معظرت یوسف علیہ السلام سے فیض آتا ، اور تفسیر و فقہ کا ڈیڑھ، کمھی دوجز ایک وقت میں برآسانی ہم پڑھ لیتے۔

#### (17/1ZY)

مولوی محداحسن صاحب بہاری فضل رحمانی نے فقیر شروانی نے بیان کیا کہ مولوی محمد یجیٰ صاحب فضل رحمانی کھنوی کہتے ہے کہ مولانا محمد انوار صاحب علیہ الرحمہ لوگوں ہے کہا کرتے تھے کہ اس لڑے فضل رحمٰن کا رسول مقبول صلی اللہ تھائی علیہ وسلم ہے خون ملا ہوا ہونے ہے خاص قربیت و فیوض حاصل ہیں، بیای کا شرف ہے کہ یہ خودسب پڑھتا جاتا ہے، اس وجہ ہے میں اس کو جا ہتا ہول۔

#### (14/144)

مولانا بابا عليه الرحمہ نے فرمايا كه بهم جب پہلى بارا ۱۲ اله يل حضرت مرشد د بلوى كى خدمت يل مريد بونے گئة و بعد بيعت خواہش تعليم بيان كى ، آپ نے دعائيں دے كراجازت بخشى اور دن ميں اپنے و ہاں كھانا كھانے كى برايت بھى فرمائى ، ہم جب اوّل روز حضرت شاہ عبدالعزيز صاحب محدث عليه الرحمہ كے پاس درس كو گئة تو موصوف نے عام توجہ ركھى ، بعد درس اس شب كوتو بهم بھوك پڑر ہے ، گراى رات حضرت شاہ صاحب عليه الرحمہ نے نہ جائے كيا ديكھا كہ مجھكوم بى بلانے ايك آدى بھيجا ، گريل بعد مغرب مرشد قبلہ ہے اجازت لے كرگيا، تو شاہ صاحب قدس مرف في بلانے ايك آدى بھيجا ، گريل بعد مغرب مرشد قبلہ ہے اجازت لے كرگيا، تو شاہ صاحب قدس مرف في بلان الله عندال محمد عشور على الله عندال مور بيا س كھايا كرو ، اس شب شاہ صاحب قدس مرف مرف مند بيل كھايا كرو ، اس شب بهم نے عشا بعد سے تبجد تك درس اور تبجد كو خدمت مرشد بيس آكر وضو وكلوخ و غيره كافكم كرنا ، دن بحر خدمت ميں رہنا ، بھى دن ميں بھى شوق اكساتا تو مرشد قبلہ كوكشف بوجاتا ، بهم نے عشا بعد سے تبجد تك درس اور تبجد كو خدمت مرشد بيس آكر مشفقت فرمايا كوم مند فرمايا كو ايك كولوخ و فيره كائي كريا ہي ميں مرباء بھى موجوباتا ، بهم كولوخ و فيره كولوغ مند بيا ميں كولوگ ميں الوم كولوغ مند مند تبحير ، بيس مند و نہ ميں بين منده نہ تبحير ، بيس مند بين ميں منده نہ تبحير ، بيس منده نہ تبحير ، بيس منده نہ تب بين منده نہ تبحير ، بيس منده نہ تبحير ، بيس بين ھي مند مند تبحير ، بيس بين ھي بين منده نہ تبحير ، بيس بين ھي بين ميں بين ھي بين ھي بين منده نہ تبحير ، بيا مند بيا المدار بيا ہيں ايک وقت ميں بين ھي کو شاہ صاحب عليہ الرحمہ نے بيدون من ميں دين هي بين منده نہ بيا ہو ہيں ايک وقت ميں بين ھي کو شاہ صاحب عليہ الرحمہ نے بيدون من ميں ميں ديں ۔

پیرومرشدگی اس و بی شان علم و کمال کا انداز ہند کورہ واقعہ تعلیم ہے آپ بہنو بی کر سکتے ہیں۔ (۱۸/۱۷۸)

کیم الحکمامحمود خان صاحب نصل رحمانی دہلوی نے بیان کیا کہ مجھے حضور اعلیٰ کی خبر ملی تو پہتہ لگانے شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے دوران تذکرہ حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے دوران تذکرہ حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ سے کہا کہ عشاسے تبجد تک کے بہ جائے مولا نافضل رحمٰن کا کوئی اور درس کا وقت رکھ دیجے ، تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ مولوی فضل رحمٰن کوسب سے علیمہ ہ پڑھانے میں بیراز ہے کہ وہ تو جہات رسمالت سے پڑھتے صاحب نے فرمایا کہ مولوی فضل رحمٰن کوسب سے علیمہ ہ پڑھانے میں بیراز ہے کہ وہ تو جہات رسمالت سے پڑھتے

ہیں، ان کو برابر حضوری رسالت حاصل رہنے کی وجہ سے میں بھی یہ پہند کرتا ہوں کہ میری راتیں بھی حضوری رسالت میں حدیث و قرآن خوانی کے ساتھ گزریں، اس سعادت یابی کے لیے صرف تم کو اس درس میں بھا لیتا ہوں، تم بھی بھی جھی بھی شریک ہوتے ہو، میں جا ہتا ہوں کہ تم ان سے ملم حاصل کرو، کیوں کہ مولوی فضل رحلٰ کو بہ فیضہ مصطفائی وہبی علوم عطا ہور ہے ہیں، سب پچھوہ آل حضرت سے پالیتے اور پوچھ لیتے ہیں، ورنداس طرح نہ کوئی مصطفائی وہبی علوم عطا ہور ہے ہیں، سب پچھے وہ بھی عاشق بنادیا اور حضرت کی جبڑو کر کے مکان لایا، مریدی کی پڑھا سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے۔ اس چیز نے مجھے اور بھی عاشق بنادیا اور حضرت کی جبڑو کر کے مکان لایا، مریدی کی خواہش کی تو آپ نے فرمایا: اس مرتبہ ہیں، دوبارہ آمد پر رکھو یعض لوگوں سے یہ بات اور مشہور ہوئی تو مولانا بابا غلیا لرحمہ گھر داپس ہو گئے، پھر جب دوبارہ آب دبائی تشریف لائے تو میں اور کیم اللہ دیا صاحب د ہلوی مریدہوئے۔ علیہ الرحمہ گھر داپس ہو گئے، پھر جب دوبارہ آپ دبائی تشریف لائے تو میں اور کیم اللہ دیا صاحب د ہلوی مریدہوئے۔

مولا نابابا قدس سرۂ نے فرمایا کہ ابھی ہم صحاح ہے، قرآن کریم تفسیر کبیر تین ماہ میں پڑھ پائے تھے کہ ایک طرف شاہ صاحب نے لوگوں ہے بہت کچھے کہ دیا، دوسری طرف مرشد قبلہ قدس سر ہمانے فرمایا دیا کہ میاں فضل رحمٰن! تمھارا کا م تو بھی کا انجام پاچکا، اب جا کر خات اللہ کو فائدہ پہنچاؤ، تو ہم شرما کر گھر واپس آگئے، مگر ایک عزیز کو والدہ کی خبر گیری کورکھ کر بلاکسی کو بتائے گیارہ بارہ یوم میں چندر شتہ داروں کے ساتھ دہلی آگئے، اور تین ماہ میں دیگر کتے سے تعظیم ، داری ، دار قطنی ، جم کبیر وغیرہ شاہ صاحب قدس سرۂ نے ختم کر لیس ، دوجار کے سوااس سفر کا کسی کو بیت بھی نہ ہوا کہ کب گئے اور کیا پڑھ آئے۔

کر لیس ، دوجار کے سوااس سفر کا کسی کو بیت بھی نہ ہوا کہ کب گئے اور کیا پڑھ آئے۔

ہمارا دوسراسفر ۱۲۲۲ھ دہلی کا پھر ہوا، اس وقت بھی متدرک وغیرہ کتب احادیث اور فقدا کبر، جامع صغیرہ قسطل نی وغیرہ قسطل نی وغیرہ ڈیڑھ ماہ میں پڑھیں، شاہ صاحب علیہ الرحمہ بہ شفقت کچھاور دن ہم کوروک کراپنی صحبت میں رکھنا اور اپنے سامنے درس دلوانا چاہتے تھے، مگر وہ جائے ادب تھی ، ایسا نہ کر سکتے تھے۔ ادھر مرشد قبلہ نے پھر ہم کو تھم واپسی دے دیا، ہم کو گھر آنا پڑا۔

اصل حقیقت فرمود ہ حضرت سے واضح ہے۔ ۱۲۲۱ھ کے سفر کو چوں کہ آپ نے پوشیدہ رکھا تھا، اس لیے تذکر ہُ عام میں بید دسراسفرمشہور ہوا، جس ہے لوگوں کو کمل مختصیل حدیث معلوم ندہو کی۔

مولوی محمد اسحاق صاحب:

(r./IA.)

پھرمولانا باباعلیہ الرحمد نے فر مایا کہ تیسرا سفر ۱۲۲۵ھ میں دبلی کا ہوا، مولوی مرزاحس علی صاحب لکھنوی (محدث) کا ساتھ تیسرے سفر میں آگرہ کی ایک سراے ہے دبلی تک ہم ہے رہا، مرزاصاحب نے جب ارادہ اوّل میں کیا تھااس وقت ہمارے پاس زاد سفر نہ تھا، اس لیے مرزاصاحب ہمارے تیسرے سفرے پہلے پڑھآئے، حکیم محمود خال کے وہاں ہم تھہرے تو مرزاصاحب جدا ہوگئے۔ مولوی حسین احمدصاحب ملیح آبادی ہے دبلی میں ہم

ے دوایک ملاقات ہوئیں، وہ جب پڑھنے گئے ،ہم کو والدہ کی تنہائی ہے جانے کا موقع نہ ہوا، نیز اس تیمرے م میں مولوی محمد اسحاق صاحب علیہ الرحمہ ہم ہے بڑے تپاک ہے ملے ، پھر ہم کواپنے گھر لے جاکراپنے داماد مولوی شاہ نصیرالدین صاحب قدس سرۂ کو اوران کی اہلیہ (دختر کلاں مولوی محمد اسحاق صاحب) کو ہم سے مرید کرایا، اصرار کیا کہ ہم ان کے پاس تھہریں ،گر ہم نے معذرت کرلی ،گر مولوی نصیرالدین صاحب (علیہ الرحمہ) اکثر ہم سے توجہ لیا کرتے ، بڑی محبت رکھتے رہے ، لیکن اس مرتبہ بھی مرشد دہلوی قدس سرۂ نے بارہ تیرہ یوم میں ہم کو واپسی کا

چوتھی بار ۱۲۲۹ ہیں ہم دہلی گئے ،اس بار بھی بارہ تیرہ روز میں مرشد دہلوی علیدالرحمہ نے ہم کو گھروا پس کر دیا۔ (۲۱/۱۸۱)

پانچ ویں بار ۱۲۲۹ ہیں دبلی جانا ہوسکا، تو شاہ صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ کا وصال ہوئے تین ماہ ہوئے تین ماہ ہوئے تھے، ہم کوآگرہ ہے ایک مرید نے پیٹے کی مٹھائی دی تھی، وہی لیے ہوئے ہم نے شاہ صاحب کے مزار پر فاتحہ کی اوران کے گھر والوں کو پیش کردی، مولوی محمد اسحاق صاحب (علیہ الرحمہ) نے ہم سے دورہ حدیث کی خواہش کی تو ہم نے اپنے استاد شاہ صاحب کی روحانی خوشی کے لیے بخاری ومسلم کا باہمی دورہ کہ بھی وہ سنتے ہم پڑھتے ہم منے ہم کو پھر واپس مکان بھیج دیا، اس کی بعد بس مرشد دہلوی علیہ الرحمہ نے ہم کو پھر واپس مکان بھیج دیا، اس کے بعد بس دوبار پھراور حیات مرشد علیہ الرحمہ میں دبلی گئے ، مگر ہفتہ سے زائد مرشد قبلہ نے نہ کھر اور حیا۔

اس با ہمی دورۂ حدیث کو چوں کہ ایک دوسرے سے من کرنقل کیا گیا، اس لیے کوا نف مرتب کنندہ ایک ہی طورنقل کرتے چلے آئے ،اور درس کے اشتبا ہی معنی سمجھ بیٹھے، جس کو تفصیل فرمود ہ حضرت مولا نابا باغلط کھہراتی ہے۔

ڈاکٹر محمدا قبال:

### (TT/IAT)

وزیر بھو پال منتی امتیاز علی صاحب نصل رہمانی کی کوشی لکھنئو میں فقیر شروانی ہے ڈاکٹر سرمحمدا قبال صاحب سے ملاقات ہوئی، ہم او منتی صاحب آستانۂ عالیہ آرہے تھے، ڈاکٹر اقبال صاحب کوبھی شوق بردھا، سب کے ہم راہ ہو کرآستانہ آئے، بدونت حاضری ڈاکٹر اقبال صاحب نے کہا کہ حضوراعلی ! کوئی ایساوظیفہ ارشاد فرما کیں جس سے زیارت رسالت ہوجائے، مولانا باباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ والہا نہ محبت خود سب دیدارہے، تم اپنے میں وہ بات بیدا کرلوکہ آل حضرت کی نگاہ مبارک خوتمھاری طرف اُٹھ جائے، یہی سب سے برداد ظیفہ ہے۔

### نویں صدی کے مجد دملت:

(rr/IAF)

علاے کرام کی بیمتفقہ تضری ہے کہ مجددو ہی ہے جس کے علم وفضل کی ایک صدی کے آخر اور دوسری صدی کے اوّل میں شہرت رہی ہو، ورنہ وہ مجدد کی تعریف پر صادق نہ آئے گا۔سیّدی علامہ مخدوم شاہ محمد عرف مصباح العاشقين صاحب چشتی بہاری متوطن ملاواں مضلع ہردوئی نویں صدی کے مجدد بے بدل محدث وغوث ملت ہیں۔ حضرت مخدوم ٤ ماه كے جب شكم مادرى ميں تھے تو يانى بت كے مشہورولى ملامحرسعيد صاحب قدس سره نے خواب د کھے کریہ بشارت دی کہ مخدوم صوفی مگن شاہ صاحب بہاری قدس سرہ وارد حال پانی پت کے گھروہ مادر زادولی بیدا ہونے والا ہے جس سے بے حد مخلوق فیض یاب ہوگی ، چناں چہ حضرت مخدوم ۱۹رمحرم ۸۱۰ھ کو پانی پت میں ولی مادرزاد پیدا ہوئے۔ ۹۳۹ ھ میں ۱۲۹ ربرس کی عمر میں بدونت جاشت غرہ رجب کو داصل بہتی ہوئے ، ملائحمہ سعید اولیانے حضرت مخدوم قدس سرہا کی بسم اللہ بھی کرائی ، پھر درس نظامی وبعض کتب فقہ پڑھا ئیں ، پھرعلامہ مجمد حسین صاحب محدث ملتان ہے بھیل فقہ وحدیث کے بعد اولاً فریضہ فج مخدوم صاحب نے ادا کیا، جس طرح حضرت مخدوم کے پر دادا قطب بہارمولا ناشاہ شہاب الدین ( ٹانی ) زاہد شہید ملقب بہتی گونے اور حضرت مخدوم کے جد اعلیٰ امام شہاب الدین اول ( کمی ) قدس سرہم جن کومصلا ہے شافعی کی امامت حرم سپر دکھی ، اولا درسول واولا دصحاب سے مخصیل علم حدیث کی ،اورسند لے کرآئے ،ای طرح حضرت مخدوم صاحب علیدالرحمہ کو بھی یہ فضیلت خصوصی حاصل ہوئی کدایک سال مکہ مکرمہ رہ کراورڈیز رہ سال مدینہ منورہ رہ کراولا دِرسول واولا دصحابہ ہے کسب روحانی و حصول علم حدیث کے بعد سند حدیث لی، خدمت حربین کی، پھرا ہے وطن بہار محلّہ کا فوری سرائے تشریف لائے، یہاں ہے اجمیر شریف جاکر چلہ کئی وریاضت میں مصروف رہے، پھراینے مرشد شاہ تاج بخش حضرت شاہ جلال صاحب مجراتی قدس سرہ مقیم پنڈوہ میں آ کربیعت وخلاقت سے سرفراز ہوئے ، تاحیاتِ مرشد خدمت مرشد میں رہے، پھر بعد وصالِ مرشد مع اقربااہے وطن بہار شریف آگئے، یہاں سے پچھ عرصہ بعد بہ تھم رنی منتقلی وطن بہ فهمائش مرشد ٨٨٧ هفر ما كي ، اور ملا وال ضلع هر دو ئي كووطن ثاني بنايا ، بينتقلي وطن بهار سے اس بنا پرتھی كه حضرت مخدوم کی صلب ہے اس دیار میں فرد الافراد حضرت مولا نا شاہ فضل رحمٰن صاحب محمدی قدس سرہ کا ظہور مقدرات ربانی ہے تھا، حضرت مخدوم علیہ الرحمہ کے تبحرعلمی و بلندیا یہ محدث وغوشیت مآلی کے شہرے ۸۸۷ھ سے قریب ودور ہوئے ،حضرت مخدوم نے بوے حسن تجدید ہے طریقۂ چشتہ میں پیش تر ہے اور زاکدا تباع سنت سمو کر درس قرآن وحدیث ہے تجدید شریعت واصلاح عقائد کا سخت ترین مرکز کفر میں بھر میا بلند کیا، ادھر کے تما می خطہ کو مشرف بداسلام کرنے کے دولھا حضرت مخدوم علیہ الرحمہ ہیں ، خاص ملانواں نیز ملحقہ علاقوں ہیں آپ نے جمعہ قائم کیے ، مخدوم شیخ سعدصا حب خیر آبادی اور آپ کے خلیفہ وشیخ عبدالصمد عرف مخدوم صفی صاحب صفی یور کی قدس

رحمت وأقمت

سرہم نیزالی، ی دیگر سنیاں حضرت مخدوم ہے فیض یا فقہ رہیں اور بہتیرے آپ سے کمال ولایت کو پہنچے ہتی کہ جنا توں میں بادشاہ جنات شاہ سندرصا حب علیہ الرحمہ بھی اپنے گروہ کے ساتھ مرید آپ ہے ہوئے ۔ آپ کی حم اول سے اولا دند تھی ۔ حرم دویم سے صاحب زادے مخدوم عبدالرز اق صاحب ۱۹ رذی الحجہ ۵۸ هے کو پیدا ہوئے ۔ آپ کی حرم سوئم دختر محرم معاحب بہاری برادر محرا مین صاحب بیرگان شخ شہاب اللہ بن شہید حق کو بہاری سے کے رمضان مبارک ۸۲۵ کھو مخدوم حافظ شاہ عبدالرحیم بندگی میاں صاحب، پھر مخدوم زادہ عبدالملک صاحب، پھر اول مندوم زادہ عبدالملک صاحب، پھر اول مندوم زادہ عبدالملک صاحب، پھر دوصاحب زادگان محمد عبداللہ ومحمد عبدالمبادی مندوم زادہ عبدالملک صاحب کی چوتھی حرم سے مخدوم جلال صاحب ایک فرزند ہوئے شاہ جلال صاحب اور اول الذکر چارصاحب زادگان شاہ عبدالرز آق، شاہ حافظ عبدالرحیم بندگی میاں وشاہ عبدالحلیم صاحبان بلند پایہ اول الذکر چارصاحب زادگان شاہ عبدالرز آق، شاہ حافظ عبدالرحیم بندگی میاں وشاہ عبدالحلیم صاحبان بلند پایہ اولیا ہے وقت و عالمانِ عصر گزرے ہیں۔

### بارهویں صدی کے مجدد ملت:

(rr/inr)

بارھویں صدی کے مجد و ملت خواجہ خواجہ گان مولا نا شاہ محد آ فاقی صاحب محدی وہلوی قد س سرہ ہیں۔ آپ حضرت مرزامظہر جان جاناں قدس سرہ کی دعاؤں وبشارت ہے مرصے صلبی قطب ۱۲ اھیں پیدا ہوئے ، اور بہ مجر شریف ۹۱ سال محرم ۱۲۵ ھے بدروز چہارشنبہ بعد مغرب واصل بدخی ہوئے۔ بیعنایت ایز دی ۵ کا اھے آپ کے فضل و کمال خصوص کے شہر ہے چیل کر کا بل تک آپ کے زیر نگیں اور خان شاہ زبان خاں بادشاہ کا بل آپ کے مرید ہوئے ، مجد دیدو شن میں تجدید شریعت و قصوف کے آپ نے گلشن کھلا دیے ، دبلی کے جراخیم تخریب ملت کو بڑی سخیدہ تبلیغ و تجدید نوے فنا کر دیا ، معرفت کا اس خوبی ہے درس دیا کہ سیکڑوں کا ملین بنا دیے ، سلسائے نقش بندیہ کے روح رواں رہے ، آپ کا زہدو تو کل بہت ہی مثال ہے ، لیکن آپ اپنے کو بہت پوشیدہ رکھتے تھے ، حتی کہ آپ کا بید خیال ہوا کہ بعد وصال بھی خفید مقام رہے ، تا کہ لوگوں کو آپ کے مقام استراحت کا علم نہ ہو سکے ، مگر رسالت آب خیال ہوا کہ بعد وصال بھی خفید مقام رہے ، تا کہ لوگوں کو آپ کے مقام استراحت کا علم نہ ہو سکے ، مگر رسالت آب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اس کی اجازت نہیں دی ، ہیں مبحد آ فاقی کے عقید چرے میں آ رام فر ما ہوئ ، آپ کے فضائل و کمالات کا یا تو حضوراعلی سمجم مارت بادی اظہار کر سکتے ہیں یا آپ کی عقیدت حسب ظرف مجھ آ سکی اسے ۔ آپ خاص اولا دمجد دصاحب کے فرز ند حضرت خاز ن الرحمت سے ہیں یا آپ کی عقیدت حسب ظرف مجھ آ سکی ہو ۔ آپ خاص اولا دمجد دصاحب کے فرز ند حضرت خاز ن الرحمت سے ہیں ۔

تیرهویں صدی کے جامع المجد دین:

(ro/IND)

تیرهویں صدی کے جامع المجد دین امام طریقت حافظ الحدیث مجتدد وراں حضرت فر دالا فرادمولا ناشاہ فضل

ر حمٰن صاحب محمدی قدس سرۂ گنخ مراد آبادی ہیں۔ کیم ماہ رمضان بہودت صبح صادق ۱۲۰۸ھ میں خدانے آپ کو پیدائش قطب پیدافر مایا،۲۲ رہے الاقرل ۱۳۱۳ھ مابین عصر ومغرب بدروز جمعہ ۱۵۰ ربرس کی عمر میں داغ مفارفت بخشا۔ (۲۲/۱۸۲)

جب آپ کونلم ہوتا ہے کہ حضرت مرشد دہلوی کے پیر بھائی مولانا شاہ محود خان صاحب قندھاری قدس سرہم نے فرمایا کہ ''مولانا'' فضل رحمٰن صاحب جیسی ہتی کئی صدیوں بعد پیدا ہوئی ہے، جب آپ کومعلوم ہوتا ہے کہ قطب دورال مولانا شاہ مخدوم عبدالرحمٰن صاحب تکھنوی مخدوم شاہ اہل اللہ میاں صاحب قدس سرہما نے فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم تم کواییا فرزند عطافر مارہا ہے جوآفتا ہی طرح روثن ہوگا، جس کا فیض مشرق سے مغرب تک روثن کردے گا، ان کا نام فضل رحمٰن رکھنا۔ جب آپ جان لیتے ہیں کہ حضرت مجدد الف ٹانی کے خلیفہ مولانا شاہ غلام علی صاحب قدس سرہ مولانا باباعلیہ الرحمہ کود کھے کر مسرت سے فرما آٹھے: یہ وہ نور ہے جو مشرق سے مغرب تک روثن کردے گا۔

#### (K/INZ)

جب آپ سنتے ہیں کہ سیّدی قبلہ جا جی شاہ وارث علی صاحب قدی سرہ دیوہ شریف نے اپنے خلفا سے فرمایا کہ مولا نافضل رحمٰن صاحب کو ایسی خاص قربت ومستقل حضوری رسالت حاصل ہے کہ جو چاہتے ہیں آل حضور سے پالیتے ہیں ، ورنہ بلا اجازت رسالت کوئی کام کرتے ہیں ، نہ بلاآل حضور کے بوجھے مرید کرتے ہیں ۔ تو ماننا پڑتا ہے کہ ہمار نے فضل رحمٰن پر کس قد رفضل رحمٰن ہے ۔ مختصر یہ کہ میں ، نہ بلاآل حضور کے بوجھے مرید کرتے ہیں ۔ تو ماننا پڑتا ہے کہ ہمار نے فضل رحمٰن پر کس قد رفضل رحمٰن ہے ۔ مختصر یہ کہ میں ، نہ بلاآل حضور کے بوجھے مرید کرتے ہیں ۔ تو ماننا پڑتا ہے کہ ہمار نے فضل رخمان کی مسلم قطب الارشاد میں اور باطنی سرفرازی ربانی سے منصب قطب الارشاد یہ فارغ اور باطنی سرفرازی ربانی سے منصب قطب الارشاد یہ فارغ اور باطنی سرفرازی ربانی سے منصب قطب الارشاد یہ فارغ اور باطنی سرفرازی ربانی سے منصب قطب الارشاد یہ فارغ اور باطنی سرفرازی ربانی سے منصب قطب الارشاد یہ فارغ اور باطنی سرفرازی ربانی سے منصب قطب الارشاد یہ فارغ اور باطنی سرفرازی ربانی سے منصب قطب الارشاد یہ فارغ اور باطنی سرفرازی ربانی سے منصب قطب الارشاد یہ فیرن کی سے بیا کہ بھور کے ہیں ۔

#### (M/IAA)

یوں تو شیر خواری ہی ہے آپ کے کمالات وکرامات مشہور ہوتے رہے، گر آپ اپنے کو پوشیدہ رکھنے میں بڑی احتیاط برتے رہے، ملانواں ہے نتقل ہوکر ۱۲۳۲ھ میں سینے مراد آباد شریف کو بہتھم مرشد قبلہ دہلوی وطن بناتے ہیں، یہ آپ کا دورغوث قبولیت ہے، یہاں قیام فرماتے ہی عام مقبولیت ورجوع خلقت کاسمندر بھوٹ پڑتا ہے، لیکن ۱۲۵اھ سے خدا ہے منعم آپ کو منصب فردالا فرادعطا فرما تا ہے، اور آپ کے تجدیدی وقعیری نمونے منظر عام پر آتے ہیں۔

# بخاری کی مجداد نهاصلاح:

(r9/119)

مولا نااحم علی صاحب (محدث) سہارن پوری علیہ الرحمہ مولا ناباباقدس سرؤ کی خدمت میں فائز ہوتے ہیں،

کافی محنت ہے محمہ ہ کاغذ پرخوش خط بخاری شریف موصوف نے جواپئی گرائی میں چھپوائی بھی اس کا ایک نسخہ دونوں
ہاتھوں پررکھ کرمولا نا باباعلیہ الرحمہ کو پیش کیا، آپ ہے مولا نا بابا نے اپنے دست مبارک میں بخاری کی وہ جلد لے
کر بلا کمی انداز کے ورق الٹنااور غلطیاں بتانا شروع کردیں کہ یہاں بیا علی ہے، یہاں بیا خلطی ہے، مولا نا سہاران
پوری کہتے تھے کہ میں بہت ہی متعجب رہ گیا، اول تو بیغلطیاں اس طرح بیان فرمادیں جیسے پہلے ہے جدید بخاری
وری کہتے تھے کہ میں بہت ہی متعجب رہ گیا، اول تو بیغلطیاں اس طرح بیان فرمادیں جیسے پہلے ہے جدید بخاری
ویکی ہونی ورسری جرت اس پر ہوئی کہ خود میں ۸ برس سے پوری محنت بخاری کی درسی میں کر رہا ہوں، لیکن
ویکی ہونی ورسری خیرت اس پر ہوئی کہ خود میں ۸ برس سے پوری محنت بخاری کی درسی میں کر رہا ہوں، لیکن
مجھے بیرواقعی غلطیاں نظر نہ آئیں، چناں چہ سہاران پور پینچ کرمولا نا بابا کی بیان کردہ غلطیاں غلط نامہ کے بہ طور طبع
کراتے ہیں مولا نا نور محد مولا نا ظہور الاسلام ، مولا نا سیّد ابوسعید صاحبان فتح پوری ایک کیف میں کہہ پڑتے ہیں
کہ پیروم شد جیسا محدث گرتو د یکھائی نہیں طباعت غلط نامہ کے بعد بھی لوگوں کو بیعلم نہ ہوسکا کہ بخاری شریف کی
اس اصلاح کا اصل دولھا اور محن ملت مولا نا بابا جیسی ہتی ہے، اس نا در تجدید کے احسان ملت سے ادائیس ہوسکتے
کہ علاے وقت بھی ممنون ، آئیدہ کو بھی سب مامون ہیں۔

### مجتبدانه إصلاح:

#### (r./19.)

بحرالعلوم مولانا عبدالحی صاحب فرنگی کلی علیه الرحمه فائز خدمت ہوئے تو لکھنؤ سے سندیلہ آئے ، پھر سندیلہ سے سنجے مراد آباد آئے ، دونوں سفر علیدہ سمجھے کر قابل قصر نہ سمجھے ، مولانا بابا علیہ الرحمہ نے کشف سے معلوم فرما کر یوں درسی فرمائی کہ اگر دوسفر جوڑنے سے مسافت قصر کے قابل ہوں تو مفتی بدید ہے کہ قصر فرض ہے۔ مولانا فرنگی صاحب علیہ الرحمہ نے کتابوں میں پھر جو دیکھا فرمودہ محضرت ہی پایا، تو مولانا بابا کے اس تفقہ جمہتدانہ کواں حسن عقیدت سے مانا کہ خودم ید ہوئے ، اپنی اہلیہ ورشتہ داروں کوم ید کرایا۔

۔ گروہ محققین میں ایسی ہی اصلاح اجتہاد پر مجتہدوں نے بھی مولا نا بابا کومجتہدساز مانا، یہی وہ حقیقی رہ برکا آپ کی ہے جس سے علم وعالم دونوں آپ کوسچامہا گرومانے ہوئے ہیں۔

### هج روی حیمرانا،معافی دلانا:

#### (r1/191)

مولوی محمد ابراہیم صاحب فضل رحمانی ساکن آرہ فائز خدمت ہوئے، پہلے وہ بخت غیر مقلد ہے، نماز مبل اکبری تکبیر کبی، تو لوگوں نے غل مچایا کہ بیہ فتنہ باز غیر مقلد ہے، مولانا بابا علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بدگوئی ہے کیافا کدہ، بس خود دیکھے لینا، پھر دوبارہ دوہری تکبیرات اقامت کہلا کر نماز ادا فرمائی، دودن میں ایسا فیض صحبت ہوا کہ مرید ہوکر مقلد ہوگئے، بعد از ال صوفی مشرب رہے۔ مولانا بابا نے روانگی مکان کا تھم دے دیا، گھر آئے تو

نے فرمایا کہ ابراہیم! تم امام صاحب سے معافی مانگو، تو میں نے امام صاحب کے قدموں پرگر کرمعانی مانگی۔ یہ مختصر مثالیں اس حقیقت کی شاہد عادل ہیں کہ شمع رسالت کی روثنی میں ایسی دل پذیر اصلاحِ خلقت میہ اچھوتی تجدید ملت نیز اخلاق مسنونہ سے میں قتل عقائد اورا پنے فیوش عالیہ سے صلالت و کجے روی سے چھڑ انا اور دربار رسالت میں معافی دلانا مولانا بابا کا وہ شرف انتیازی ہے جس سے نقادانِ فن بھی جیران ہیں کہ آپ نے سے حجے معنی میں عالم بنادیے، اورا پنے پراے سب آپ کو مان ہیٹھے۔

دوسرے شریعت وتصوف باہم ساتھ رکھنا جتنا اہم ہے آپ نے بڑے ہل طور پر رفتار وگفتار واطوار و کر دار ہے محبت رسول وا تباع سنت کی لازمی شرط ہے پیش فر مایا ، اور دوسروں کو بھی اپنی اس نادور رہ بری سے مرضع کرتے ہوئے ہزاروں کو ولی کامل بنادیا۔

تیسرے قادر ریہ سہرور دید، چشتیہ نیز اویسیہ جوآپ کو خصوص طور پر بخشا گیا سپ بیس بیطریق نقش بندیت زینت تحدید بخشی۔

چوتھے تصوف میں یہ آپ کی ان مول تجدیدا تباع سنت ہی قطبیت وغومیت ہے،اورخودا تباع سنت کا سراپا بن کر سب بچھ کرنا اور اس سے سب بچھ پاکر دکھانا اور ایسے طالبین کو دلا کربھی دکھانا واقعی مخصوص فضل رحمٰن ہے۔ ہندوستان ہی نہیں ،عرب بھی ،عجم بھی ، نیبیال بھی ، پوروپ بھی آپ کی اقلیم فردیت میں زیر تکمیں اور آپ کی تبلیغ سے مخدور ہوکر آپ کوشاہ ولایت بخش اور اولیا گر پکارا مُضتے ہیں۔

# زېروتقو ي طريقت:

(rr/19r)

پانچ ویں تقویٰ طریقت میں یہ کمال کدآپ کی نظیر متقی حضرات سند بنائے ہیں، زہدوتو کل کے وہ مثالی کردار
پیش فرماتے ہیں کہ زہد وصوفیت بھی عقیدت ریز ہے، تمام عمرآپ کا متاع دنیاوی باوجود ہر مہولت کے فقط ایک
بوریہ، ایک بدھنار ہا، سب سے خاص امریہ کہ ، کے برس کامل صرف ایک غذامونگ کی تھیجڑی اتباع مرشد میں کھانے
کے سواد وسری غذاہی نہ چھونا ہے، پھر بقیہ عمر میں باجر سے دمکا کی روٹی پرقناعت فرمانا اور یہی زائرین میں تقسیم کرنا
جس سے بوے موذی امراض دور ہوتے رہتے تھے 'ہردور میں آپ کی امتیازیت اجا کرکھے ہیں۔
جس سے بوے موذی امراض دور ہوتے رہتے تھے 'ہردور میں آپ کی امتیازیت اجا کرکھے ہیں۔

چھے اصلاح وبلیغ کابیعالم پرشوق کے قرآن کریم کی اوّل خود درتی فرما کر، پھراس کی تقلیم سے تلاوت قرآن پر مائل کرنا ، پھرخود پابندی سے درس قرآن وحدیث صوفیہ وعلا کو دینے کے سواکوئی دوسرا مشغلہ حیات تمام عمر نہ رہنا آپ کا واحد کمال بے مثال ہے ، بلکہ بی ظلقت انسانی ، ی تک محدود نہیں ، بلکہ خلقت جنات بھی آپ سے سیراب ہے۔

#### (rr/19r)

یجی وجدتھی کہ مولا نابابا اپنے محبوب فرزند مولا ناشاہ احمد میاں صاحب قدس سر ہما کوعلیحدہ درس ہی اس لیے دیتے تھے کہ اس خاص وقت میں گروہ نیک جنات شریک درس قرآن وحدیث ہوا کرتا، جناتوں کی وارنگی کا بیام کہ کوئی تعلیم کا بے تاب، کوئی بسم اللہ کرانے کا مشتاق ،کوئی مرید ہونے کو بے قرار رہتا تھا۔ (۳۴/۱۹۴)

خود مولا نابا علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ایک جن صحابی کی بلا واسطہ ہم کورویت ہوئی ، یہ بھی فرمایا کہ ہمارے ایک دوست کو جن صحابی ہوت کو جن صحابی ہوت کو جن صحابہ اورا نیا کے سخت رسول کا اشتیاق بے پایاں ظاہر ہے ، جتی کہ آپ کا عمل مرصع اس حسن وشان سے ممتازر ہا کہ سخبات تک پرخصوصیت ہے مل فرماتے ، بلکہ سنت ائم بھی آپ کے عمل سے نہ چھٹ سکنا آپ کا نادروصف ہے۔
کہ سخبات تک پرخصوصیت ہے عمل فرماتے ، بلکہ سنت ائم بھی آپ کے عمل سے نہ چھٹ سکنا آپ کا نادروصف ہے۔
سات ویں آپ کا بیار شاد کہ عالم سنجملا ہوا کہ عمر گڑا تو عالم عمر اللہ عن وہ قبل و مجدد انہ ہے کہ ہر دور میں درس دے رہا ہے۔ یہ بھی آپ کا وصف خصوصی ہے کہ مختلف خیالات رکھنے والے جب حاضر آتے تو صرف آپ کی صحبت ہے ہی ان کو وہ فیض اصلاحی ہوتا کہ وہ خود کج روی سے تا مُب ہی نہیں صحبح العقیدہ اور صوئی مرف آپ کی صحبت ہے ہی ان کو وہ فیض اصلاحی ہوتا کہ وہ خود کج روی سے تا مُب ہی نہیں علیہ مشرب ہوجاتے ، مولا نا بابا خود ایسے اخلاق مسنونہ ہے اپنے و پراے کی فہمائش فرماتے کہ وہ قائل ہی نہیں بلکہ مشرب ہوجاتے ، مولا نا بابا خود ایسے اخلاق مسنونہ ہے اپنے و پراے کی فہمائش فرماتے کہ وہ قائل ہی نہیں بلکہ فریائت و وہ ایت ایک ہوجاتا۔

آٹھ ویں آپ کا مکاشفہ اتنا تو می ہوتا کہ صاحبان کشف بھی آپ کی صحت مکاشفہ کے معترف رہے۔ ستجاب الدعواتی کا بیانالم کہ ادھر فرمایا اُدھر ہوا۔ بحمہ اللہ آپ کے دور میں جدت ِفکر وندرت ِ تحقیق اور تجدید وتقمیر ملت کے وہ گہرآب دار ملتے ہیں جونا درالوجود ہیں۔

نوی آپ کا جوز جمه آیات قر آن یا تشریح تفسیر و توضیح حدیث ہوتی وہ بڑا کیف آور، نکات دقیقہ سے بحر پور، تحقیق کا نچوڑ، لطف بیانی ہے مخمور ہوتا، یہ وصف آپ پرختم تھا۔

دی وی قرآن وحدیث کے درس میں فیض مصطفائی خواص کو بہت پچھ عطا کرتا ،عوام کومحسوس ہوتا۔ ہماری حداِ دراک اتنی ہی ہے کہ بیار نے فضل رحمٰن جدھر سے بھی دیکھیے سرایافضل رحمٰن ہیں۔

## قطب ابن قطب، مجدد ابن مجدد:

### (ro/190)

مقتدا ہے طریقت امام ملت قبلہ مولا ناشاہ فضل رخمن صاحب قدس سرۂ پرخدا کی بیہ بارش کرم دیکھیے کہ آپ کا سنج مرادآ باد والی حرم دویم سے دوفرزنداول مولا ناشاہ احمد میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی قطب اور چھوٹے صاحب زادے حضرت شاہ سیدمحم عرف سید و میاں صاحب کو بانسبت سالک مجذوب پیدا فرمایا، دادا میاں عت د<sup>اهت</sup>

صاحب کا تکمله حضرت مولانا بابانے فرما کر حضرت مرشد دہلوی قدس سرہم کے بپر دفر مادیا، پس دادا میاں کو بید دو خصوص نصوبیتیں حاصل رہیں کہ خودم شد دہلوی دادامیاں کومجوب رکھتے اورا پی تو جہات سے سرفراز کے رہتے ، دوسرے مولانا بابا دادامیاں کواز حدمحبوب رکھتے پر بارگاہ رسالت سے بھی سفارشی رہتے ، اس لیے دادامیاں کوخصوصی الطاف رسالت حاصل رہتے۔

## (ry/194)

رسول موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضوری بجین ہی ہے دادا میاں کو حاصل رہی ، ایک بار بجین میں حضوری رسالت سے دادا میاں کو ایسا استغراق ہو گیا کہ کالل پندرہ یوم نہ بچھ کھایا، نہ پیا، اور نہ کی سے کلام کیا، پھر خودافاقہ ہو گیا۔ دادا میاں علیہ الرحمہ جب مولا نابابا کے پاس درس کوآتے مولا نابابا فرماتے: خیر، پڑھاو، بفضلہ تم یوں ہی پڑھ جاو گے، نیز مولا نابابا نے اپنے دور حیات ہی میں علا، صوفیہ کو درس حدیث و تملہ 'باطنی کے لیے دادا میاں کے بپر دکر نا شروع کر دیا تھا، دادا میاں علیہ الرحمہ کا بھی تمام عمر واحد مضغلہ درس قرآن وحدیث اور تبلغ وتجدید میاں کے بپر دکر نا شروع کر دیا تھا، دادا میاں علیہ الرحمہ کا بھی تمام عمر واحد مضغلہ درس قرآن وحدیث اور تبلغ وتجدید قال الرسول رہا، آپ بھی قرآن کریم کی غلطی کتابت اپ قلم سے درست فرما کر لوگوں میں تقسیم کیا کرتے ، آپ بھی عملاً وقولاً انباع سنت کا حسین نمونہ تھے ، انسان جس طرح آئیند کھے کرخودا پے حسن وقع کو درست کر لیتا ہائی طرح دادا میاں کی صحبت میں آتے ہی اپنی درتی آنے والاخود کر لیا کرتا۔

دادامیاں پراس حد تک نوازش دبانی ہیں کہ ایک بارا آپ نے فرمایا کہ ہم کس لائق ہیں، گریہ فدا کا کرم کہ اس نے ہم کومعا ملات حشر وفشر وغیرہ سب دکھلائے ۔ مولانا بابا علیہ الرحمہ کی تعلیمات وخصوصی نظر تو جہات سے یہ اوصاف دادامیاں صاحب علیہ الرحمہ میں ہوئی ندرت کے ساتھ سے کی مختمر جملوں میں دقیق تکتے ، لطیف پیرایہ میں ترجمہ قر آن وحدیث اور خلاصہ تحقیقات بیان فرماتے ۔ فن قراءت میں ماہر قاری ، علم حدیث میں بلند پایہ محدث دمحدث وحدث فقیہانہ میں مجہدوفت، اسرار طریقت میں ولی گردادا میاں علیہ الرحمہ ملتے ہیں۔ آپ کی توجیہ مجہدانہ اور تنقیق فقیہانہ میں مجہدوفت، اسرار طریقت میں ولی گردادا میاں علیہ الرحمہ ملتے ہیں۔ آپ کی توجیہ مجہدانہ اور تنقیق مورٹ نواز میاں علیہ الرحمہ ملتے ہیں۔ آپ کی توجیہ استے میں اس اس میں میں ہوئی دولایت کی اور مجدوبوں کا جذب آپ کے ساسے آگر محدوم ہو جاتا، ایک ہندہ کی نسبیس آپ کی فیس سے مخلقت انسانی ہی نہیں، بلکہ خلقت جنات کی فیش دسانی، نہیں، بلکہ خلقت جنات کی فیش دسانی، فیش میں میں ہوئی تا ، ایک ہندہ کی قران والی سے رہتی رہی۔ آپ بھی ہوئے تا ، ایک ہندہ وکرانات اور ولی گراسی وحدیث و کھت نی فیم یدی کی فران انی ہے دران وحدیث و کرانات اور ولی گراسی وحدیث و کھت نی نی مورٹ مورٹ کی فران معدن ہیں۔ آپ بھی ہوئی ہوئی ہوئی ہی والیا ہیں والم معدن ہیں۔ گراسی ہوئی ہی ہوئی ہیں آپ کوا پنا پیش والم سے کی آپ کوا پنا پیش والم معدن ہیں۔

# بعض كوا كف خصوصى:

### (M/19A)

حضرت مولا نابا با علیہ الرحمہ کے نبی شجرہ ہے تابت ہے کہ آبا واجداد میں بعض ایے بزرگان ہیں جواپ والدی طرف سے اولا درسول ہیں، لیکن حضرت اولدی طرف سے اولا درسول ہیں، لیکن حضرت مولا نابا با میں یہ نبست اس طرح اجا گر ہو جاتی ہے کہ آپ اپ والدصا حب سے اگر اولا وحضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تو آپ کی والدہ ما جدہ کو بیشرف حاصل ہے کہ موصوفہ دادھیا لی طور سے اولا دسید نصیرالدین جراغ دہلوی علیہ الرحمہ سے ہیں، اور موصوفہ اپ قر بی نب ناصیا لی (نانی کی طرف سے) اولا و خاص خواجہ خواجگان سیدی بہاء الدین محمد نقش بند اور اپ نانا کی طرف سے اولا دیشخ الشیوخ سیدی شہاب الدین سہر وردی قدس سرائم سیدی بہاء الدین محمد نقص بند اور اپ نانا کی طرف سے اولا دیشخ الشیوخ سیدی شہاب الدین سہر وردی قدس سرائم ہیں۔ چناں چہ گیار ہویں شریف کے موقع پر یوسف علی بیک صاحب سے مولا نابا با فرماتے ہیں کہ ہاں ہاں شیرین عادی ہوکر آپ کو طریقہ نقش بند ہو قادر ہیکا تاج بہنائے خونی نبست رسالت سے پُر نور کیے ہے۔

اوی ہوکر آپ کو طریقہ نقش بند ہو قادر ہیکا تاج بہنائے خونی نبست رسالت سے پُر نور کیے ہے۔

اوی ہوکر آپ کو طریقہ نقش بند ہو قادر ہیکا تاج بہنائے خونی نبست رسالت سے پُر نور کیے ہے۔

اوری ہوکر آپ کو طریقہ نقش بند ہو قادر ہیکا تاج بہنائے خونی نبست رسالت سے پُر نور کیے ہے۔

اوری ہوکر آپ کو طریقہ نقش بند ہو قادر ہیکا تاج بہنائے خونی نبست رسالت سے پُر نور کے ہے۔

اوری ہوکر آپ کو طریقہ نقش بند ہو قادر ہیکا تاج بہنائے خونی نبست رسالت سے پُر نور کے ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ جس نے مولا نا بابا کونہ دیکھا ہووہ دادا میاں قدس سرہما کود کھے لے، یہ ہردوحظرات لازم و
مازوم وہبی نبیت کے دولھا ولایت احسانی کے تاج دار ہیں، آپ مرشد دورال مولا نا بابا اور دادا میاں صاحبان قد س
سرہم کواُولیں دورال، غوثِ زمال وغیرہ جو بھی آپ کی عقیدت وبصیرت فیصلہ کرے کہہ لیجیے، کیکن اصلیت ہیہ
کہ اس کے باوجود خود آپ کی تسلی نہیں ہو پاتی ۔ جب آپ یہ سنتے ہیں کہ بحر العلوم مولا نا عبد الحی فرنگی محلی ، مولانا
جان علی صاحبان محدث بہاری مہاجر مکہ مکر مہ ، مولا نا شاہ سلیمان صاحب بچلواروی وغیر ہم علیم الرحمہ کا اکثر وہیش تر
یہ کہنا تھا کہ جس نے نبیت محمدی اور شان صحابہ نہ در کیھی ہووہ مولا نا بابا اور دادا میاں کو دیکھ لے۔ جب آپ جان
لیتے ہیں کہ سیّد محمد نور شاہ عرف مدنی شاہ رحمانی علیہ الرحمہ دیار پاک میں پنج وقتہ مولا نا بابا قدس سرہ کو نماز اداکر تے
دیکھتے ، مگر مل نہیں یاتے ہیں۔ جب آپ نسخ قر آن شریف پرید کھا یا ہے کہ

"ایس کلام پاک رابر مزاررسول الثقلین صلی الله تعالی علیه وسلم بفضله بهفت باراز اول تا آخرخوانده ایم به پدفضل رحمٰن محمدی ـ "

ب ہے۔ جب آپ معلوم کرتے ہیں کہ دا دامیاں صاحب ظاہری طور سے نہیں گئے ، مگر حرمین شریفین میں لوگ آپ کو نمازوں میں پاتے توان وقتی تسکین والے خطابات سلوک ہے کہیں بلند و بالا ہمارے مرشدین آپ کونظر آتے ہیں۔

ولايت جاربية

## (r./r..)

حضرت مولانا شاہ احد میاں صاحب علیہ الرحمہ پرعداو تأ ایک فرضی الزام کا مقدمہ کہ آپ نے دانت ہے ناک کاٹ لی،جس میں اللہ تعالی نے موصوف کو باعزت بری ۱۸۹۴ء میں کردیا تھا فقیر شروانی واستادالحکما تھیم . محود خال و حاذ ق الحكما حكيم الله دياصا حبان د ہلوى اس مسرت ميں گنج مراد آباد آئے تو مولا نا حكيم شاہ نياز احم صاحب فیض آبادی، نواب ظل کریم صاحب، نواب ڈھا کہ اور نواب مرشد آباد وغیرہ مریدین بھی آئے ہوئے تھے،اس فنخ حقانی ہے دشمن پھرفکرشورش میں تھے کہنواب خورشید جاہ صاحب فضل رحمانی جو۵۲ لا کھ کے معافی دار تھے بھی آ گئے ،نوابظل کریم صاحب نے ان سے پیسب ماجرا کہا، بدوقت حاضری نواب خورشید جاہ صاحب نے عرض کیا کہ اگر حضوراعلیٰ کی اجازت ہوتو ہم سب خاد مان ایک وفد میں گورنر یو پی سے ل کریہ حال بتا نمیں ، اور مولا نااحمرمیاں صاحب کوطرح طرح سے ستانے والوں کو وہ مبتی دیں کہ تاعمر رویا کریں۔مولا ناباباعلیہ الرحمہ نے بڑے جلال میں فرمایا کہاہے گورزکوتم جانو، ہم کو ہمارار سول کافی ہے، میاں نیاز احمد اتم کومعلوم ہے کہ لوگ پہلے ہم كوستات رہے كه ہم يهال ندر ہيں، ملاوال ياسنديله چلے جائيں، مگر بدفيض رسالت جمارا بجھ ندكر سكے، بلكه خدا نے ہم کوآل اولا دے بڑھایا تواب ہمارے احمر میاں کوستاتے ،جھوٹے مقدمات میں پھنساتے ہیں، تا کہ وہ گھبرا كرترك وطن كرجائيس ، مكر خداے قد وس احمد مياں كواس طرح آباد كرتا اور بردھا تا ہے كه آں حضرت صلى الله تعالىٰ علیہ وسلم کی سفارش ہے احمد میاں اور ان کی اولا د در اولا د کا جب تک سلسلہ باقی رہے گا ان میں خدا نے سلسلة ولایت جاری رکھنا منظور فر مالیا ہے، پھر ہم کیوں کچھ فکر کریں، پھر آپ نے دست دعا أشاكر يول دعا فرمائي: بارالها! این حبیب صلی الله تعالی علیه وسلم کی سفارش سے تونے کرم فرما کرولایت جار بیجنشی ، تواحمد میاں کومیرے مثل بنااوران کی اولا دوراولا دے اپنی شان کرم کے مطابق درگذر فرماتے رہنا فضل رحمٰن بےنواان سب کو تیری ضانت مين ديتا إ\_ آمين ثم آمين!

فقیرشروانی اگر چه بعض اکابرملت سے اس خصوصی انعام ولایت جاریہ کو سے تھا، مگر اس وقت نہ یوں جلال آتا، نہ یہ پردہ اُٹھتا۔ چناں چہ ایک بارمولا ناباباعلیہ الرحمہ نے قرض خوا ہوں سے فرمایا جم نہ ہول گے تو ہماری قبر قرض بھی اداکردے گی ،اورو ہی فیض بھی بفضلہ جاری رہے گا۔

فضل بالا فضل:

(M/r.1)

فقیرشروانی کی نظرصرف یہی محسوس کرسکی کہ مولا نا بابا کی ولایت احسانی مطلق ترک دنیاوی کے ساتھ رہی ،

# مناظرعدادت:

### (rr/r.r)

فضل رجمانی نے اپ نقیر شروانی کو بیمواقع مسرت دکھائے تو مناظر عداوت بھی حصہ میں آنا تھے، ایک دو وقت رہا کہ حضرت مولانا باباعلیہ الرحمہ کو گئے مراد آباد نہ رہنے دینے کی شورشیں اٹھیں، مگر تائید ربانی نے شورش پندوں کو پنینے ہی نہ دیا، تو اس عناد کو دادامیاں صاحب علیہ الرحمہ سے فرضی مقد مات چلا کرفتنہ نیابت اٹھا کر پوراکیا جانے لگا، مگر وہ فیض مصطفائی حضرت پر رہا کہ معاندین کو رسواہی نہیں بلکہ مطبع بھی ہوتا پڑا، پھرایک وہ وقت آیا کہ بڑے بابا وجھوٹے بابا صاحبان سے بیقد یم عداوتیں بناوٹی مقد مات 1912ء میں اولا، پھر 1979ء میں دوبارہ نگالنا چاہی مگر ایسے الطاف رسمالت رہے کہ آگ کو ہوادیئے والے ہے ہی نہ رہ پائے، پھر وہ وقت آیا کہ فقیر شروائی کو دوسال میں سات ماہی حصہ مواقع حضوری میں بد دفعات گذرا تو مفتی شاہ بھولے میاں صاحب کی جدت فکر وقتی ہوئے والے میاں صاحب کی دستار فضیات کے وقت اعتراف حقیقت کی بنا پر خطاب فقیہ العلما کا بیاس نامہ بیش کرنے کا میاں صاحب کی دستار فضیلت کے وقت اعتراف حقیقت کی بنا پر خطاب فقیہ العلما کا بیاس نامہ بیش کرنے کا میاں صاحب کی دستار فضیلت کے وقت اعتراف حقیقت کی بنا پر خطاب فقیہ العلما کا بیاس نامہ بیش کرنے کا میاں صاحب کی دستار فضیلت کے وقت اعتراف حقیقت کی بنا پر خطاب فقیہ العلما کا بیاس نامہ بیش کرنے کا صاحب کی دستار فضیلت کے وقت اعتراف حقیقت کی بنا پر خطاب فقیہ العلما کا بیاس نامہ بیش کرنے کا سے خدا داد عروج قد تدیمانہ عداداد عروج قد تدیمانہ عداداد عروج قد تدیمانہ عداداد عروج قد تم معانہ عداداد عروج قدیمانہ عداداد کو ایک منظم اسکیم سے ایک تیر سے دوشکار کرنے اٹھالایا کہ فقی بھولے میاں

میاں نے گولی سے مارااورمولا نامحررحمت الله میال نے گولی ماردینے کا آرڈر دیا جی کدوہ لحد آتا ہے جب دنیا ہے عقیدت سکنے لگتی ہے، تو ہمارے فقیدالعلما بھولے میاں اپنی پروا نہ کرتے ہوئے بڑے بابا صاحب کا یوں حق ادا کرتے ہیں کہ بابا اولا دتو ہوتی اس لیے ہے کہ باپ پر نجھا در ہوجائے ، اور باپ پر آنج ندآنے دے ، آپ بچے تو ہم پہلے بچے۔ ادھر بڑے بابا صاحب فرماتے ہیں: بھائی شروانی صاحب! بھولے میاں نے ابھی ہے سب ہم ے چین لیا۔

### (rr/r·r)

شب گذرتے ہی دوسرے دن راجه کگر اراجه عبدالرحمٰن خال رحمانی مع راجه محود آباد محمدامیر احمد خال رحمانی صاحبان فائز عوتے ہیں، بیان کرتے ہیں کدایک بہت تیزنور پھیلاد کھتا ہوں،معلوم کیا گیا تو بتایا کہ مولا نافضل رحمٰن صاحب کا نور ہے، وہ آرہے ہیں،اتنے میں آپ تشریف لے آئے،عرض کیا کہ آج آپ بردی عجلت میں ہیں، مولا نا باباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ لوگوں کا میری اولا دکوستانا برداشت کی حدے باہر ہو چکا ہے، اب میں رسول معظم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم سے شکایت کرنے جار ہا ہوں۔ای دن وہ فضل رحمانی ہوتا ہے جس کی نہ نظیر ہے، نہ شنیدہے، کوشش تھی سزاے موت کی ، مگر ہمارے بھولے میاں صاحب کو خداے تعالیٰ سب سے زندہ شہید کہلوا تا ب عقیدت نے بھی بہت بعد میں سمجھا کہ برانی عقیدت بھیقل اور جدیدارا دت کو درس استقامت ومجت کے لے سادا نے فضل رحمانی تھی۔

سر دست میہ ۳۳ گوا نف جوفضل رحمانی برا دری کی امانت ہیں 'سپر قلم کرتے ہوئے آپ کا شروانی سبک دوش ہوتا ہے۔

فقيرفضل رحماني حبيب الرحمٰن خال شروانی

# سات وال باب کوائف مرتبه فیض آبادی صاحب

مولانا کیم شاہ نیاز احمد صاحب فیض آبادی کیم حاذق، عالم بے بدل تھے۔ حضرت مولانا بابا ہے بیعت ہوئے، اتباع مرشد میں متاع دنیاوی کوخیر باد کہد دیا، ایک لوٹا، ایک دری ومصلا کے سوا پچھ ندر کھتے۔ شاہ صاحب علیہ الرحمہ کی امتیازیت اور خلوص محبت پر دادا میاں علیہ الرحمہ نے آپ کو اپنا خلیفہ مجاز بہم ضی مولانا بابا بنا دیا۔ شاہ صاحب علیہ الرحمہ بڑے متوکل، کامل طریقت، صاحب نبست، قوی الکشف، قطب وقت ہیں، آپ نے پچھ صاحب علیہ الرحمہ بڑے متوکل، کامل طریقت، صاحب نبست، قوی الکشف، قطب وقت ہیں، آپ نے پچھ کوائف جمع کے ، مگروہ تلف ہوگیا، جو ہم کوملااس کا انتخاب پیش ہے۔

# فضيلت وخصوصيت متجد

### (1/rom)

بعض لوگوں نے فقیر نیاز احمہ سے پوچھا کہ یہاں بھی کوئی جنتی کھڑ کی یا مقام ہے؟ ادھر مولا نابابا کو کشف ہوا،
فرمایا: میاں نیاز احمہ! سب سے بردی جنت ہے کہ کرم رسالت شامل حال رہے، پھر فرمایا: اس مقام پر جہاں سرابا
رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس مجد میں نمازیں ادا فرماتے رہے ہیں اس مقدس جگہ جوکوئی نماز ادا کرے وہ دوز نے سے
محفوظ رہے گا، اور جومجد کے دیگر اطرف میں نماز ادا کرے بہ فیل رسالت اس کی عاقبت بہ خیر ہو۔
(۲/۲۰۵)

ایک بارمولا نابابا قدس سرہ نے فرمایا کہ اس معجد کے شالی وجنو بی دونوں گوشوں میں جہاں ہے دعا مانگو خدا قبول کرے، بیسب شرف اس لیے ملاہے کہ حضرت شیر خدا وامام حسین و حضرت عیسیٰی روح الله وحضرت خواجہ خضر، ہمارے رسول معظم صلوات الله تعالی علیہم اجمعین ،اورا کا براولیا جیسے حضرت خوث اعظم ،حضرت مجدد الف ثانی ومجوب الہی نظام الدین اولیا دہلوی رضوان الله تعالی علیہم اجمعین یہاں تشریف لاتے ،نمازیں بڑھتے ہیں۔

رمت رفعت

نوپد کرم و بخشش<u>:</u>

(r/r+1)

فقیر نیاز احمد ہے میرے پیر بھائی مولانا قادر بخش صاحب فضل رحمانی سہرای نے بیان کیا کہ مولانا بابانے فرمایی کہارہ کو عقبی کا بڑا خیال دامن گیر ہوا، تو ہم نے حضور پُر نورسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کودیکھا، فرماتے ہیں کہتم تو خیرتم ہو جو محبت سے تمھارا وابستہ ہوگا اس کا انجام بہ خیر ہوگا۔ پھر ہمارے مجد دالف ٹانی قدس سرہ نے ہم کو بثارت دی کہ ہزاروں آ دی تمھارے سبب سے بخشے جا کیں گے۔
بٹارت دی کہ ہزاروں آ دی تمھارے سبب سے بخشے جا کیں گے۔

مولاناباباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کمبھی یوں بھی کرم ہوتا ہے کہ ہمارے مرشد قبلہ دہلوی قدس سرۂ کے دعا کرنے ہے رتبے العالمین کا بیالہام ہوا کتمھارے خاص سلسلہ فضل رحمٰن کے جتنے مرید ہوں گے بخشے جائیں گے۔

## سلسلة جاربيه:

(0/r·n)

ایک روزمولا ناباباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہم کو یہ خیال ستانے لگا کہ دیگراولیا کی طرح ہمارا بھی سلسلہ منقطع آئندہ نہ ہوجائے ،گرالطاف رسالت کاشکر کس طرح ادا ہو، رحمت کے دولھاصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سفارش سے احمر میاں اور ان کی اولا دوراولا دکا جب تک سلسلہ باتی رہے گا اُن میں سلسلۂ ولایت وفیض جاری رکھنے کوخدانے منظور فرمالیا ہے ،جھی اس طرح بھی کرم سے نواز اجا تا ہے۔

## دعالم عجارية

(Y/r.q)

ای جلسه میں مولانا بابا علیہ الرحمہ نے دعا فر مائی: بارالہا! اپنے حبیب سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایات و سفارش سے جب تونے خاص کرم سے ولایت جاریہ بخشی تو احمد میاں کومیرے مثل بنااوران کی اُولا دوراولا دے ابی شان کرم کے مطابق درگذر فرماتے رہنا، بے نوافضل رحمٰن ان سب کو تیری صفائت میں دیتا ہے، قبول فرما۔ (آمین ثم آمین!)

(Z/r10)

نواب خورشید جاہ فضل رحمانی حیدرآبادی، ڈھا کہ کے نواب ظل کریم صاحب فضل رحمانی دادامیاں کے فرضی مقدمہ کی باعزت بریت کی خوثی میں آئے ہوئے تھے، فقیر نیاز احمہ نے نواب محمد اسحاق صاحب میرٹھ والے (نواب محمد اسلعیل صاحب کے والد) اور نواب دکن ونواب مرشد آباد کو پیش کیا، مولانا بابانے تینوں حضرات کو مرید کیا، تو نواب خورشد جاہ نے نواب محمد اسحاق صاحب سے کہا کہ اس وقت پیرومرشد جوش مسرت میں ہیں، ہم مریدوں کے لیے بھی کچھ دعا ہوجاتی ، مولا نا باباعلیہ الرحمہ کو کشف ہوا، فرمایا کہ ہمارے مرشد قبلہ دہلوی کی دعا ک بعد ضرورت کیارہ جاتی ہے، تم نہیں مانے تو سب آمین کہو، پھر دست دعاا ٹھا کر فرمایا: میرے مولا افضل دخمان کو اپنا بنا لے، تیرے کلمہ خوانوں کو تیرا نام لینا مسکین فضل دخمان بتا تا رہا ہے، اس کا بھرم رکھنا، مجھ بے بصناعت کے مرد وعورت مریدین موجودہ وآئندہ ہونے والوں کو تو فیق طاعت دے کرسب کا انجام بخشش پر فرما۔ آمین ٹم آمین!

۲۲رئیجالا وّل جمعہ بدونت فجر۱۳۱۳ ہے یوں مولا نانے دعا فرمائی: یارسول الله (صلی الله تعالی علیه وسلم )! آپ کاغلام فضل رحمٰن احمد میاں اوران کی اولا دوراولا دکوآپ کے دامن رحمت میں دیتا ہے، قبول ہو! کے دامن رحمت میں دیتا ہے، قبول ہو!

ہم او چھے ہر بات کے تم ہو پورے مراح اپنی اور نباہیو کہ بانھ گئے کی لاح

یا الله العالمین! تیرے بندے جب تک مجھ سے تیرا نام، تیری یا دکوسیجے رہے اس وقت بھی تیرے حوالے تھے، اب بھی تیرے حوالے ہیں، آخ تک کے، اور آئندہ داخل سلسلہ ہونے والے مرد وعورت مریدین کو بخش دے، بیسب رحمانی ہے ہیں، اپنے نقاضاے رحمانیت سے ان کونواز، جوارِ رحمت عطاکر آمین!

# نبىت محرى

(9/rir)

فقیر نیاز احمد سے کئی بزرگوں نے بتایا کہ حضور پُرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا کہ ہماری حدیث جاننا ہوتو فضل رحمٰن سے حاصل کرو۔

### (1./rir)

ایک بارمولانا باباعلیہ الرحمہ پر عجیب کیفیت طاری تھی ،اور آپ انتہائی مؤدّب بیٹے درود شریف پڑھ اسے تھے، پھر میرے پوچھنے پرآپ نے وضاحت کی کہ منبر کے پاس حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرماتھ، اورا کا براولیا مثل حضرت نظام الدین اولیا دہلوی وغیرہ قدس سر ہم اس جلسہ میں شریک تھے۔ اورا کا براولیا مثل حضرت نظام الدین اولیا دہلوی وغیرہ قدس سر ہم اس جلسہ میں شریک تھے۔ (۱۱/۲۱۳)

ایک مرتبہ مولانا باباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس ایسے بڑے مجذوب آئے جن کے جذبے کی نبہت کو حضرت مجدد الف ٹانی صاحب کے خلیفہ حضرت شاہ غلام علی صاحب قدس سر ہما بھی مانتے تھے، پھر ہم نے حضور

یر نور صلی انٹد تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، فرماتے ہیں کہ تمھاری نسبت کے آگے ان کی کیا حقیقت نسبت ہے، پھران مجذوب نے ہمارے چیچے وضوکر کے نماز پڑھی ،اوران کاسارا جذب بھی جاتار ہا۔

نىيت خونى:

### (11/10)

فقير نياز احمد كودرس حديث كاشرف ملا - حديث وصال سيّد ناابرانهيم ابن محمد رسول الله صلوات الله تعالى عليهم يرمولا نابابا قدى سرة كة نسوجاري موكئ ،اورآپ نے اناللدوا نااليدراجعون برُ هرممكين آواز ي فرمايا: جانتے . بھی کچھ ہو،اگر بہطورتعزیت اس وفت بھی آنسو جاری ہوں ،اورانا للدوانا الیہ راجعون پڑھے،توا یہ شخص کو و،ی ثواب ہے جواس وقت تھا، ہاتی ہم کیوں نہ روئیں، ہمارااوران کا خون ملاہوا ہے اور ہمارے پیش وابھی ہیں۔ بيخونى اوروببى نسبت سركار دوعالم صلى الله تعالى عليه وسلم كخصوصى كرم كاخز انداور بيار فضل رحمن كوسرايا فضل رحمٰن بنائے ہے۔نوازش کرم کی فراوانی یہاں تک کہ حضرت سیّدہ جنت علیہاالسلام مولا نابابا کواپنا فرزند بنائے آغوش ما درانہ سے لگائے۔شیر خداعلی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ اندرون خانہ گھر کے بچوں کی طرح آنے جانے کا مجاز فرمائے رہیں ،نوازشیں رکھیں ۔مولا نااحمرمیاں صاحب فضل رحمانی علیہ الرحمہ کے فرضی الزام دانت ہے ناک كافنے ميں شيرخداوامام حسين كرم الله تعالى وجبهما مولانا باباسے فرمائيں كيتم كيوں فكركرو، احدمياں كوہم جھڑائے لاتے ہیں۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا محبت وکرم فرمار ہیں،تشریف ارزانی فرماتی رہیں۔حضرت خليل الله سنّد تا ابراهيم عليه السلام، حضرت بي بي بإجره وحضرت بي بي ساره عليها السلام الطاف ومحبت فرما ئيل \_ حضرت عيسى روح الله وحضرت خواجه خضر عليهما السلام شرف تشريف آورى ومعاونت سے نوازي \_ آل حضور پُرنورصلي الله تعالی علیه وسلم اینے بچوں کی طرح جلوت وخلوت میں تشریف لاتے رہیں ،شرف حضوری دوای ہے مولا نابابا کو مرفراز رکھیں توبہ قول مولا نابا علیہ الرحمہ کے آل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی جب نوازیں ، کرم در کرم رکھیں تو خدا ک اس دین کا کھٹھکانا ہے۔

## خصوصی قربِ رسالت:

(11/11)

فقیر نیاز احمہ کے پیر بھائی مولوی حبیب اللہ صاحب فضل رحمانی ساکن ٹانڈہ فیض آباد (جوشنے ویو بندی حسین احمرصاحب ٹا عدوی کے والد ہیں) نے ہم سے سے بیان کیا کہ انھوں نے دیکھا کددربار رسالت پناہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوں،مگر پیر و مرشد مولا نا شاہ فضل رحمٰن صاحب قدس سرہ وہاں نظرنہیں آتے ،تو بوی کوفت گذری، اتنے میں بہ کمال شفقت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: کیوں مضطرب ہو؟ عرض

رحمت وأقمت

کیا: میزے مرشد کیا یہاں نہیں؟ تو سردار موجودات صلوات اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: مقام عام میں ان کو کیسے پا سکتے ہو؟ اتنے میں ایک پردہ اٹھا، تو مولا ناباباصا حب اس حریم خاص میں تھے۔ کی دن مولوی حبیب اللہ صاحب پر وجد طاری رہا۔

## (Ir/rIZ)

ایک عالم نے نقیر نیاز احمہ ہے کہا کہ مولا ناشاہ عبد العزیز صاحب علیہ الرحمہ حقہ کروہ لکھتے ہیں، اور مولا نابابا علیہ الرحمہ حقہ پیتے ہیں۔ تو میں نے سمجھایا کہ شم کروہ اور ہے، جس میں کیٹ اور نے میں سیابی جم جاتی ہے، ہد بو آنے لگتی ہے، لیکن حضور اعلیٰ جدید نچہ ہر بار تازہ کرنے اور پانی بد لنے کے التزام سے خوش بو دار تمبا کو کے ساتھ پیتے ہیں، اس کوکوئی کمروہ نہیں لکھتا۔ استے میں حضور اعلیٰ کو کشف ہوا، بلا کر فرمایا کہ میاں! وہ اور لوگ ہیں جن ک لیے شاہ صاحب دہلوی علیہ الرحمہ حقہ کمروہ لکھتے ہیں، ہم تو اس رحت تمام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اجازت سے حقہ پی لیتے ہیں، تمھارے معترض آس حضور پُر نورعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے شع کراسکتے ہوں تو منع کرا کمیں، پھر تو وہ عالم بہت شرمندہ ہوئے۔

# تواريخ پيدائش ووصال:

#### (10/rin)

حضرت مولاناباباعلیہ الرحمہ گی ولادت شریف کیم رمضان مبارک ۱۲۰۸ ہدوقت شیخ صادق ہوئی، آپ نے اس وقت ہے تمام دن تاغروب آفتاب والدہ کا دودھ نہ پیا، ای طرح ایام شیرخواری میں جب ماہ مبارک پڑااور طفلی میں بھی ایام صیام میں بھی نہ دودھ بیا، نہ کھایا، چوتی برس سے تو آپ مکمل روزہ رکھنے گئے۔ اپنج بجپن کے تذکر سے میں مولاناباباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بی خدا کا ہم پر کرم ہے کہ ہم سرس کی عمر سے اعتبجاور ڈھیلا لینے کے بابندر ہے۔ اور سال ہی کی عمر سے وضوکر کے نماز پڑھتے ، کے برس کی عمر ہوئی تو ہوش سے نماز ادا کرتے رہے، اور مار برس کی عمر سے اب تک با جماعت بفضلہ نماز ادا کرتے رہے۔ اور سے کہ وصال شریف بدروز جعہ بعد عصر آل غروب ۱۲ رہے اللہ قاس اللہ اللہ عمر شریف مور کے دور ہوا۔

# آمد گنج مرادآ بادوعقد:

### (17/119)

حضرت مولا نابا باعلیہ الرحمہ نے ملاوال ہے ہجرت فر ما کر۲محرم۱۲۴۲ھ کو گئخ مراد آباد وطن بنایا۔نواب غوث محمد صاحب علوی سب سے پہلے آپ کے اہل بستی ہے مرید ہوئے ، اور ما نند فرزند چاہئے وجال نثاری کرنے گے۔ ۱۲۷ر نیج الاول ۱۲۴۳ھ کوآپ کا دوسراعقد شہنشاہ عالم گیرعلیہ الرحمہ کے دیوان ریاست میر کریم شیرصاحب علوی جونواب اورخان صاحب کا خطاب شاہی پائے ہوئے تھے،اور مزار شریف وسط مقبرہ فضل رحمانی میں ہے کی تھی۔ جھیجی صاحبہ سے ہوا۔

### (14/rr·)

موصوفہ پیرانی بی بی سے قیوم دورال مولانا شاہ احمد میاں صاحب قدی سر ۱۲۴۶ محرم ۱۲۴۴ ہے پیدائتی قطب پیدا ہوئے ، اور کیم صفر ۱۳۳۵ ہمطابق ۱۹۱۱ء یوم جمعہ بعد فجر بہ عمراہ سال واصل برتن ہوئے۔ جملہ ۱۲۸۹ سرس مولانا بابا علیہ الرحمہ کی زیر صحبت اور ۲۲ برس زینت سجادہ فضل رحمانی رہے۔ مولانا بابا کی حرم ٹانی کا وصال ۱۳۰۱ ہیں ہوا۔ دادا میاں علیہ الرحمہ کی خانہ آبادی نواب کریم شیرصاحب علوی کی بھیتجی دختر نواب مظفر علی صاحب علوی سے ۱۲۸۲ ہیں ہوئی۔ موصوفہ سے مولانا شاہ محمد رحمت اللہ میاں صاحب ۲۹ رجب ۱۲۹۹ ہے کو پیدا ہوئے۔ موصوف پندر ہویں برس میں تھے جب مولانا بابا علیہ الرحمہ کا وصال ہوا۔ آپ دادا میاں صاحب علیہ الرحمہ کے زیر صحبت ساڑھے ۲۳ برس رہ کر کیم صفر ۱۳۳۵ ہے کو بیدا ہوئے۔ دادا میاں کے دوسر سے صاحب زادے مولانا شاہ نعمت اللہ میاں صاحب برس کے تھے۔ ساڑھے ۲۳ برس رہ کر کیم صفر ۱۳۳۵ ہے کو بیدا ہوئے۔ بوقت وصال مولانا بابا آپ ۸ برس کے تھے۔ نعمت اللہ میاں صاحب میں کے تھے۔

نوف: چھوٹے بابا صاحب علیہ الرحمہ دادا میاں صاحب کے زیر صحبت ۳۰ برس رہے، اور ۱۰ اردیج الآخر ۱۳۷۵ ہے ہمر • کسال مطابق ۲۵ نومبر ۱۹۵۵ء یوم جمعہ بوقت فجر نماز فجر اداکرتے سربہ بجدہ واصل بدق ہوئے۔ برے بابا صاحب کا ۲ ذی الحجہ ۱۳۸۱ ہے مطابق ۱۱ رمئی ۱۹۲۲ء بر دوز جمعہ دو ہے دن ۸۲ برس میں وصال شریف ہوا۔ موصوف ۲۳ برس زینت سچادہ رہے۔

مداول''افضال رحمانی'' میں غلطی طباعت سے اعداد وشار غلط ہوگئے ہیں، اس کی صحت مکتوبہ ہوارہے سے کرلیں۔اس مجموعہ'' رحمت وفعمت' سے قبل کی سابقہ کتب کوائف میں تیفصیلی اعداد شار صرف معتبر ہیں، جن کوفیض آبادی صاحب نے بری شخصیق سے فراہم کیا ہے۔

تيوم دورالعليهالرحمه:

(IA/FFI)

خادم نیازاحمد کونہ جمع کوائف کاشوق ہے، نہ کوائف نو یہوں کی صف میں آنے کی حرص ہے، لین جب میری نظر میں غلط روایات زبانی بھی اور تی سنائی روایت تحریری بھی آئیں تو مجھے بڑا دھکالگا۔
دوسری اہم بات بید دکھی رہا ہوں کہ حضرت قیوم دوراں مولا نا شاہ احمد صاحب قدس سرۂ کا وہ ضروری ذکر جو دوسری اہم بات بید کھی رہا ہوں کہ حضرت قیوم دوراں مولا نا شاہ احمد صاحب قدس سرۂ کا حجے ترجمہ اور جان سوائح ہے کتب کوائف میں ندارہ ہے، تو جیرت اور بھی ہوئی، کیوں کہ حضرت مولا نا بابا قبلہ کا صحیح ترجمہ اور صیفل کردہ آئینہ دادامیاں صاحب قدس سرہم تھے، میں نہیں، بلکہ مجھ ہے بہتر و برتر یہ فرما گئے کہ جس نے مولا نا احمد میاں کونہیں سمجھا اس نے مولا نا بابا کو سمجھا نہیں۔

اس بنا پرفقیر نے بچھاذ کارجمع تو کر لیے ، لین اشاعت کا جب بھی خیال آیا بیامر برابر مانع آتار ہا کہ اگرخود مولا نا بابا کوتشہیرروایت ناپند نہ ہوتی تو آج ان کے تذکروں کا ایک بڑا کتب خانه علیمہ ہ و قائم رہتا ،خودمولا نا باباعلیہ الرحمہ نے سلیس بھاشا میں قرآن کریم کا ترجمہ نا درتح بر فر مایا ، مگرخود ہی اس کی تشہیر نہ دے کر فن کردیا ، چنداوراق لوگوں کے ہاتھ لگ گئے ، وہ منظر عام پرآئے ، پس فقیر بھی اس اتباع مرشد میں خاموثی پراکتفاکرتا ہے۔

خادم نیازاحمہ وہ بزرگان خود بیان کرتے تھے جنھوں نے آل حضور پُرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے مولانا بابا علیہ الرحمہ کے وصال کے بعد پوچھا کہ کس سے مرید ہوں؟ تو آل حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ احمہ میاں سے مرید ہو!

#### (19/rrr)

دادامیاں علیہ الرحمہ جب پڑھنے آتے تو مولا نابابا علیہ الرحمہ فرماتے: خیر، پڑھلو، تم توجہات رسالت سے
پڑھ بھی جاؤگے، کڑھ بھی جاؤگے، بلکہ دادامیاں کومولا نابابا صاحب قدس سر جاعلحدہ درس ہی اس لیے دیا کرتے
سے کہ دادامیاں کے درس میں ابرار جنات واخیار ارواح بابر کات کی شرکت رہا کرتی ،اس وقت سب کی آمدور فت
بند کردی جاتی تھی، چار پانچ بار فقیر نیاز احمد کواس مشاہدہ کا موقع صرف ال سکا، ور نہ بیداز اسی طرح راز رہتا۔
(۲۰/۲۲۳)

دادامیاں صاحب علیہ الرحمہ کے درس میں بھی یہ مشاہدہ فقیر کومولا ناظہور الاسلام ، مولا نا نور محمد ومولا نا حافظ سیّد ابوسعید صاحبان فتح پوری جیسی ہستیوں کو بھی ہوا کہ خود حضوری رسالت کا بھی اور بھی فیوض رسالت کا شرف پاتے ، عموماً انوار حدیث محسوس ہوا کرتے ، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مولا نا بابا علیہ الرحمہ نے جب شروع ہی ہے دادا میاں صاحب علیہ الرحمہ کو تعلیمات آفاتی کے سپر داور تو جہات رسالت سے سرشاری بہم پہنچادی تو خودوہ ذات کیا سے کیا ہوگی۔

## (ri/rrr)

نواب نورالحن خان صاحب فضل رحمانی بھو پالی نے بھی اس کوفل کیا ہے کہ دادا میاں صاحب کومولانا بابا قدس سر ہمانے صحاح ستہ کے علادہ مشکلوۃ شریف اور ہر دومؤ طابھی پڑھا کیں۔(نکات سلوک ہسفیہ ۸ پر بیر توم ہے) (۲۲/۲۲۵)

مولا ناباباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں نے شب قدر میں دعا کی: یا الہی ! احمد میاں میرے مثل ہوں۔ (رسالہ زوا کد فیوا کہ میں نواب نورانحن خان صاحب بھو پالی نے اس کو بھی لکھا ہے ) چناں چہاس دعا کو خدا نے متجاب فرمایا ، اور وہی سب کچھ عطا فرما دیا ، خادم نیاز احمد کو بڑے کافی مواقع حضوری خلوت وجلوت میں مولا نا با با اور دا دا میاں صاحبان کی حاصل رہے ، کاش وہ مشاہدہ کاغذ پریتام بھینج سکنا پختم

رحمت ولعمت

پر آپ کا نیاز احمد خود حضرت احمد میاں صاحب کی چند تو جہات کا بتیجہ ہے۔ (۲۳/۲۲۷)

حضرت دادا میاں قدس سرہ کو بھی بڑی خاص مستجاب الدعواتی ، بے حد کشف جلی اور اللہ والی نسبت جلیلہ خدانے عطافر مائی تفسیں ، بانسبت حضرات بھی دادا میاں کی نسبت کے سامنے اپنی نسبتوں کو گم پایا کرتے ، علاے وقت آپ کی نقادی و نکته شناس کے اور صوفیہ عضر آپ کی قیومیت کے زیر نگیس تھے۔حضرت مرشد دہلوی علیہ الرحمہ نے منصب قیومیت کی دادا میاں کو بشارت دی تھی۔۔۔

در دست نه تیراست نه بر دوش کمان است این سادگی اوست که مبل دو جهان است

فاتحەسيوم وسجا دەشىنى:

#### (rr/rrz)

اگت ١٨٩٤ء ميں ايك ۋاكثر گواليار كار نگا ہوا جارگز كير الائے ،مولا نا بابا عليه الرحمه نے اپنے درزى مسمىٰ کاشوخیاط کو بلا کرتا کیدگی که جماراانگر کھاس لاؤ، باقی جو کپڑا بچے اسے نعت الله میاں کا انگر کھا بنا دو، مگر جلد تیار کرو۔ كاشوخياط نے دوسرے روز قريب عصر انگر كھا تيار كردہ پيش كيا، مولانا باباعليه الرحمه نے اس انگر كھے كو پين كرنماز عصر پڑھائی، بعدعصر میں اورعبدالغفار صاحب فضل رحمانی آسیونی دونوں آپ کی خدمت میں حجرہ کی طرف آئے ، ججرہ میں مولانا بابا پر جوعالم انوار دیکھا تو دیر تک اپنے آپے میں ندر ہے ، ادھر دحید احمد صاحب فضل رحمانی ردولوی کا بھی بہی حال آپ پرنظر پڑتے ہوا، جب افاقہ ہوا تو عرض کیا کہ حضور پر بہت اچھا انگر کھا لگتا ہے۔مولا نا باباعليه الرحمه نے فرمایا: ہاں، اچھامعلوم ہوگا۔ای وقت اس کوا تارکرا بنی گھری میں جس میں ایک جوڑا کپڑ ارکھا ہوا تھا'بند کر کے رکھ دیا ، میں اور عبدالغفارخان صاحب'' ہاں اچھامعلوم ہوگا'' پر کچھ چو نکے ،اور دونوں نے اس واقعہ کومحفوظ کرلیا، پھر جب آپ کا وصال ہوا تو اس آپ کی گھری میں وہ کپڑے کا جوڑا تو نہ ملا،صرف مذکورہ انگر کھا موجود ملا، حضرت مولا نااحتد مياں شاه صاحب قدس سمر هٔ کوسجا ده شينی ميں وه انگر کھا پہنا يا گيا، تو ناظر مين کاعجب حال ہوگیا، یہی معلوم ہوتا تھا کہ مولا نا بابا ہیں،اگر چہ خواص مریدین سے مولا نا بابا حضرت احمد میاں کی سجادگی کا اظہار فرما چکے تھے، مگر اس طرح خرقہ سجادگی تک محفوظ کر جانے اور'' ہاں اچھا معلوم ہوگا'' کا راز سجادہ نشینی پر کھلا، . چناں چه ۲۵ رئیج الا ول ۱۳۱۳ هے کواول مولا نا با باعلیه الرحمه کا فاتحه سیوم ہوا، پھر حضرت مولا نا شاہ احمد میاں صاحب عليه الرحمه بدا تفاق مريدين وه انگر كھا بہن كرسجاد ہ نشين ہو گئے ۔۴۴ رئيج الاول ۱۳۱۳ ھ كو جناب امجد شاہ صاحب مفی پوری جو بہ حالت حیات جناب صوفی امیر اللہ صاحب سجادہ نشین ہوئے تھے صفی پورے تشریف لائے ،اور ۲۵رئتا الاول۱۳۱۳ه کوفاتحه سیوم میں شرکت کے بعد بدونت سجارہ نشینی دا دامیاں کونذ ربھی پیش کی۔

# مولا نابابا كاچهلم تقشيم نفتروما كولات:

(ro/rra)

مؤرخہ ۲۲ رقع الاول ۱۳۱۳ ہے خود دادا میاں علیہ الرحمہ بھی نقد وہلومات وہا کولات تقیم فرہاتے رہے،
اور مریدین بھی تقیم ای طرح کرتے رہے۔ ۳۰ رقع الاول ۱۳۱۳ ہے کومولوی حبیب الشصاحب فضل رحمائی ساکن المئذہ فیض آباد مقبرہ میں ہے ہوئی ہوکر جدائی مرتبہ پر گر بڑے، بڑی حالت زاری رہی، بہت دیر بعد ہوئی آسکا،
ای طرح جناب مولانا سیّر محمظی صاحب فضل رحمانی مونگیری علیہ الرحمہ بھی بہت دیر تک مدہوئی رہے کانی پکھا جھلا ای فیر پیش کی جھڑکا گیا، ان تد ابیرے موصوف کوافاقہ ہوا، قبل فاتح سیوم مولانا مونگیری علیہ الرحمہ نے حقائی فضل رحمانی کے بیان ہے اشک بارکردیا، بعد فرافت سجادہ شینی نیازاحمہ بھائی عبدالغفار صاحب آسیونی ومولانا ابوسعید صاحب و مولانا الجوہ بھائی عبدالغفار صاحب ہے عرض کیا کہ ہزار ہا صاحب و مولانا الجوہ بھی میں ہوا ہوائی جدا کہ مولانا الجوہ بھی مولانا خہور الاسلام صاحب فتح پوری وغیرہ مریدین نے دادا میاں صاحب ہے عرض کیا کہ ہزار ہا مریدین محروم شرکت ہیں، حضور والا کی تاریخ کا تعین فاتحہ جہلم کے لیے فرمادیں، تاکہ سب کی شرکت ہو سکے، مون مولائی و ۲۲ ہو یک بھی الاوگلہ و دردو شریف کے اور دی ہزار ہولی کو ماکول نے ۲۲ ہو یک اور دی ہزار ہوسات تقسیم کیا گیا۔ ۲۲ ہو یک الموات تقسیم کیا گیا۔ ۲۲ ہو یک الموات تقسیم کیا گیا۔ ۲۲ ہو تک الوقوں نے جونو ہزار قر ضہ بتایا تھارا ہو ماں صاحب فضل رحمانی راجہ از دلہ نے قبرشریف پروہ نو ہزار نقد لاکر میں کی جونو ہزار قبل نے اور دی ہزار روپیونا شریف کے اور دی کا بار قرض ہوقی رکھوں کی کو جونو ہزار قبل نے اور دی کا بار قرض ہوقی رکھوں ہوگوں جو کا جونو ہزار قبل کے اور دی کا بارقرض ہوقی رکھوں ہوگوں جو کا جونو ہزار قبل کے اور دی کا بارقرض ہوقی مرکم کی کو بھول ہوگوں جو کا بارقرض ہوقی میں مار دیا کہ جس کا جوزہ کو جس کا بارقرض ہوقی میں مارونہ کیا ہوئی کے جس کا جوزہ کو جونو کو المور کیا گیا ہوئی کے بھولا ہوگوں جو کا جس کا بارقرض ہوقی مرکم کے اور دی کو جس کا بارقرض ہوقی میں مارونہ کیا ہوئی کیا ہوئی کو بھول ہوگوں جو کا بارقرض ہوقی میں میں میں کو بارونہ کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کو بولوں کیا ہوئی کیا ہوئی کو بھولا ہوگوں جو کو برا کیا کہ کی کو بھوئی کیا ہوئی کیا کو بھوئی کیا کیا ہوئی کو کیا کو کو بھوئی کو بھوئی کیا کو بھوئی کو بھوئی کو کو بھوئی کیا کو بھوئی کو کو بھوئی کیا کو بھوئی کو کو ب

بعض خصوصی واقعات وصال:

(ry/rrg)

۱۸رزیج الا قرل۱۳۱۳ ہے بدونت مجے شام مولا ناباباعلیہ الرحمہ نے اپنادا ہنا ہاتھ اس طرح دراز فر مایا جیسے کی سے مصافحہ کے واسطے بڑھاتے ہیں ،اوراُٹھ جیٹھے، یہ فر ماتے ہوئے کہ آتے ہیں ، کپڑے تو پہن لیس۔ (۲۷/۲۳۰)

وصال شریف سے چندروز قبل مولا نابا باعلیہ الرحمہ آرام فرماتے اُٹھ بیٹھے،اور فرمایا: یہ بہشت، یہ بہشت، یہ بہشت،ای طرح قبل وصال چند بار فرمایا: رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔

### (ra/rm)

یه کرامت حضرت مولا نا باباعلیه الرحمه کی بڑی نا در ہے کہ آپ کے وصال کے بعد ہے جم اطہرے بے حد خوش بوآتی تھی ، یہاں تک کہ جس زائر کا کپڑا جسم اطہر ہے چھو گیا اس ہے خوش بوآنے گئی ۔ (۲۹/۲۳۲)

۱۹۱۸ ربج الاول ۱۳۱۳ ه کی فجر تک باوجود ضعف وعلالت مولانا بابا علیه الرحمه باجماعت نماز دادا میاں ک اقتدایش ادا فرماتے رہے ،اس روز ظهر سے قبل فرمایا کہ ہم مرگئے ،کوئی ہمارے جنازے کی نماز پڑھ دو! پھر فرمایا: اگرکوئی نہیں پڑھتا تو ہم خود پڑھے لیتے ہیں ،اوراللہ اکبر بلند آ وازے کبہ کرنیت کی طرح ہاتھ باندھ لیے۔ فادم بناز احمداور کیم عظمت حسین صاحب فضل رحمانی رئیس موتی ہاری ، کلیم عبدالغفار صاحب شنج مراد آبادی تو ہمہ وقت تارداری و فدمت تمامی کے لیے موجود رہا کرتے ، بلکہ اس جائے قیام پر تینوں اشخاص کو جماعت بنا کراوائیگی نماز تمام کامولا نابا باعلیہ کامولا نابا باعلیہ کامولا نابا باعلیہ الرحمہ نے وصال تک نماز اداکی ، بقیہ نہ کوئی نماز ترک ، ہوگی ، نہ وقت سے مؤخر ہوئی ، پھریہ کیے تذکرہ نولیں لوگ ہیں جوموجود بھی نہ ہے تھے۔ ہم لوگول کی موجود گی میں ۲۱ رہے الاقل ۱۳۱۳ ہوئی ، پھریہ کیے تذکرہ نولیں لوگ

## مولا نابابا كاعرسِ اول:

#### (r./rrr)

۲۲ رہے الا قل ۱۳۱۳ ہے وصرت مولانا بابا علیہ الرحمہ کا اقل عرس شریف علاوم شائ وقت کی شرکت سے داوا میاں علیہ الرحمہ نے کیا ، جس میں ۵۰۰ ختم کلام پاک علاوہ کلمہ ودرود شریف کے اور ۲۲ ہزار بیرونی زائرین کو گھانا تقسیم ہوا۔ ۲۳ رہیج الا ول ۱۳۱۳ ہے کو دادا میاں صاحب نے بھر تین ہزار اشخاص کو کھانا تقسیم فر مایا۔ اس روزیہ کرامت بھی سب نے دیکھی کہ باوجود ہے کہ آم کی فصل کا کہیں پتہ نہ تھا، کین خانقاہ کی طرف ایک آم کا پیڑتھا، داوا میاں علیہ الرحمہ نے اس درخت سے دس بارہ سو آم زائرین عرس میں تقسیم فرمادیے، دومری کرامت سب نے یہ دیکھی کہ مولانا بابا علیہ الرحمہ کے روز وصال سے پہلے عرس شریف کے وقت تک جو بھی بلند آواز سے رو ہز تا اس کو فراغشی آجاتی اور بلند آواز سے رونہ پاتا۔ اللہ تعالی نے مولانا بابا کی اتباع سنت کا بھرم اس حد تک سب سے دکھایا۔

# معمولات قيوم دورال:

(r1/rrr)

حضرت مولا نابا بااور دا دامیاں صاحب قدس سل ہما کے معمولات بکساں ہے۔ زنانہ مکان سے کمحق حصّہ میں اوّل وقت تبجد مبحد آکر پڑھتے ، بعد تبجد ذکر ومراقبہ بھی مریدین کوتوجہ بھی اذکار رہتے ، چند منٹ ادا ہے سنت میں ایٹ کر، پھراذان فجر بھی اوّل وقت کہلاتے، بعد فجر بھی صلقہ بھی توجہ کے بعد بھی سجد ہی میں، بسااوقات مجرہ میں وظائف پڑھتے، پھرافران پڑھ کرم ید کرتے، اندرون خانہ جاکر پچھ کھاتے، پھراوّل وقت ہی چاشت کی نماز پڑھتے، دری قرآن وحدیث دیتے، بھی جلدی دری شروع ہوجا تا تو بعد دری چاشت پڑھ لیا کرتے، پھرم یدین کے آئے ہوئے خطوط و مسائل کا جواب دیتے، شرف ملاقات بخشتے، پھر زائرین میں تقسیم طعام فرماتے، خود بھی خواہش ہوتی تو کھاتے، ورنہ جمرہ میں قبلولہ فرماتے، ظہر کی ادیگی کے بعد ضرورت ہوتی تو دری ورنہ علی تبعر ساور دائرین کو وقت ماتا، بعد عصر کلہ خوانی اکثر اور دری مقررہ دیا کرتے، بعد مغرب حسب ضرورت توجہ ورنہ فراغت اوراد کے بعد اوّل شام کھانا کھا کر زائرین کو بھی تقسیم کرائے عشاادا کرتے، بچھ دیرنشست گاہ تھر کرم دانہ مکان اوراد کے بعد اوّل شام کھانا کھا کر زائرین کو بھی تقسیم کرائے عشاادا کرتے، بچھ دیرنشست گاہ تھر کرم دانہ مکان تشریف لے جاتے، چار پانچ بارحقہ دن ورات میں نوش کرتے، سادہ غذا کھیڑی یا دال، موٹی روٹی، ممامہ، انگر کھا، دو بلی بھی ورنہ گول ٹو پی، کرتے، با جامہ بلیوسات رہتے، اوّل وقت فرض بی گا گانہ اور کہا اور جنارہ مبحد کو نوش میں نوٹ کر کے میاں کی فروگذاشتوں پر، نگے سرآنے والوں پر سیبید فرمائے رہتے، زائرین کو مجد میں سونے و کھانا کھانے وقیا م کرنے نہ دیتے، عشا بعد ارواح مقربین اور جنات فرمائے رہتے، زائرین کو مجد میں سونے و کھانا کھانے وقیا م کرنے نہ دیتے، عشا بعد ارواح مقربین اور جنات خطقت کا والی مگرخود ہاتھ خالی:

### (rr/rra)

حضرت مولا ناباباعلیہ الرحمہ کا یہ دستورتھا کہ آپ درویشوں کے لیے ایک مقررہ تعداد میں سہروزہ کی کو ہفتہ واری وظیفہ کے بہطور دیا کرتے ، اور دوہرے متحقول کوان کی مطابق ضرورت نقد وجنس اور کپڑا دیا کرتے ، جب آپ مجدے گھر جاتے تو چرندو پرندآپ کو گھر لیا کرتے ، اور آپ بقال سے دو تین سیر غلدان کو ڈلوادیا کرتے ، امدہ نذرانہ جب تک متحقول کو تقسیم نہ کرلیا کرتے آپ پر بو جھ سار ہا کرتا ، گھر یلوخر چہ کے لیے جب سوال ہوتا تو بقال سے جنس وغیرہ متکوادیتے ، مگراس رقم میں سے نہ دیتے تھے ، جب سب تقسیم کر لیتے الحمد للہ کہہ کرا تھ جاتے ، لیکن دادامیاں قبلہ (علیہ الرحمہ) کے دور میں پہلسلہ سائلین بہت دراز ہوگیا تو آپ نے خاص متحقول کے لیے مصورت اختیار کی کہا گئے خص کو مشاہرہ پر طازم اس کام کے لیے رکھا کہ وہ غیرت مندا ہل حاجت و بیوہ و تیبیوں کی ضروریات کا خفیہ پنہ لگا کردادامیاں کو پوشیدہ اطلاعات دیا کرے ، اس ملازم کی حسب اطلاع دادامیاں ضرورت مندول کوان کی امداد محض مامور کے ہاتھ بھوا کر پھر شب کا کھانا نوش کیا کرتے۔

### (rr/rry)

اہل بستی مولانا بابا اور دا دامیاں کی اس حن سخاوت کو جان کر طرح کے حیلوں ہے ما تگ ہے زا کدامدا د لے جایا کرتے۔ایک بارنیاز احمد فیض آبادی نے ایک ایسے ہی سائل کوفہمائش کی ،اس سائل نے مجھے الٹا یوں سمجھایا کہ آپ درولیش صفت لوگ ان با توں کو نہ بمجھ سکیں گے ، آپ کے نز دیک تو واقعی اہل حاجت جواوگ ہیں ایدا دے متحق فقط وہی ہیں ، مگر ہمارے نز دیک فضل رحمٰن کی ہرخض کو ضرورت ہے ، فرق بس اتنا ہے کہ آپ فضل رحمٰن سے عقبیٰ سنوارتے ہیں اور ہم فضل رحمٰن سے دنیا سنوارتے ہیں۔

### (rr/rrz)

ایک باردادامیاں صاحب قبلہ ہے ایک رئیس نے مرید ہوکردی گفیاں نذرگذاریں، پچھ متحقوں کودیے کے لیے آپ نے ان گفیوں کوخوردہ کرایا، پینجر پاکر گھات میں گےرہنے والے آپنچے، نیازاحد فیض آبادی نے ان کو سمجھایا کہ پیطریقہ نا مناسب ہے، اہل حاجت کا اس طرح نقصان نہ کیا کرو، بلکہ چائی ہے مانگو، جب بھی دادا میاں سوال پورا کریں گے، بس یہ ہوگا کہ شایدا تنا نہ دیں جتنا تم چاہتے ہو، وہ بولے کہ شاہ صاحب! پڑھنے بڑھانے کا ڈھنگ اور ہے، اور کھانے کمانے کا ڈھنگ اور ہے، جس طرح کھیل دار درخت کوزورے بلانے پر ایک دوروز بعد تک کچنے والے کھیل بھی گرجا یا کرتے ہیں، مگران کی پروا سے ہوتی ہے ای طرح ہم جتنی زور ہے دادامیاں کو بلاتے ہیں اتناہی یا لیتے ہیں۔

### (ro/rrn)

باوجود کے کہندگوئی جا کدادگھی ، نہ بچھونف تھا، اس پر کٹڑت زائرین اوران کالنگر، پھر خادموں کے اور گھریلو مصارف کے اخراجات کا بوجھ کہ عزیزوں تک کے کھانے کا اپنی طرف سے بندوبست رہنا ایے اہم ہیں کہ مقروضیت بیدا کردیتے ، علاوہ مستحقین کے طرح طرح کے سائلوں کا تا نتار ہتا ، بچھا ہے بھی سائل آتے کہ جب مولا نابابا نفتر نہ ہونے کی مجبوری ظاہر کرتے وہ کہتے نفتر نہیں تو کیا ہوا، آپ دکان دارے کپڑ الینے کی اجازت دے دیں، ہم است روپید کا سامان لے لیں، چنال چدا کے خان صاحب نے سات روپید کا کپڑ ادکان دارے لینے کی اجازت مولا نابابا سے مائگی ، اجازت لے کر دکان دارے ساٹھر دوپید کا کپڑ الیا، دکان دارنے حاضر ہوکر ماجر ابتایا ، مولا نابابا نے فر مایا کہا گھی ، اگریہ ساٹھ روپید خدانے چاہا جلدادا کردیں گے۔ مولا نابابانے فر مایا کہا گھی ہا جازت کے تھی ، اگریہ ساٹھ روپید خدانے چاہا جلدادا کردیں گے۔ مولا نابابانے فر مایا کہا گھی دیست روپید کی اجازت کے تھی ، اگریہ ساٹھ روپید خدانے چاہا جلدادا کردیں گے۔ مولا نابابانے فر مایا کہا گھی دیست دوپید کی اجازت کی تھی ، اس مارے دوپید خدانے جاہا جلدادا کردیں گے۔ مولا نابابانے فر مایا کہا گھی دوپید خدانے جاہا جلدادا کردیں گ

ایک بارایک خان صاحب دادامیاں سے سائل ہوئے ،آپ نے فرمایا: آج ہم مجبور ہیں، لیکن کل تک تم کود ہے سکین گے۔ خان صاحب نے کہا: لڑکی سسرال جارہی ہے، نور دوپیے ہی کی بات ہے، اس کی بقال سے کپڑا وجنس لینے کی اجازت آپ دے دیجے ،کل آپ اس کوادا کردینا، دادامیاں نے فرمایا: جا ؤ کے اور خان صاحب نے دکان دار سے سور و پیدکا کپڑا وجنس لے لیا، دکان دار سامان دے کرفوراً عرض حال کو حاضر آیا، ساتھ ہی خان صاحب بھی آگئے ، دکان دار نے کیفیت بتائی کہ سور و پیدکا لیا ہے، خان صاحب بولے کہ رہوئے نور و پیدئی کس کے حیاب سے دس نفر کا کپڑ ااور دس روپیدکا میں ماحب بولے کہ رہوؤں اور دس روپیدکا کیا ہے، خان

غله لیا ہے، دا دامیاں نے بقال سے فر مایا: جیسے نو و یسے سو، ہم بفضلہ دوون میں ادا کر دیں گے۔ (۳۷/۲۳۰)

اکثر میصورت ہوتی کہ مولا تا بابا اور دادا میاں کو قرض طلب کرنے پر بھی کہیں سے خیل پا تا، تو ہیہ بردد حضرات مند ہجادہ کے بیخے خالی ہاتھ ڈالتے ، جب ہاتھ باہر نکالتے ضرورت کے موافق ہاتھ میں رقم ہوتی ، دیکھنے دسرات مند سے اٹھتے ، بیلوگ اس کوالٹتے پلٹتے ، بگروہ والے سیجھتے کہ مند میں کوئی رقم رکھنے کا خانہ ہے، جب بید حضرات مند سے اٹھتے ، بیلوگ اس کوالٹتے پلٹتے ، بگروہ ایک جانماز کے ہوا بھی تو دم ہفودرہ جاتے ۔ ان سب سے قطع نظر دکان داروں کا عالم مید کدان کی جتی بھی ادا کر دی جاتی ہو ڈیڑھ سوان کی بقایا بی بی رہتی ۔ چناں چہ حضرت مولا تا بابا پر بعد وصال نو ہزار روپید کھر خی ، قرض دکان داروں نے بتایا اور مولا تا بابا کے ارشاد کے موافق کہ جب ہم نہ ہوں گرق ہماری قبر فیض بھی دے گی ، قرض دکھی ادا کر دے گی ۔ راج ممتاز علی خان صاحب رحمانی والی ریاست از ولد نے قبر شریف پرنو ہزار روپید کھودیا کہ جس کم کا جتنا قرض ہے وہ انتخالی خان صاحب رحمانی والی ریاست از ولد نے قبر شریف پرنو ہزار روپید کھو دیا کہ جسے مصاد کی کا جتنا قرض ہو وہ وہ انتخالی خان صاحب رحمانی وہ کولا نا شاہ نعت اللہ میاں صاحبان نے ہدھیہ مساد کی حدول کے دو ادامیاں قدس سر جم کا بیا قاعدہ رہا کہ ضبح جو ملوں آپ ہے ہیئے دہ سیوم کے دن اداکیا ہے مولا تا بابا کے نام پر خیرات کر دیا کرتے ۔ ارزائی کا وہ دوراغل سے اعلیٰ اشیا کی افراط ، ساکلوں کی بیاؤتی شام کومولا نا بابا کے نام پر خیرات کر دیا کرتے ۔ ارزائی کا وہ دوراغل سے اعلیٰ اشیا کی افراط ، ساکلوں کی بیاؤتی محسوب ، اس پرمولا نا بابا اور دادامیاں کی بیدریا دلی کہ خلقت کے والی مگر خود ہاتھ خالی ، حسن فقر وعنا نے فلی گوئی کو عقید ت رہے ہیں۔

# بردی پیرانی ولی کی صاحبہ

(MA/MI)

یہ حسن سخاوت مولانا بابا و دادا میاں کی طرح مستورات میں بڑی پیرانی صاحبہ (والدہ مولانا احمد میال صاحب) یہی فیاضانہ دستور کھی تھیں، سائل عورتیں آپ کو گھیرے رہا کرتی تھیں اور آپ سب کے سوال پورے کرتی تھیں، بعد عشا پیرانی صاحبہ کی خدمت گیری جنات کیا کرتے ،سب کی آمد و رفت بندرہا کرتی تھی۔ ای طرم مخدومہ ملت بی بی صاحبہ (اہلیہ مولانا احمد میاں صاحب) بڑی فیاض، بے حد غنی دل ہستی تھیں، عورتیں بی بی صاحبہ انھوں اس حسن سخا کو جانی تھیں کہ اگر ملبوسات بھی کوئی مانگنا ہے در لیغ موصوفہ اتار دیتی تھیں۔ ایک دفعہ بی بی صاحبہ انھوں میں بیتل کے کڑے بہتے تھیں، دو عورتیں ان کوسونہ نے سمجھایا کہ میں بیتل کے کڑے بہتے تھیں، دو عورتیں ان کوسونہ کی کہ جانی کی بیت خوش سنار کے بی بی صاحبہ نے مجھایا کہ کی بی بیت خوش سنار کے بی بی صاحبہ کو دینے میں بیتل کے کڑے بھونے کی اوجہ کی بی بیت خوش سنار کے بی بی بیت خوش سنار کے بی بی صاحبہ کو دینے میں بیت خوش سنار کے بی بی بی بیت خوش سنار کے گئیں، سنار نے کڑے دد کی کھر کہا کہ اس کی قیمت ہم ادا نہ کر سیس گے ، وہ اور زیادہ خوش اپنے گھر آئیں ، بیا ایک آن

جماری مال ہاتھ لگا، دیگر عورتوں نے ویکھ کر کہا کہ تم نے جیسا دعوکا سوال میں کیا ویسا دیموکا تم ہے مال نے کیا، پیتل کی قیمت سنار دیتا کہاں ہے، پچھ ہی دیر میں جعفر خال ملازم کی والدہ آنمیں، کہا کہ بی بی صاحبہ نے تم میں ہرا یک کو پندرہ پندرہ روپیہ بھیجا ہے۔ مرید رئیس زاویاں آتیں، بی بی صاحبہ کو ہلکی سادہ طلائی، ایک ایک بالی کان میں اور ہاتھوں میں چاندی کے جھمکے پہنے دیکھ کرتھ ہے کرتیں، کوئی کڑے، کوئی بندے، کوئی بالیاں پیش کرتا، لیکن وہ دیکھتیں کہ ذراویر بعد ہی عزیز دار مردوعورتیں آکرکوئی بندے، کوئی بالیاں بی بی صاحبہ ہے لیتا، اور موصوفہ اپنی والدہ کی نشانی سادہ بالی ویچھ پہنے شام کونظر آتیں، اس وجہ کوئی ان کا سوال نہ کرتا تھا۔

نمازی بنانے کی دادودہش:

### (ra/rrr)

مولا نابابا نیز دادامیان فی وقت نمازی بنانے کے لیے دیثیت دارافراد کو پاؤ بحر شیرین فی نماز مقرر کرتے ، گر یہ لوگ ایک وقت نماز پڑھ کر حلوائی سے سوا سرمٹھائی وصول کر لیتے ، اور نماز کو نہ آتے ، جب اوسط طبقہ کو نماز روز و بی ہوایت فرماتے کوئی کہتا جو آپ نے دیا تھا وہ بیوی بچوں کے کھانے میں صرف ہو گیا ، کپڑا کہاں ہے ، اس کو جد یہ کپڑا دلایا جا تا ، اپنے ملبوسات کو دے دیا جا تا ، کوئی کہتا کہ نظے پیر تھے ، محبد کیے آتے ، اس کو جوتا دلا دیا جا تا ، دوزوں میں کہتے کہ فاقد پر فاقد کرتے ہیں ، روزہ کیے رکھیں ، کس کو پندرہ بوم ، کس کو پورے ماہ کی جنس بقال سے روزوں میں کہتے کہ فاقد پر فاقد کرتے ہیں ، روزہ کیے رکھیں ، کس کو پندرہ بوم ، کس کو پورے ماہ کی جنس بقال سے فرمایا: ہمارا کا م بندگان خدا کی الداد کرنا ہے ، ان کی تھائی یا حملہ ان کے ساتھ ہے ۔ چنال چہ بھی ہوا ہم بال نابا اور دادا میاں قد س مربم کی اس دریا دل امداد پر ابل نہتی قاعد ہے ۔ چنال چہ بھی کہ اور نہ مولا نا بابا اور دادا میاں قد س مربم کی اس دریا دل امداد پر ابل ہوتے قاعد ہے ۔ گل کرتے اور فضولیات میں اڑانے کے لیے یہ حملے نہ کیا کرتے تو با شب یہ بڑی اچھی حشیت میں ہوتے ، کیوں کہ مولا نا بابا اور دادا میاں نے بیاں تک اپنی سی والوں کی امداد کی کہ کس کے گھر کی مرمت ، کسی کی جو تیے مرف ہے کرادی ، کسی کو خفیر نے کے لیے مکان میں مدددی ، کسی کومع ابل وعیال اپنے شامل مددر کھکر پورابار کھالت اپنے ذمہ رکھا ، بھی امداد مولا نا نام ہولا نا نعت اللہ میاں صاحبان نے اپنے دومہ میں رکھی۔

# فتنهٔ دفن وسجارگ:

### (r./rrr)

کہاں تو نیاز احمہ نے ندکورہ مناظر دریاد لی دیجے، کہاں مولا نابابا کے سامنے بھی کچھاور، آنکھ بند ہونے کے بعد ہی خلاف امید ہے وفائی کے نظار ہے بھی دیجھے، میں ۱۵رر بیج الاول ۱۳۱۳ھ کو حاضر آستانہ ہوا تو حضوراعلیٰ کی ناسازی مزاج سے علاج و تیار داری کی سعادت بخشی گئی، جانے کیا نگاہ مرشدی نے کہد دیا کہ پھر مبارک قدموں سے جدا ہونا ہی نہ بھار کا، ادھر مولا ناباباقد س سرہ کا پر دہ ہواادھر شورش ہوئی کہ مولا نابابا یہاں ونن ہیں ہو تھے، بلکہ

ملاواں اپنے باپ دادا کی جگہ میں لے جا کر دفن کیے جا کیں ، فتنداُ ٹھایا جار ہاہے کہ مولا نااحمد میاں صاحب قبلہ بجاد و نشین نہیں ہو ملکتے ،ایک طرف دعویٰ کہ جادہ نشینی اولا دا کبری کاحق ہے، دوسرے کابید عویٰ کہ بجادگی کے حق دارا ہے وہ ہیں جن کواپنی حیات میں مولانا بابا قبلہ اپنی نیابت لکھ کردے گئے ،کوشش ہے کہ مولانا احمد میاں قبلہ کافضل رحمانی پھر را اہرانے کے بہ جاے ہمارا اقتداری پر چم بلند ہو، مرداند مکان سے استے میں اس نیاز احمد کی طلبی ہوئی، حاضر خدمت ہوا تو دادامیاں نے اپنی ہدایات میں مجھ کواور حکیم عظمت حسین صاحب رئیس موتی ہاروی کومولا نا بابا کونسل دے کی ہدایت کی، بعد سل ایک لگی، ایک تیص، ایک جادر میں جوحضرت مرشدد ہلوی قدس سرہم کا خاص عطیتی، ان تین کیڑوں میں گفنایا، پھردادامیاں نے مولانا بابا قبلہ کے سرمبارک پر حضرت مرشد دہلوی قدس سرجم کا عمامہ مبارک با ندھ کراو پرے جا دراوڑھا دی، پھر دا دامیاں مجد تشریف لائے تو اس فتنہ کاعلم ہوا، شدتِ ملال ابناے وطن ہے دادا میاں کوجلال آگیا، فرمایا کہ ہم ویرانے میں رہ لیں گے، مگراب یہاں ندر ہیں گے، اور اُٹھ کھڑے ہوئے ،سارا مجمع مریدین غل کرنے لگا کہ آپ ہی ہمارے سجادہ ہیں، جہاں جائیں گے ہم کوبھی ساتھ لے چلنا ہوگا۔خان صاحب نواب غوث محمد علوی رئیس سمج مراد آباد کھڑے ہوئے ،عرض کیا کہ بیا حاطہ اور مقام میری واحد ملکیت ہے، جب مولا نابا با قبلہ یہاں تشریف لائے تو میں نے یہ پوراا حاطہ تا حویلی مردانہ حضوراعلیٰ کی نذرکر کے مرید ہوا تھا،اس لیے جب میراخود کو کی حق نہیں تو اور کسی کاحق ہو کیے سکتا ہے ،مولا نابا با کومیں نے مثل فرزند مانااور خدمت کی ،ان کے بعد مولا نااحمد میاں صاحب اب میرے فرزند اور اس پورے احاطہ کے مالک کامل ہیں ،اور وادا میاں کوآپ نے مند پر بٹھا دیا، خدا بھلا کرے برادرم تحکیم عظمت حسین صاحب مذکور کا کندانھوں نے مجمع مریدین ہے کہا کہ آپ لوگوں نے شروع ہے اب تک مولا نابابا کا مختار کل ومجبوب سواے مولا نااحمر میاں صاحب قبلہ کے کسی دوسرے کو بھی سنا، متفقد آواز آئی کہ آج تک نہیں سنا، حکیم عظمت حسین صاحب نے کہا کہ بیابم مریدین د کھے اور جانے ہیں کہ مولا نابابانے اپنی اول بیوی کی اولا دکو ملاواں ہی میں متوطن رکھا اس لیے تھا کہ سنج مرادآباد ے ان کا تعلق ندر ہے، اور دوسری بیوی کی اولا دکو یہاں اپنے یاس رکھا، دوسرے مید کہ جوصا حب نیابت تحریری کے مدعی ہیں وہ پردہ شینی چھوڑ کرہم مریدین کواپنی زیارت کا موقع کیوں نہیں ویتے ،اوروہ حق داری کی تحریرا ہے وت کس لیے پیش نہیں کر سکتے ،اوراگرایسی تحریراس ضروری موقع پر بھی پیش نہیں کی جاتی تو اس شخص کا فریب وفساد خود واضح ہے۔مولانا سیدظہورالاسلام رحمانی فتح پوری اورمولانا سید ابوسعید صاحب رحمانی امرایاں نے دادامیاں قبلہ ے عرض کیا کہ فرضی حق داری کا خدانے خود بھانڈا پھوڑ دیا، باتی آپ کی نیابت ہے کون مرید بے خبر ہے، آپ کا کام ہماری دست گیری و سجاد گی ہے، زبانی جمع خرج والوں ہے نیٹنا ہمارا کام ہے، نہ کہ آپ کا، بیا سنتے ہی سارا جمع دست بوی کوٹوٹ پڑا، دادامیال نے مندسجادگی پرمولانا بابا کا عمامه رکھ دیا، خود پاس بیٹھ گئے، بعدسیوم سجادہ ب رونق فرماہوئے۔

# ارواحِ عاليه كى شركت دفن:

## (ml/rmm)

پھر مردانہ مکان سے ایک طرف دادا میاں ومولا تا رحمت اللّٰدمیاں اور مولا نا رحمت اللّٰدمیاں کے بڑے بہنوئی جناب تھیم نیاز احمرصاحب ملاواں وعکیم عبدالغفارصاحب رحمانی گنج مرادآ بادی، دوسری طرف پیتیانے میہ نازاح دفیض آبادی اور تکیم عظمت حسین صاحب موتی ہاری د تکیم اللّٰد دیار حمانی دہلوی جیسے جنازہ مبارکہ باہر لائے، غیرآ شناصورت حضرات ممامه باندھے لا نے کرتے پہنے اک دم نمودار ہوئے اور اپنے کا ندھوں پر جنازہ مبارکہ مجدلے چلے،ان حضرات کے جنازہ کا ندھے پررکھتے ہی پہلی چیزیہ ہوئی کہاب فقط دادا میاں کا ہاتھ جنازہ تک پنچآاورکاندهالگتاہے، باقی ہم لوگوں میں کسی کا ہاتھ بھی جنازہ تک نہیں پہنچ یا تا، یہ کیااسرارہے،سب سوچنے لگتے ہیں۔ دوسری چیز مید کہ بعض جگدا یک آ دمی جرجگہ خالی نظر آتی ہے، مگر جب کوئی شخص بردھتا ہے تو جس طرح کوئی کسی سے فکرا کر بڑھنیں یا تااس خلامیں یہی حال ہوتا ہے، ہم لوگ اس کومسوں کر کے ایک دوسرے کو جرت ہے دیکھتے اور دا دامیاں کومؤ ذب چلتے دکھ کرا حتیاط اور ادب ہے چلنے لگتے ہیں۔ تیسری چیزیہ کہ ان حضرات ہے کچھالی لطیف خوش بو پھوٹ رہی ہے کہ انسان ازخو درفتہ اور گم سم ہو کر فقط ہوئے چلا آ رہا ہے۔ چوتھی یہ چیز ہے کہ یہ ڈھیلی پوشاک والے تقریباً سواسو کی تعداد میں ہوتے ہوئے نہ آپس میں خود کوئی بات کرتے ہیں ، نہ ہم لوگوں ہے گفتگو کرتے ہیں، نہ ہم لوگوں کی ان ہے آنکھ ملاتے بنتی ہے، نہ ہمت کلام پڑتی ہے، یہاں تک کہ مجد کے دروازے نیب کے درخت کے سامیمیں میرحضرات جنازہ رکھتے ہی اول صف بندی کر لیتے ہیں۔ دادامیاں کے نماز جنازہ پڑھاتے ہی بید حضرات پھر جنازہ اُٹھا کرتر بت پرلاتے ہیں، یہاں ایک محترم بزرگ سب سے پہلے نعش مبارک ا تارنے کو ہاتھ بڑھاتے ہیں ،فوراْ دا دامیاں بھی اپناہاتھ لگاتے ہیں ،اتن جلدیہ حضرات جناز ، قبر مقدی ہیں اتار کر سب درتی کے بعد تین بارمٹی دے کرا ہے غائب ہوجاتے ہیں جیسے کچھ بات ہی نہتی ، دادامیاں آ واز دیتے ہیں نیاز احمہ ہےتم ادھرہے مٹی ڈالو، بھائی ظہورالاسلام!تم ادھرے ڈالو، بیآپ کی آ واز سب ہے اس کیفیت کو دور کردیتی اورسب مٹی دیتے ہیں،کوئی کہتا ہے عجب حوش بوتھی کہ جو جہاں تھا بےخود ہوگیا،کوئی کا ندھا نہ دے پانے پر رنجیدہ تھا۔ یہ نیاز احمد فیض آبادی بتائے بھی تو کیا بتائے ،اتناہی کہا کہ بھائی جہاں تک ہمارے آپ کے چھونے کا تعلق تھا ہم چھو سکے، جہاں ہے ایسے مخصوص حضرات کا تعلق ہوا ہم نہ چھو سکے، باتی مولانا بابا کی جوخوش بوتھی وہ اب بھی پھیلی ہےاوروہ خوش بود وسری تھی جواس وقت ندار د ہے۔

## نواب صديق حسن كاإعتراف وتوبه

### (mr/rma)

اميرالملك والاجاه نواب صديق حسن خان صاحب بجويالي راقم

رہ برملت محبب الفقرا حاذق المحكما برا در روحانی مولا ناھيم شاہ نیاز احمد صاحب رحمانی فیض آبادی زادع فائم
پس از تحیات مسنونہ امید کہ مع الخیر ہوں گے، آل جناب کی ہم راہی میں اول حاضری گنج مراد آباد شریف
کے فیوض ہے جو سرفرازی ہوئی بیاسی کی گشش وحسن عقیدت دوبارہ پھر حاضر آستانہ کرتی ہے، خیال تھا کہ اس
دوبارہ کی حاضری میں بھی آل جناب ہے مکر ر ملاقات ہوگی، لیکن آپ شاید فرصت نہ یا سکے، بیآل جناب ک
عنایات ہیں جس نے میرے ایسے بے نواکو اس عظیم ہت ہے مشرف کرایا اور آج اس سرایا فضل رحمٰن ہے ایک
شرف بیعت ہی نہیں بلکہ امیدوں سے زائد یا کر بھو پال واپس آچکا ہوں، میری اس حصول سعادت دارین کی
مسرت آل جناب کو اور میرے برادر روحانی جناب مولا ناسیّد محملی صاحب رحمانی مونگیری کو جس قدر ہوگی خود مجھ
کو بھی نہیں ہو سکتی، بنابر یس مختفر تفصیل حوالہ تھا کہ کرتا ہوں:

ر کھے جن پرآل حضور پُرنورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکام میں دائمی عمل رہا ہو، ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ای داسطےاحکام میں دوائ عمل کی احادیث کومعمول بنایا ہے۔

مولانا مونگیری نے بڑے کیف میں کہا کہ سجان اللہ! حدیث وعلم سجح کی کیسی جامع وبلیغ تعریف فرمائی ہے۔دادامیاں نے فرمایا کہراستہ میں تم کوکیا خیال تھا، میں آپ کے اس کشف جلی پردنگ ہرہ گیا، واقعی مجھے راستہ میں ریڈکڑھی کہ آمین بالجبر اور رفع یدین ہی پر پہلے بات نہ چیڑ جائے ،عرض کیا کہ بیدخیال تھا، دا دامیاں نے فرمایا کہتم بھی علم دان ہو، بیربتاؤ کہ جب آمین بالجبر ورفع پدین اتنا ہی ضروری تھا تو ان دونوں باتوں کو آ ں حضور نے اس طرح کیوں ترک فر مادیا کہ پھر بھی نہ کیا، یمی اس کا ثبوت ہے کہ آہتہ آمین کہنا اور دفع بدین نہ کرنا دائی عمل ر سول سے ناسخ ہوکراس قتی جواز کومنسوخ کر گیا۔

حيات النبى:

#### (rr/rry)

ید بات بھی اتن ٹھوں تھی کہ سواے سلیم چارہ نہ تھا،اتنے میں مولا نابابانے درس قرآن شروع کیا،آیت آئی: فَيُمْسِكُ الَّذِي قَطْى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخُراى إلى أَجَلٍ مُسَمَّى مولانابا بالبلد فرمايا كدخدا روح کے ارسال وتمسک دوحالتوں کو بیان فرما تا ہے کدروح جسم سے باہر نکال بھی لی جاتی ہے اور چھوڑی بھی دی جاتی ہے،اب اگرروح کوروک کروہ خاص بدنی تعلق خدامنقطع کردے تو موت عارضی ہوگی بیکن اگرروح نکال کر وہ خاص بدنی تعلق خدامنقطع نہ کرے توجم میں حیاتی صفت بہ خوبی باتی وساری رہتی ہے، پس جن بندوں کے ساتھ روح کا بدنی تعلق خدا ہاتی رکھتا ہے وہ حیاتی صفت ہے یہ ہرحال مالا مال رہتے ہیں۔ میں نے بہت ادب ے عوض كيا: إنَّكَ مَيَّتُ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ كي صحيح بوكا؟ مولانا بابانے فرمايا كمتم ير سے لكھے بوكردهوكا كھاتے بو، موت کے بیمعنی کدروح کاتعلق جسم مے منقطع ہوطعی چیز تونہیں ہے، بلکہ خاصان حق ایک گھرے دوسرے گھر منتقل ہوجاتے ہیں، پھر بیحدیث یاد کرو:

تَنَامُ عَيْنَيَّ وَلَا يَنَامُ قُلْبِي.

کے میری آئکھیں سوتی ہیں ، مگر قلب بیدارر ہتا ہے۔

حالاں کہ نیند کا عام قانون الہی ہے کہ آگھے اور قلب دونوں سوجا نیں ،احکام بیداری ساقط ہوجا نیں ،لیکن ہم و کھتے ہیں کہاس قانون سے خداا ہے جن بندوں کوستنیٰ کرنا جا ہتا ہے صفت بیداری قلب کے انعام سے مشتیٰ کر دیتا ہے، یہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاعلیہم السلام کے لیے نیندصفت عرضی اور بیداری صفت ذاتی ہے، ای وجدے بدحالت خواب انبیاے عظام ملیم السلام احکام بیداری یعنی طبارت جسمانی اور وضوو غیرہ باتی رہتے ہیں، یہ نیندان کی ناقض نہیں ہو عمق ، پس جس طرح کل انبیاوسردار انبیا صلوات اللہ تعالی علیم اجمعین کے لیے بیداری

صفت ذاتی ہے ای طرح پیر حیات جسمانی بھی ذاتی صفت ہے جوموت عارض ہونے سے ذائل نہیں ہو پاتی ۔ اِنگُکُ میتی سے بہی معنی ہیں کہ انبیا ہے کرام وسیّد الرسلین صلوات اللّٰد تعالیٰ علیہم کی صفت حیات بس پردہ موت میں نہاں ہوجاتی ہے، وَ اِنَّهُمْ مَیْتُوْنَ عام قانون موت کا اظہار ہے، لیکن ان میں بھی جن بندوں کوخدامتیں صفت حیات دے کر کردے بیاس کی کر بھی ہے۔

دوسرا جوت یہ ہے کہ جسمانی احکام حیات مثلاً آل حضور کی از واج مطہرات سے ہرایک کا نکاح حرام ہونا،

آل حضور کے مال متر و کہ میں میراث نہ جاری ہونا بہ موجب ارشاد ربانی وفر مان رسول حیات النبی ہونے کی وجہ
سے ہے یہ حدیث اِنَّ اللَّهُ حَرَّمَ عَلَی الْاَدْ ضِ اَنْ تَانُکُلُ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ بِقِینی الله تعالیٰ نے انہیا کے اجسام کو
زمین کے لیے کھالینا (سڑانا گلانا) حرام کردیا ہے حیات انبیا کی وضاحت ہی میں ہے۔ ہمارے خاتم النبیین صلی
الله تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح اپنی رسالت و کمالات میں فضیلت رکھتے ہیں اسی طرح آس حضور کی حیات جسمانی
سب سے اعلیٰ حیات حقیق ہے، یہاں حیات روحانی و معنوی کا تصوریا کی نبی کے لیے ایسا خیال کم رائی ہے، معزلہ
جیسے بے دھرم بھی حیات انبیا کا انکار نہ کر سکے۔

سبب المان یہ اللہ اللہ اللہ ہے گاگ نفس ذائقة الْمَوْتِ ذاکقہ موت ہرنس کے لیے ہے۔ مولانا بابا میں نے عرض کیا کہ فرمانِ الله سے گاگ نفس ذائقة الْمَوْتِ ذاکقہ موت ہرنس کے لیے ہے۔ مولانا بابا کنس مطمئنہ کوراضیة موضیة ہے نوازا، پس نفس امارہ کو ذکر ونزکیہ ہے مجلّا کردیا جائے تق بی نفس مطمئنہ ہے جو پیکر لطافت ہے، پھر لطیف کوموت سے علاقہ بھی نہیں، جیسے روح ہو جھ لطافت موت سے مشتیٰ ہے، جب نفس مطمئنہ اورروح کی بیشان ہے تو آل حضور نو اللہ ہوکر ہر لطیف سے لطافت میں اعلیٰ وافضل لطافت کل ہیں، پھر نور سے موت کا کیا واسطہ، بلکہ اولیا ہے تقول اورالا اللہ موت کے کہ ان کانفس تینج لا اللہ سے مقتول اورالا اللہ سے بیکر لطافت ونور ہوکر حسن قبول ورضا ہے تی یا جو ہے کہ ان کانفس تینج لا اللہ سے مقتول اورالا اللہ سے بیکر لطافت ونور ہوکر حسن قبول ورضا ہے تی یا جو ہے ہے۔

آخری چیزیدیا در کھوکہ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَئِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ مِیں بھی ، نیز ایسی دوسری آبیس جن میں آسیس جن میں آسیس جن میں آسیس جن میں آسیس جن اللہ تعالیٰ آس حضور کے اوصاف خدا نے بیان فرمائے نبی کالفظ صفت ہے اور اس کا موصوف ذات آس حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے ، پس جب موصوف ہی میت ہوگا تو اس کی تمام صفات بھی مرجا کمیں گی ، ندر سالت ، نہ نبوت ، دوسری خرابی یہ ہوگی کہ ترجمہ یہ کرنا ہوگا کہ آس حضور نبی تھے یا آس حضور خاتم النبیسین تھے ، یہی آس حضور کومیت سمجھنے والوں کی خدا ہے بعناوت وتح بیف قرآنی ہے۔

آل حضور حاضرونا ظربين:

(mm/rmz)

مولانا بابا کی اس تنقیح سے حاضرین علما مست تھے کہ ارشاد فرمایا کہ میاں صدیق حسن اتم نے اپنی کتاب

رحت ونعمت

349

''میک الختام''میں جولکھا ہے وہ سناؤ، کتاب مذکورلائی گئی، میں نے اس سے سنایا کہ ''التحیات میں السلام علیک سے خطاب اس لیے ہے کہ آل حضور علیہ السلام عالم کے ذرّ ہے ذرّ ہے۔ میں موجود ہیں، نمازی کو جا ہے کہ آل حضور کو حاضر و ناظر جان کر التحیات میں سلام عرض کرے، کیوں کہ نمازی کی ذات میں بھی آپ موجود و حاضر ہیں \_\_\_

در ره عشق مرحله قرب و بعد نیست

می نیبنمت عیال و درود فرستمت<sup>\*</sup> (صفی ۲۹۳)

مولانابابانے فرمایا کہ شاباش! حق پسندی ای کانام ہے،خود سوچو کہ جب آل حضور عالم کے ذرّے ذرّے میں موجود وحاضروناظر اور حیات حقیق سے کیسے سرفراز نہ ہول گے، مانی ہوئی حقیقت سے روگر دانی ایمان کب ہے۔میرک تحریرے میری اصلاح ایسا تازیانہ تھا کہ سب دعوے سوخت ہوگئے۔

علم ما كان وما يكون:

(ro/rrn)

آیت آئی: وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا یَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، مولانابابا نے فرمایا کهاس آیت یا ایم بی دوسری آیات میں اصل نکتہ سے کہ خدا نے ان سب آیتوں میں بہی ایک حقیقت واضح کی کہ خدا کے غیب کوخدا کے سوا کوئی جان نہیں سکتا، کا فروں کا اپنی توت و کمال سے از خود غیب دانی کا دعویٰ تھا، خدا اس کو باطل کرتا ہے، اس کے برعکس فرمان ربانی ہے:

> تِلْكَ مِنْ ٱنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْجِيْهَا اِلَيْكَ. (بود:٣٩) مِيغِيبِ كَ خِرِين بِين جَوْبَم آپ پروحی كرتے بین۔ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَجُتَبِي مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَآءُ. (آل عمران:١٤٩)

خدااہے پندیدہ رسولوں کوغیب عطافر ما تاہے۔

خدانے فیصلہ کر دیا کہ ہم اپنے چنیدہ کوغیب عطا کرتے ہیں، تو آیات نافیہ میں نفی اس پرمحدودرہ گئی کہ خداکے بغیر بتائے بدراہِ راست اپنے بہ طور کو گی خداکے اس بغیر بتائے بدراہِ راست اپنے بہ طور کو گی خداکے اس طرح مشتنیٰ کر دینے سے خدا کی صفت بھی یہ عطائی علم غیب نہیں ہے تو خدائے کی قتم کی اشتراک صفاتی کا امکان بی مثر گیا۔

دوسرانکتہ یہ دیکھوالّا مّنِ ارْ تَصْلٰی مِنْ رَسُول ئی رسول کی قیدا تفاقی خدانے اُسی واسطے رکھی کہ بہندیدہ رسولوں کے علاوہ جن اولیا ہے تن کوخدا جا ہتا ہے عطانی علم غیب سے نواز تا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آں حضور فرہاتے ہیں: کو ٹُکُنْتُ اعْلَمُ الْغَیْبَ لَاسْتَکُثَرْتُ مِنَ الْخَدِیرِ۔ مولانا بابا نے فر مایا کہ رید آ بت بھی ہماری تا ئید ہیں ہے، آ بت میہ ویا دوسری نافید آ بیتیں ہوں میرکوئی نہیں ٹابت کرتی ہیں کہ خدا اپناعلم غیب جے جا ہے نہ بتا سکے یا کسی کو بتا تانہیں ، زبان رسول سے خدا نے اس کی وضاحت اس لیے کردی تا کہ اپناعلم غیب جانے کا وہ باطل خیال آ پ کی ذات سے نہ ہو کدا گر ہیں بدذات خود با واسط الٰہی علم غیب جانتا ہوتا تو خیر کیٹر جمع کر لیتا۔ آ بیت ہیں اس کی بھی وضاحت ہوگئی کہ عطاے علم غیب الٰہی اس لیے نہیں کداس سے ذاتی فائدہ اُٹھایا جائے ، چنال چہ و مقا ھو تھکی الْفیْتِ بِضِنین اس کے باوجود خدا فر ماتا ہے کہ کہ ہیں حذور ناتی فائدوں کے لیے ہے کہ میرے محبوب غیب بتانے ہیں جیل نہیں ۔ میہ جواب خوداس کو بتا تا ہے کہ کا بمن و نجو کی ذاتی فائدوں کے لیے جوغیب دانی کیا کرتے تھے وہ ڈھکوسلا ہے۔ ان فیصلوں سے یہ بھی فیصلہ ہوگیا کہ یہ عطا علم غیب اس لیے نہیں کہ حب کو بلاضر ورت بتایا جائے ، بلکہ جس طرح یہ عطا علم غیب مخصوص ہاتی طرح مخصوص مواقع پر خدا کی مرضی سے کے موافق اس کا اظہار ہوا کرتا ہے ، مصلحت ربانی کے ماتحت یہ غیب نہ بتانا مجل سے متعلق نہیں ، پھر مولا نابابا نے معلی خورسانا:

"در بحر الحقائق نوشته آن علم ما كان وما يكون بهت كه حق سبحانه درشب اسرى به آل حضرت عطا فرموده، چنال چه درحدیث معراج است كه من درزیرعش بودم قطره درحلق من ریختند فعلمت ما كان و هایكون ـ"

پھرمولانا بابانے فرمایا کہ ذراوہ حدیث بخاری نماز کسوف تو پڑھو، مگر حاضرین ہے کوئی "نہ بتا سکا۔حضور اعلیٰ نے فرمایا: لوہم بوڑھے سے سنو،اور زبانی بیحدیث سنا کر

عن اسماء بنت ابى بكر الصديق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مامن شيء كنت لم ارة الا قد رايته في مقامي هذا حتى الجنة والنار\_

( کہتمام موجودات میں جو کچھ میں نے نہ دیکھا تھا اس قیام ( نماز کسوف) میں دیکھ لیا، یہاں تک کہ جنت ودوزخ بھی۔)

فرمایا کہ بس بہی علم ما کان وما یکون کا عطیہ ہے۔حضرات فاروق اعظم وابوزیدانصاری وابومریم وابوسعید خدری ومغیرہ بن شعبہ وحذیفہ بن بمان رضوا ن اللہ تعالیٰ علیہم ہیہ جلیل القدرصحابہ گواہی دے رہے ہیں کہ آں حضور نے ہمارے سامنے ما کان و ما یکون بیان فرمایا۔

مولانا امیر احمرصاحب رحمانی محدث سعهوانی نے حدیث شروع کی، جب بیر حدیث عبدالرحمٰن بن عائش آئی:

رَآيْتُ رَبِّيْ عَزَّوَجَلَّ فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَىٰ فَوَجَدُتُ بَرَرَ ٱنَّامِلِهِ بَيْنَ ثَدْيَى فَتَجَلَّى لِيْ كُلُّ شَيْءٍ فَعَرَفُتُ. ئت ونع<u>ت</u> 1351

کہ میں نے اپنے پروردگارکود یکھا، میرے رب نے اپنا دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا جس کی شخندک میں نے اپنے سیند میں پائی، چنال چہ مجھ پر موجودات آ مکند ہوگئے، اور میں نے پہان لیے۔

مولانا با با نے فرمایا کہ گم راہی کی جڑیہی ہے کہ جب انسانی فیصلے ذاتی رجحانات ہے ہوتے ہیں۔ شخ عبدالحق محدث وہلوی علیہ الرحمہ کی''اشعۃ اللمعات' پڑھو،مولانا سیّدظہور الاسلام صاحب رحمانی فتح پوری نے اس کتاب سے سنایا کہ

"عبارت است از حصول تمامه علوم جزوی وکلی وا حاطهُ آل \_"

مولانا بابانے فرمایا کہ محققین کی تصریحات کی پابندی ای وجہ ہے رکھی جاتی ہے کہ ذاتی راہے بہتنے نہ دے، سے تو یہ ہے کہ افضل المرسلین سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوتما می علوم عطا ہوں، حاضرو ناظر خدا کرے، حیات النبی ہے سر فراز کرے یا دیگر انبیا وادلیا کوابنی صفات ہے مشرف فرمائے وہ سب مخلوق کے لیے عطائی چوں کہ ہوتی ہیں اور خدا کی ساری صفات ذاتی وقد بی ہوتی ہیں، پھران عطائی صفات کو خدا کی صفات کا اشتراک بتانا خدا کی ذاتی صفات سے انکار کفریہ ہے۔

# علم حيدري کي حدود:

#### (my/rma)

پھرمولا نا بابا نے فرمایا کہ آل حضور کے نام لیواؤں کی شان علمی دیکھو،محدث ابن النجار ابوالمعمر سلم بن اوس وجار بیبن قد امد سعدی ہے راوی کہ حضرت علی مرتضاٰی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ فرماتے ہیں:

> مجھے پوچھوقبل اس کے کہ مجھ کونہ پاؤ، عرش کے بنچ جس چیز کو مجھے بوچھو میں بنادوں گا۔ سَلُونِی قَبُلَ اَنْ تَفْقِدُونِی فَائِنی لَا اُسْنَلُ عَنْ شَیْءٍ دُوْنَ الْعَرْشِ إِلَّا اَخْبَرُتُ عَنْهُ۔

یہ حدیث مولانا بابائے زبانی سنا کرفر مایا کہ امیر المونیین خلیفہ چہارم نے اپنے علم کی حدود عرش ہے فرش ۔ تک کے احاطہ کی بتادیں ، بیعلم آل حضور کے طفیل کا ایک ذرّہ ہے ، پھرآل حضور کے لامتنا ہی علوم کا انداز ہ کوئی کیے کرسکتا ہے۔

# برلمحددرودخوانی:

#### (rz/ro+)

زيرآيت إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ مولانا بابانے فرمايا كه آيت ميں چند نَكتے ہيں: آيت مُن يُصَلُّونَ سيخة مضارع خصوصا اس ليے استعال فرمايا كه بدائتر اراور دوام كا ثبوت ہوكہ بـ شك الله تعالى اور رجمت وأقعت

اس کے فرشتے ہمیشہ وسلسل محبوب خدا پر درودخوانی کرتے ہیں ،اس استمراراوردوام کو ہراختال ہے بری رکھنے کے لیے اِنَّ ہے ابتدا ہے کلام فر مائی کہ بات مصدقہ رہے ، پھر میآل حضور پر ہر لمحہ درودوسلام بندوں کو بڑی خاص تعلیم اللی ہے کہ بندگان خدااس مسلسل سنت ربانی ہے ذراغفلت نہ کریں ، اپنی زندگی کے ہر کمحات درودوسلام ہے ، اللی ہے کہ بندگان خدااس مسلسل سنت ربانی ہے ذراغفلت نہ کریں ، اپنی زندگی کے ہر کمحات درودوسلام ہے ، آپ کی یاد ہے ، آپ کے ذکر ہے بھرے ، تا کہ آل حضور کے غیر محدود حقوق کا حیات حقیقی کی صورت میں پھھتی ہی اوا ہوتا رہے ۔

(M/roi)

کے درود خوانی مع حاضرین فر ماکر مولا نابابانے فر مایا کہ بیتو عام قانون الہی ہے، بہ حیثیت محبوب فلسفہ درود
وسلام مسلسل میرے زویک ہیہ ہے کہ جو قرب الہی، جو حضوری حق دائی طور پر آل حضور کو حاصل ہے وہ موجودات
میں کسی کو ممکن نہیں، پس صلاق الہی ہواور آل حضور پر صلاق نہ ہو، خداکی یا دہو، ذکر ہواور آل حضور کی یا داور ذکر نہ ہوتو
وہ صلاق الہی ہے نہ ذکر ویا والہی ہے، کیوں کہ اس ذات گرامی کا جوان انعامات ربانی وحق شناسی کا سبب بی اس کا
حق کب ادا ہوا، پس آل حضور کی مجبوبیت مستقل و قربیت وحضور کی مسلسل اور بہ طور حیات سابق حیات حقیق سے
مرفراز ہونے کا نقاضا میہ کہ جس طرح آل حضور ایک بل کے لیے خدا سے جدانہیں ، مخلوقات کے ذر سے ذر تر نے
میں موجود، حاضر و ناظر بہ ہر حال ہیں تو آل حضور پر کسی وقت سلسلۂ درود وسلام موقوف نہ ہو سکے، ہر لحظ نے پیار
سے، ہرلحہ نئی رحمت سے رحمت الہی کانزول بھی رہے۔

میری اس درس عشق وستی پر بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ مولا نا بابائے بڑے کیف میں نعتیہ اشعار پڑھ کرفر مایا کہ آیت میں نبی کالفظ خاص طور پراستعال فر مانا اور رسول کالفظ یہاں نہ استعال کرنا اس بلاغت قرآنی پر ہے کہ نبی کے معنی خبر داروآگاہ کے ہیں ، آیت نے بتا دیا کہ آل حضور پُرنورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب خدا کے عطائی غیب سے خبر دار ہیں تواحوال امت درود وسلام کے نذرانہ دینے والوں سے اہل محبت وضلوص سے اور بھی خبر دار ہیں۔

آل حضور کے کمالات انفرادی:

## (ra/rar)

میں نے عرض گیا گہ نبی ہمعنی خبر داروآ گاہ ہے، تو ہر نبی اس سے متصف ہو کر نثر یک اوصاف رسمالت مآب ہوگا، خصوصیت مصطفائی کیا ہوگا، حصوصیت مصطفائی کیا ہوگا، حصوصیت مصطفائی کیا ہوگا، حصوصیت مصطفائی کیا ہوگا، حصوصیت نبی سب اس وصف نبوت میں ہیں ہوجیثیت نبی سب اس وصف نبوت میں ہیں ہوجیثیت نبی سب اس وصف نبوت میں میر کمی اعتراض کر دو کہ نبوت اگر چہ وصف مشترک شریک، تو خصوصیت نبوت مصطفائی کیا ہوگا، اب میں نے بہت سنجل کرعرض کیا کہ نبوت اگر چہ وصف مشترک سبی، مگر مدارج نبوت چوں کہ جداجدا ہیں، اس اصول سے امتیاز مصطفائی ہوگا۔ حضرت مولانا بابانے دیگر صاضرین علمات بوجیھا کہ محماری کیا راہ ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ نواب صدیق حسن خاں نے اپنے جواب سے حاضرین علمات بوجیھا کہ محماری کیا راہ ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ نواب صدیق حسن خاں نے اپنے جواب سے

خود کولا جواب کرلیا، مولا نابابا نے فر مایا کہ واہ بھا نیو! تم نے یہ کیسا غضب کردیا، آل حضور کی نبوت کو بلادلیل وصف مشترک کیسے کہددیا، پہلے ذرا آفاب ہی پرغور کرو کہ آفاب سے نور نگلا، پھراس کے نور سے خارج ہوئی، اور دھوپ سے دھوپ، پھر دھوپ سے خارج ہوئی، اور دھوپ سے دھوپ، پھر دھوپ سے خارج ہوئی، اور دھوپ شعا کال بھی جب ہی شعا عول سے برآ مدہوئی، شعا کیں نور بیس تھیں جب ہی نور سے خارج ہوئی، اور نور شعا کول بھی جب ہی شعا عول سے برآ مدہوا، پس آفاب جا مع الانوار بھی ہاور خاتم الانوار بھی ہے، اگر نور کے آفاب بیس تھا جب بی آفاب بیس تھا جب ہی نہوتے، ای طرح آل حضور جا مع کل سارے مراتب آفاب بیش تھا جب بی تھا دیا ہوئی ہیں، نہوت کے درمالت کے ہروہ کمالات جبال جبال جس جس رنگ میں موجود تھے وہ سب آل حضور بی بین، نبوت کے درمالت کے ہروہ کمالات جبال جبال جس جس رنگ میں موجود تھے وہ سب آل حضور بی اللہ تعلق ہوئی ہوئی آل حضور کو نور سے پیدا کرنے میں خدا کا نکتہ ہی ہی ہوئی آل حضور کا فیض کمل ہوں، میں خدا کا نکتہ ہی ہی ہوئی آل حضور کا فیض کمل ہوں، میں خدا کا نکتہ ہی ہی ہوئی است خدا کا فیض کمل ہوں، میں خدا کا نکتہ ہی ہی ہوئی است خدا کا فیض کمل ہوں، میں خدا کا نکتہ ہی ہے کہ ساری خلقت آل حضور بلا شرکت نور سے بیدا کرنے میں خدا کا نکتہ ہی ہی ہوئی آل حضور کے کمالات وزیرت میں انبیا ومرسلین کی شرکت کا وہم خدا کا نور خدا سے ہر کمال پائے ہیں، پھر آل حضور کے کمالات وزیرت میں انبیا ومرسلین کی شرکت کا وہم خدا کو نور خدا ہی نور خدا کی دہوں نقل کم رائی قرار دیے ہیں۔

مولا نا امیراحمدصا حب رحمانی محدث سبوانی اشک بار کہد پڑے کہ بیجان اللہ! رازمحمہ یت جے سیکھنا ہووہ حضورِاعلیٰ سے سیکھے۔ادھر میں اس عشق ومحبت رسالت کے مکتب کی تعلیمات سے ایک دوسری ہی دنیاا جا گر کررہا تھا۔

# علم كتاب وإيمان بالله:

(0./ror)

میں نے عرض کیا: مَا کُنْتَ مَدُویْ مَا الْکِتَابُ وَلَا الْإِیْمَانُ کی کیاتظیق ہوگی؟ مولانا بابانے فرمایا کرتم نے اس کواچھی طرح سمجھا کہاں، ذرا حدیث بخاری یاد کرو کہ وقی نازل ہونے سے پہلے آں حضور علیہ الصلاۃ والسلام غارِحرا میں عباد تیں کیا کرتے، اعتکاف وریاضت میں مشغول دہتے، اگرایمان و کفرے واقف نہ ہوتے تو یہ کیے صحیح رہتا، دوسرے بیتم سب بھی جانتے ہو کہ شب معراج میں امام الرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمیع مرسلین وانبیا کی بیت المقدی میں امام فرمائی ہے، درال حاس کہ اس وقت تک نماز بھی فرض نہ ہوئی تھی، کیکن تم اس امام تر مائی ہے، درال حاس کہ اس وقت تک نماز بھی فرض نہ ہوئی تھی، کیکن تم اس امامت کو، اس نماز کوصیح کہنے پر مجبور ہوتو آل حضور کی واقفیت ایمانی پہلے ثابت ہوجاتی ہے، آل حضور کو فدانے نبی المامت کو، اس نماز کوصیح کہنے پر مجبور ہوتو آل حضور کی واقفیت ایمانی پہلے ثابت ہوجاتی ہو کہ افظت اللی کے بیدا فرمایا، ایک نبی ہو کرا یمان باللہ نہ جانے می طاح و مرسلین کرام اس محافظت اللی وتو نبی ربانی سے سرفراز نہ ہوں تو ماتحت پروان چڑھتے ہیں، پھرانبیا ہے عظام و مرسلین کرام اس محافظت اللی وتو نبی ربانی سے سرفراز نہ ہوں تو نبیت و رسالت کا ہے کی۔ اب آیت کود یکھو ھاگئٹ تکدُوی پنی خود بناتی ہے کہ آل حضور اس درایت کونہ جانے تو کوت و رسالت کا ہے کی۔ اب آیت کود یکھو ھاگئٹ تکدُوی پنی خود بناتی ہے کہ آل حضور اس درایت کونہ جانے تھے جوآل حضور کی شریعت کے لیے خدانے ایمانی و کتابی طور پر مخصوص رکھی تھی ، دوسراار شاد ہے: وَمَا كُنْتَ مَرْ جُوْ اَنْ يُلُقِلَى اِلَيْكَ الْكِتَابُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ. آپ کو بیا میدند تھی کہ آپ پر قر آن نازل ہوگا ، مگر آپ کی رحمت رہ سے میہ وا۔

آیت ہی نے آیت کا جواب اللا رُخمَة سے دے دیا۔ بید کھوکہ آل حضور کے سامنے ایی مثالیں موجود تھیں کہ بعض رسولوں پر کتاب اُتری، بعض پر صحیفے اُترے، بعض کوان کا نائب رکھا، جیسے حضرت ہارون کو حضرت موک کی وساطت ہے، اور حضرت کچی کو حضرت عیسیٰ کے ذریعہ نبوت ملی اور حضرت سلیمان کو حضرت داؤد صلوات اللہ تعالیٰ عیسیٰ کی ورا ثبت ہے نبوت ملی ۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ کی ورا ثبت سے نبوت ملی ۔

دویمش آل صفور نے انبیا ہے۔ سابقین کے حالات من کر جوایمان وعبادت کا راسته افتیار کر کے جتج ہے جق کی ایمان کی ای کوخدا نے سراہا اور اپناراستہ دکھلایا ، کین پیخصوص اُمور کہ آپ کوشر بعت ملے گی ، کتاب آخری ملے گی ، ایمان بلتہ جحت آخری ودین آخری ہوگا ، کس طرح اس کا نفاذ خدا کر ہے گا ، اگر آل حضور نہ جانے تھے تو کیا عیب پیدا معافز اللہ ہوجائے گا ، اگر تقوب میں بجی نہ ہوتو آبت بردی خاص رحمت حق واضح کررہی ہے ، آل حضور جس ایمان کے جملے ہوگا ، میں بالم ہوگا ، کی کیا جامع کل ایمانیات کہ اس پر ایمان لائے بغیر کی کو خلصی معافز اللہ ہوئے وہ آج تک کی نے نہ جانا ، پھر ایمان بھی کیا جامع کل ایمانیات کہ اس پر ایمان لائے بغیر کی کو خلصی نہیں ، آل حضور کی شریعت خاتم الشرائع ، آس حضور کی شریعت خاتم الشرائع ، آس حضور کی اللہ کی حسور کے اہم اللہ بھی ایمان کی مصد تی اور آخری کتاب ، بیر فرازی دینی طور پر ہو ، ایمانی شکل میں عوام نماناتی واسطے ہیں کہ آل حضور خدا کی رحمت محضوص ہیں ، آل حضور کے ایمان کو خوان ، می کون سکتا ہے سوا خدا کے کہ آئی شریعتوں ، است نمی ورسولوں واختصاص کو قرآن واضح کرتا ہے ، پھر اس کو جان ، می کون سکتا ہے سوا خدا کے کہ آئی شریعتوں ، است نمی ورسولوں کے بعد کیسی کتاب اور کس قتم محدث دہلوی علیمالر حمد کی کتاب '' تالیف قلب الالیف ( بکتابیة فہری التوالیف)'' مولانا بابا قبلہ نے شخ عبد الحق محدث دہلوی علیمالر حمد کی کتاب '' تالیف قلب الالیف ( بکتابیة فہری التوالیف)'' مظاکر سانا ،

"عالم ارواح میں سارے پیغیروں نے آل حضور کی روح پُر فتوح سے فیض لیا اور علم حاصل کیا اور آل حضور ہی سے سیکھ کرآ دم علیہ السلام اسما سے الہیہ کے عالم ہوئے ،آل حضور اس عالم میں بھی سب انبیا ومرسلین کے رسول کل رہے۔"

پس جوذات اس طرح خدا کی تعلیم سے ہداہِ راست مرضع ہواس پر بیا تہام کہوہ ایمان باللہ بھی نہ جانے تو قانونِ الٰہی ہی باقی نہ رہےگا، پھر کیا ایک تم جانے والے رہ جاؤگے؟

اس کے بعد مولا نابابانے فرمایا کہ ہاں بھی صدیق حسن! ایک دوستانہ گفتگو ہوجائے۔ اپنی نوابی کے کامول

میں تم کتنے انگریزوں اور غیرا توام سے ل چکے ہو، یہ بھی تم کومعلوم ہے کہ اخلاقی محاس کے تین اجزاہیں: تدبیر منزل تہذیب اخلاق سیاست مدن

یہ بینوں محاس نیز اور دوسرے آ داب معاشرت ومعاملت دخو بیاں تم نے ان میں کس قدر پائیں؟ درحقیقت مجھ کواعتر اف کرنا پڑا کے مجلس معاشر تی تدنی تدبیری تہذیبی محاس خلاف اُمید پاتار ہا ہوں ، مولانا بابانے فر مایا کہ کیاان لوگوں کو علم کتاب اور ایمان باللہ بتانے تمھارے فرشتے گئے تھے، پھر بغیر ناوا قفیت ایمان و کتاب بیمان ان میں کہاں ہے آگئے کہ تم لوگ بھی ان کے مقابل احساس کم تری میں آ جاتے ہو۔

نه پوچھے کدمیرے لیے بیہ عقلی تا زیانہ کیا تھا، اب میرا بیرحال زار کہ آئکھیں اشک بار، قلب میں اضطرار،
غیر مقلدی کی صلالت کا اقرار، کج روی کے گندے عقا کدے انکار، ان کے موجدوں سے میرارویاں رویاں بیزار،
لب پربار باراستغفارہ کی استغفار، بس دل کی ایک ہی پکار کہ جلدتو ہے اپنے کو کھار، اور روح کا فقط بیاصرار کہ جلد
مرید ہوکر دنیا وعقی سنوار، چنال چدا ٹھ کر پروانہ وارقدم ہوئی ہوکرا پنے عام تحریری وقریری اقوال وافعال ہے تو بہ
الصوح کی ، حضوراعلی نے بہ کمال شفقت نقش بندیہ قادریہ میں مرید فرمایا، مرید ہوتے ہی خودرف تا گر پڑا، قلب میں
وہ اِنشراح وسرور کہ اپنا بیتہ نہ رہا۔ مولا نا امیر احمرصا حب رحمانی محدث سہوانی نے مجھے اُٹھایا، پُر جوش مبارک باد

اب ارشاد فرمایا که آیت میں و لکونُ جَعَلْنَاهُ نُوْدًا نَهْدِی بِهٖ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا کا یہ کلزا بھی متعلق مضمون مَا کُنْتَ مَلَدُدِی ہے کہ لیکن ہم نے رکھی بیر دخی ( قرآن ) اس لیے کہ اس سے راہ دیے ہیں اپنے بندوں میں جے چاہیں۔اب تم دیکھو، یہ نفسیل کتاب الہی کی تو ہے آل حضور کی طولانی ریاضت وانہاک، جبتوے حق کا انعام بہی تھا کہ جس راہ کی ،جس کتاب کی ،جس ایمان کی منشاے الہی ہے وہ نورعطا ہو، آیت نے اپنے معنی بنادیے کہ جو کتاب، جو ایمان نور ہدایت اپنے بندوں کے لیے ہم نے بنایا وہ آپ جانے نہ تھے، تو یہ اس ذریعہ ہدایت کہ جو کتاب، جو ایمان نور ہدایت اپنے بندوں کے لیے ہم نے بنایا وہ آپ جانے نہ تھے، تو یہ اس ذریعہ ہدایت کہ جو کتاب وایمان کے نہ جانے ویہ اس رہی ہیں بیآیت کہ نئی کرتی ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةً:

(ai/rar)

کی آیت پرمولانا بابانے فرمایا کہ وَ إِلَی عَادٍ اَ تَحَاهُمْ هُوْ ذَّا تَوْمِ عَادِ کے لیے حضرت ہوداور قوم ثمود کے لیے حضرت ہوداور و مثمود کے لیے حضرت صالح کے لیے اَتَحَاهُمْ کا لفظ اس لیے استعال فرمایا ہے کہ اے اقوام عاداور ثمود! حضرت ہوداور حضرت صالح جنات وملائکہ کے نہ تھے ،تمھارے ہم قوم تھے ،اس سے انبیا کی اپنی قوم سے اُخوت کا کوئی تعلق نہیں۔''تفیر مدارک''میں فیصلہ مضرین مرقوم ہے:

رحمت ونعمت

قَالَ مُجَاهِدٌ: كُلُّ نَبِي ٱبُوُامَّتِهِ وَلِذَٰلِكَ صَارَ الْمُؤْمِنُوْنَ اِخُوَةٌ لِلَانَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱبُوْهُمْ فِي الدِّيْنِ-

محدث مجاہد تصریح کرتے ہیں کہ ہرایک نی اپنی امت کا باپ ہوتا ہے، موسین آپس میں بھائی بھائی اس وجہ ہے کہ آں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے موسین کے دینی باپ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آں حضور کی ہویاں امہات مؤمنین (امت کی مائیں) ہیں۔

# كرامت جاريية

### (ar/raa)

مطابق بیگم بھو پال اپن خوش سے تم سے عقد کرلیں گی۔

سجان الله! ایسا کشف جلی که دل کا ہر خطرہ مکشوف رہے نہ میں نے دیکھا، ندسنا، بہہر حال تیسرے روز بھو پال پہنچا تو واقعی میرا بے چینی ہے انتظارتھا، اُدھر جن بھی بہت اُودھم مچائے تھا، میں نے اس اوک کے کان میں مولا نابابا کا نام وسلام کہا، اسی وقت وہ جن ہمیشہ کے لیے بھاگ گیا، شہر بھو پال واس کے اطراف میں اس کرامت جاربی کا شہرہ ہوگیا کہ جہال مملیات وحاضرات کرنے والے بھی ناکام رہے وہاں مولا نابابا کے مبارک نام سے اتنا اہم کام اس آسانی سے مرانجام ہو۔

# عقد بيكم بهو پال وشرف مريدي:

(or/roy)

اتے میں بیگم صاحبہ بھو پال نے طلب کیا وہاں پہنچا تو شاہ جہاں بیگم صاحبہ نے فرمایا کہ میاں صدیق حن خاں! آپ کومبارک ہوکہ جھٹرت مولا نا بابا جب کہ آپ مرید ہوئے اُسی دن غریب خانہ پرتشریف لائے، فرمایا:
محمارے اشتیاق بیعت پرہم آگئے، ورنہ اس طرح آنے ہے ہمارے درس قرآن وحدیث میں نقصان ہوتا، پھر مولا نا بابا نے مجھکوم یدکر کے فرمایا کہ تمھارے صدیق حسن خال اعتراف حق کے بعد پختگی ہے مرید ہو چکے ہیں۔
چول کہ پیر ومرشد مولا نا بابا نے تمھارے صدیق حسن کا جملہ فرمادیا، بہتر ہے کہ آپ عقد کی تاریخ طے کرلیں، جنال چای ہفتہ میراعقد ہوگیا۔

# تبليغ حق:

(or/roz)

نقیرصد بی حسن نے اپنے پھائی اور والد اور نوراکھن خاں وان کے بھائی بہنوں سے واضح ہدایت کر دی کہ میراسارا گھرانہ مولا نا بابا ہے بیعت ہوکر پاک اور کج روی ہے ہمیشہ کے لیے میری طرح محفوظ ہوآئے ، تا کہ قبر میں میرکی بیٹھ آ رام ہے لگہ سکے ، نیز نواب وقارنواز جنگ وحیدالز مان خال سلمۂ کومیں نے بختی ہے لکھ دیا کہ اگر صحح معنی میں اہل حدیث بنااور پاک ہونا چاہتے ہوتو مولا نا بابا ہے شرف بیعت حاصل کر کے اتباع سنت اور حدیث سیکھو، میری سابقہ اتباع وضلالت غیر مقلدی ہے میری طرح تو بہ کرلو۔

آں جناب میرے اور متعلقین کے لیے مولانا بابا اور دادا میاں سے سفارشی رہیں، ساتھ ہی میرے اس اعتراف حق کواپنے زیر تالیف مجموعہ میں سوائح عالیہ کے ختم پر جگہ دے کر مشکور فرما کمیں، اگر چہ میں خود بھی اس کو شائع کرسکتا تھا، کیکن اس لیے ایسانہیں کرتا کہ جب آپ کی وساطت سے میں ایسے مخزن فضل وسعادت سے سرشار ہوا تو اب بھی آپ کی مصدقہ شہادت سے خادم اولیا ہے طریقت واہل سنت مشتمر ہوں، میری بیتح برز اتی ربخانات وغیر مقلدی کے فریب میں پھننے والوں کے لیے ججت اصلاحی بن سکے۔ آئ تک میری اس ندانے ع ابن تیم مددے قاضی شوکال مددے کچھ دینے کے بہ جائے چن چن کرمیر اسب کچھ لوٹا ، مگر مرکز فیض رسل ہادی دورال مددے فضل رحمٰن بہ من بے سر و سامال مددے

کی صدا ہے جق نے صحیح معنی میں مجھے صدیق حسن بناتے ہوئے وہ سب دے دیا جو بجھے باوجود تو بہ میسر ہونہ سکتا تھا۔ کاش کد آج ابن تیمیہ وابن جزم وابن قیم وقاضی خوکانی و داؤ دبن علی ظاہری وغیرہ میری مٹی بلید کرنے والے ہوتے اوراس ذات سرایا فضل رحمٰن کافیض یا جاتے تواپنی اپنی بولیاں بولنا بھول کرراوج ت اختیار کے بغیررہ نہ سکتے تھے۔ میری وسعت نظر کی جہاں تک صدود ہیں میں ہرفن کومولا نا بابا کی شان میں خراج عقیدت پیش کرتے پاتا ہوں، فن حدیث اگر آپ کی محدث گری پرنازاں ہے تو مجددیت و مجتبدی آپ پرفخر کررہی ہے، علوم پراتنا عبور، حفظ حدیث اس قدروسیج میری نظر سے گذرانہیں، باتی آپ کے مدارج علیا ہم سمجھیں بھی تو کیا سمجھیں جب کہ حفظ حدیث اس قدروسیج میری نظر سے گذرانہیں، باتی آپ کے مدارج علیا ہم سمجھیں بھی تو کیا سمجھیں جب کہ اکا براولیا کہیں جے خدا جا بتا ہے ہم بھی جا ہے ہیں۔

برکف جام شریعت برکفِ سندان عشق بر ہوی ناکے نداند جام وسندان باختن

ثم السلام خیرختام خاک پائے فضل رحمانی

صد کیق حسن بھو پاکی ۱۲رشعیان ۱۲۹۸ھ

## نواب وحيدالزمان خال

#### (OD/rOA)

فقیر نیازا حرفیض آبادی نواب صدیق حسن خال مذکور کی اطلاع پر آستانه پہنچا، وہاں نواب صدیق حسن خال کے والداور بھائی آ چکے تھے، بعد ظہران لوگول نے مرید ہونا چاہا، مولا نابابا نے فرمایا: ابھی تو قف کرو، ہم لوگ اس راز کو نہ مجھ سکے، پھر قبل عصر نواب وقار نواز جنگ وحیدالز مان بھی آ گئے، بعد عصر درس شروع ہوا۔ دادا میاں بڑھنے گئے۔

### وجوب تقليد:

تھوڑی دیر بعد آئیت آئی: فاسئلُو ا اُھُلَ اللَّهِ کُو اِنْ کُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ مولانا بابانے اس کا ترجمہ حاضرین سے پوچھواگرتم کو جان کاری نہ ہو، مولانا بابا فاضرین سے پوچھواگرتم کو جان کاری نہ ہو، مولانا بابا نے فرمایا: آیت پرغور بھی کیا ہے، قرآن نے اہل علم نہیں کہا ہے، بلکہ اہل ذکر کامخصوص لفظ استعال کیا ہے۔ داوا میاں نے فرمایا کہ بابا ہم ترجمہ کرتے ہیں:

"اگرتم كومعلومات نه بهول توابل ذكر يعنى صاحبان علم باطن ب يوچهو!"

مولانابابانے خوش ہو کرفرمایا کہ شاباش اصل ترجمہ یبی ہے، بیقر آنی بلاغت ہے کہ علوم ظاہری علوم باطنی والوں کے تاج وتابع ہیں، اس لیے اہل علم کو بھی اہل ذکر کی تقلید ہے تھم الہی واجب ہے۔ تقلید واجب کرنے میں راز قدرت سے ہے کہ ذاتی راہے، خود ساختہ رجحانات اور غیر مقلدی کا دروازہ بندرہ کرخدا کے اصولی نظام مستقل کی پابندی سے کی کوآزادی نہ ہو۔

### الل حديث:

### (07/r09)

سابقة تحریر وحیدالزمال صاحب کے شبہات کا جواب تھی کہ وحیدالزمال صاحب نے عرض کیا کہ ابن تیمیہ وابن قیم وغیرہ بھی انکارتقلید کرتے ہیں، تقلید شخصی پر بیاعتراض ہے کہ اماموں کو خدا کے برابر کردیا۔مولانا بابا نے فرمایا کہ احکام خدا ورسول کی امام حضرات ایسی وضاحت کردیے ہیں جس سے انسان وہ صحیح مطلب پالیتا ہے جو منتا ہے الہی ہے واورا بی ذاتی رائے یا خودا بنی یا دوسروں کی کم علمی کے پُر فریب مفہوم ہے محفوظ رہ جاتا ہے، بیائمیہ وقت کی تشریح کی صاحت ہوتی ہے، پھر تشریح احکام شے دیگر، انتاع خدا ورسول بہ ہر حال تشریح سے محال، تو تشریح کی ضانت ہوتی ہے، پھر تشریح احکام شے دیگر، انتاع خدا ورسول بہ ہر حال تشریح سے محال، تو تشریح کو خدا کی برابری وہی کے گا جوخودگم راہ ہوکر دوسروں کو بھی گم راہ کرنا چاہتا ہو۔

360

دويمش داؤ دبن على ظاہرى ہويا ابن تيميه وابن قيم وقاضى شوكانى وغيرہ ان لوگوں كى مگم راہياں ہمارے فقها جب ثابت کر چکے پھران کی وہی ہے جو گم راہ ہونا جا ہے، یہ تما شاخود د کھے لو کہ بیلوگ تقلید مجتہدین کا توا نکار کرتے ہیں، مگرخودایک دوسرے کی تقلید میں جکڑے ہوئے ہیں، پھران کی بیہ بی مگم راہی کافی ہے کہ بیالوگ ایسا دروازہ کھول گئے کہ جوجا ہے غیرمقلدی کا مدعی ہوکرتقلید فقہا ہے تو منکر ہوجائے ،گرابن تیمیہ وغیرہ کی تعلیم پھیلا تارے۔ اتے میں کچھاور قرآن ہوکر درس حدیث تر مذی ہونے لگا، کچھا حادیث کے بعد حدیث حضرت جندب رضی الله تعالى عنه داداميال في يرهى:

مَنْ قَالَ فِي الْقُرُانِ بِرَأْيِهِ وَاصَابَ فَقَدُ ٱخْطَارِ (تَذَى)

مولا نابابائے ترجمہ فَرِ مَا كركہ رسالت پناہ صلى اللہ تعالیٰ عليه وسلم نے فرمایا كہ سى نے قرآن میں اپنی رائے ہے کچھ کہااورا تفاق ہے وہ بات سیحے بھی بیٹھی جب بھی وہ شخص خطا کار ہے ارشادفر مایا کہاب بولو کہ سیحے معنی میں ہم اہل سنت کے علاوہ کون اہل حدیث ہے۔ حدیث نے ایک طرف ذاتی راے کا موافقت مضمون کے باوجود بھی دروازہ چن دیا، دوسری طرف حدیث نے راہ سجے بھی واضح کردی، پس اہل حدیث کے بیمعنی کہ حدیث وقر آن ہے جومفہوم تم سوچووہ درست ہوای حدیث نے خطا کاری تھبرادیا، بلکہ بچے معنی میں اہل حدیث وہ میں جومجہدنی الشرع ومجتبد في المذهب اماموں كي تفيير آيات وتشر تك احاديث كے ماتحت پابندر سے بيں - ہمارے پرنا تا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت ہی تو اہل حدیث ہیں۔اتنے میں دادامیاں نے "فنية الطالبين" كعبارت زباني يرهدى:

وَلَاهُلِ السُّنَّةِ لَا اِسْمَ لَهُمْ اِلَّا اَصْحَابُ الْحَدِيْثِ۔

تو مولا نابابانے فرمایا کہ شاباش بہی حقیقت ہے، اہل سنت کے سواکسی کو اہل حدیث کہنا ہی غلط ہے۔ اب وحیدالز ماں صاحب کے آنسو جاری اورجسم میں اضطراری ، وہ اٹھے اورمولا نابابا کے ہاتھ جوم لیے ، اس وفت مولا نابابانے ان بھو یالی لوگوں کو بھی وحیدالز مال صاحب رحمانی کے ساتھ نقش بندیہ قا در بیمیں مرید کر لیا۔

### حميد مجيد:

#### (OZ/ry.)

درود ابرا بیمی پرمولانا بابانے بوچھا کہ یہاں اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ كس رعايت سے كہا گيا؟ حاضرين علما ے کوئی کچھے نہ بتا ہے کا واوا میاں نے فرمایا کہ بابا ہم بتاتے ہیں کہ مختلف مقامات میں آل حضور پُرنورصلی اللہ تعالیٰ . عليه وسلم مے مختلف نام ہیں ،شیاطین آل حضور کوعبدالقہار کہتے ہیں ، جنات آل حضور کوعبدالقدوس کہتے ، ملائک ہفت آسانی آل حضور کوعبد المجید کہتے ہیں، اور حاملان عرش آل حضور کوعبد الحمید کہتے ہیں، مولانا بابا نے مسرت سے فرمایا: جزاک الله! ہم کو ۲ برس سے زائد میہ پڑھے ہوا، شخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے " مدارج النبو ة "

361

میں تکھاہے کہ حاملان عرش اپنے رب ہے آل حضور کی ثناوصفت سنتے ہیں، پس حمیداللہ تعالی ہے،اوراس کامحبوب یں۔ محریے سلی اللہ تعالی علیہ وسلم ،اس لیے حاملان عرش آپ کوعبدالحمید بھی کہتے ہیں ،ملائک فت آسان نے خدا ہے . آن حضور کی بزرگ وشرف ومجد جانا، پس بیدملائکه آپ کوعبدالمجید کہتے ہیں،اللہ تعالیٰ مجیدے،اوراس کامحبوب مُجّد ے۔ پینکات می کر بے ساختہ وحید الزمال صاحب رحمانی کی زبان تکرار کررہی تھی:

ایں چنیں زیباروس کم می بوداندر جہاں

پھران لوگوں نے حدیث پڑھنے کی خواہش کی ،اورمولا نابایا ہے بڑھا کے۔

نواب نورانحن خال:

### (DA/141)

اسی طرح صفی الدولہ نواب علی حسن خال صاحب بھو یالی بھی مولا نا بابا سے مرید ہوئے ، بھررضی الدولہ نواب نورالحن خال ولدنواب صديق حسن خال مع مستورات واقر بافقير نيازاحمه كے ساتھ فائز خدمت ہوئے ،مولا نا بابا نے اور سب کوتو مرید کرلیا، مگرنواب نوراکھن ہے فرمایا کہتم ابھی حدیث پڑھو، چناں چہ وقنا فو قنا نوراکھن صاحب آتے اور حدیث پڑھا کرتے ، یہاں تک کہ مولا نابا ہا کا وصال ہو گیا ، چناں چہ ۲۹ رزیج الا وّل ۱۳۱۳ ھے من حضرت دادامیاں سے نواب نورائحن صاحب مرید ہوئے ،اورالی ترقی باطنی حاصل کی کدداداصاحب نے اپناخرقہ وعمامہ دے کرمولا نا بابا کی کلاہ پہنائی اورا پنا دوسرا خلیفہ نورانحن صاحب کو بنایا۔ نواب نورانحن صاحب رحمانی کا برابریہ کہنا تھا کہ مجھ کو خلافت ترقی باطنی بڑھانے کے لیے عطا ہوئی نہ کہ پیری مریدی چالوکرنے کے لیے ، اور کسی کو تاحیات مریدند کیا، بیرازاب کھلا که مولا نابابانے نورانحن صاحب کو کیوں مریدنہ کیا تھا۔

نوے: وادامیاں کے اوّل خلیفہ مجاز حضرت مولا ناحکیم شاہ نیاز احمد صاحب رحمانی فیض آبادی علیہ الرحمہ ہوئے کہ حضرت مولا نابا ہا کا عمامہ دا دامیاں نے فیض آبادی صاحب کے سر پر باندھ کرا پناخرق مبارکہ پہنایا۔

درود شریف وسیله

#### (09/ryr)

قاضی عابدعلی صاحب رحمانی رئیس باڑی شلع سیتا پورنے مرید ہونے کے بعد درود شریف کو پوچھا، مولانا بابا نے فرمایا کہ حدیث میں وار دے کی عرش کے ستون پر لکھا ہے کہ جومیرامشاق ہے میں اس پر رحم فرماؤں گااور جو مجھ ے مائے میں اس کوروں گا اور جومیری طرف به ذریعہ اور بدوسیلہ درود پڑھنے کے محم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پزز دیکی حاصل کرے میں اس کے گنا ہوں کو بخش دوں گا اگر چیہ مندر کے جھا گوں کے برابر بھی ہوں ، پس غور کرو که دروداییاوسلہ ہے جوآل حضور کا قریب بھی بنا تا ہے اور خدا کا قرب بھی عطا کرتا بخز اند مغفرت و ہر کام رانی ہے۔

## درودخوال كوجواب آل حضور

(Y./ryr)

تاضی عابر علی صاحب مذکور نے پوچھا کہ کیا درود خواں کا جواب بھی آل حضور عطافر ماتے ہیں؟ مولانا بابا نے جواب دیا کہ آل حضور پُرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جب کوئی میرے او پر درود بھیجنا ہے تو خدااس کو میری روح تک پہنچا دیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس پڑھنے والے کولوٹا دیتا ہوں۔ جس کی تشریح بوں ہے کہ جب کسی نے آل حضور پر درود بھیجا تو وہ خدا کا بیارور حمت آل حضور کورب تعالیٰ اپنے موافق شان کرم پہنچا تا ہے، اس پر آل حضور فرماتے ہیں: اللہ می صلّ علی فلکن۔ اے اللہ! فلاں کواپی رحمت پہنچا، تو خدا اس درود خواں کور حمت پر آل حضور فرماتے ہیں: اللہ میں اس پڑھنے والے کولوٹا دیتا ہوں یہی وسیلہ ہے کہ خدا آل حضور کور حمتیں عطاکرتا ہے، اور آل حضور ہم کوعطاکرتے ہیں۔

# آدی کے مذہب پراس کے دوست کا اڑ:

(71/rym)

ایک بارنواب نورالحن اورنواب وحیدالز مال صاحبان ساتھ ساتھ آئے ، وحیدالز مال صاحب ترندی شریف مولا نابابات پڑھنے گئے کہ حدیث آئی ، مولا نابابائے ترجمہ فر مایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عشے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ آدی کے ند ہب پراس کے دوست کا بھی اثر ہوتا ہے، آدی کو چاہیے کہ اچھی طرح دیکے لیا کرے کہ کس کو دوست بنانے لگاہے۔

### بُرے بھلے کا فیصلہ:

(ar/rya)

پھرمولانابابانے دوسری حدیث کاتر جمہ فر مایا کہ امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ آل حضور پُر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا: وہ بات چھوڑ دوجس کے متعلق شک بھی ہو کہ بیکام گناہ ہوگا اور وہ کام اختیار کروکہ جس کے براہونے کاشک تک نہ ہو۔ (ترندی)

مولانا بابانے فرمایا کداماموں کو خاصانِ حق ای لیے دوست بناتے ،محبت رکھتے ہیں کدان کے حسن انتاع سے خود پراٹر ہواوران کی تقلیدے شکوک ہے محفوظ اورا عمال حسنہ کوسندر ہے۔

وحیدالزماں صاحب نے کہا کہ بید دونوں احادیث خاص طور سے میری اور نورالحسن سلّمۂ کے لیے وسیع نمونۂ عمل اورعوام مریدین کے لیے رہ برانہ ہدایت احتیاطی ہے۔

# تخصيص يوم ونضيلت دوشنبه:

#### (45/244)

پھروحیدالزمال صاحب نے بیصدیث پڑھی کہ مخرصادق صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حضرت بال کو ہدایت فرمائی کہ بلال! پیر کے دن کا روزہ رکھا کرو، کیوں کہ پیربی کے دن میں پیدا ہوا اور پیربی کے دن میر ب او پرقرآن نازل ہوا۔ مولا نابابا نے حاضرین سے فرمایا کہ بتاؤییر کے دن کو پچھاور بھی فضائل خدانے عطافرمائے ہیں، سب خاموش رہے، مولا نابابا نے فرمایا: لوہم سے سنو، پیر کے دن خدانے آں حضور پرقرآن نازل کیا، پیرکے دن خدانے اپنے محبوب کو پیدا کیا، پیربی کے دن آپ حضور کہ بیر کے دن قدانے اپنے محبوب کو پیدا کیا، پیربی کے دن آپ حضور کہ بیر ہی کے دن آپ حضور کہ بیر کے دن آپ حضور کے بیرکے دن کعبہ مقبر ہوا، پیرکے دن آپ حضور نے کعبہ میں جراسود نصب فرمایا۔ اب دیکھوسلمان کو خدانے سب سے دو ہوئی مسلمان کو خدانے سب سے دو ہوئی مسرقیمی عطاکی ہیں، ہم کوقرآن کریم عطاکر نا اور اپنا خاص محبوب عطافر مانا ، آئییں دونوں خوشیوں کو پیرکی خصیص سے آپ حضور نے بنیاد تھرایا۔ نواب نورالحن صاحب نے عرض کیا کہ اس سندے کی باعظمت بزرگ کی دجہ سے آپ حضور نے بنیاد تھرایا۔ نواب نورالحن صاحب نے عرض کیا کہ اس سندے کی باعظمت بزرگ کی دجہ سے اس دن کی تخصیص یا امر خبر کی دجہ سے اس دن کی تخصیص یا امر خبر کی دجہ سے یاد بنی عظمت بزرگ کے لیے سے خصیص یا امر خبر کی دجہ سے اس دن کی تخصیص یا امر خبر کی دجہ سے اس دن کی تخصیص یا امر خبر کی دجہ سے اس دن کی تخصیص یا امر خبر کی دجہ سے اس دن کی تخصیص یا امر خبر کی دجہ سے اس دن کی تخصیص یا امر خبر کی دجہ سے بنواہ دو مواود میں ہو یا فاتحاور عرس میں ہو۔

### "جعه كوكثرت درود:

#### (Yr/TYZ)

قاضی عابدعلی صاحب رحمانی قصبہ باڑی نے پوچھا کہ جمعہ کو کثرت درود کی کیا وجہ ہے؟ مولا نا بابانے فر مایا: حدیث میں بہت سے فضائل ہیں، ایک بی بھی ہے کہ قیامت کا دن یوم جمعہ ہوگا، اس جمعہ کے دن آل حضور قبر شریف ہے اُٹھیں گے اور آل حضور کی زیارت و ملاقات اس جمعہ کو ہوگی۔ قرآن شریف میں ہے:

سلام ہومیرے اوپر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں انتقال کروں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں۔ پس جمعہ کا دن آں حضور کے اُٹھنے اور زیارت آل حضور کرنے کا دن ہے، پیر کا دن وجود بیدائش اور رو پوش کا دن ہے، اس پیروجمعہ میں میتیوں مواقع حاصل ہیں، اس لیے ان دنوں میں کثرت درودوسلام وآپ کی یا دگار کی افضل ہے۔

# بدق محرصلى الله تعالى عليه وسلم

(APTA)

چودهری عبدالصمد رحمانی رئیس سندیله اورنواب التفات رسول رحمانی (تعلقه دار) (موجود و نواب اعز از

رحت وأفعت

رسول صاحب تعلقه دارسندیله کے والد صاحب) اور نواب ذوالفقارعلی خال رحمانی رئیس اعظم (جواہلیہ نواب اعزاز رسول صاحب نواب قد سیه بیگم صاحب کے والد صاحب نتھے) تینوں صاحبان مولانا بابا سے مرید ہوئے ، نواب النفات رسول صاحب رحمانی نے پوچھا کہ بدق محم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنا درست ہے؟ مولا نابابانے فرمایا کہ یہ تو سنت بابا آ دم علیہ السلام ہے۔ بہبی کی '' دلائل النبو ق'' بیس بیصد بیث مرقوم ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام نے اپنی تو سنت بابا آ دم علیہ السلام نے اپنی تو سنت بابا آ دم علیہ السلام نے اپنی تو سنت بابا آ دم علیہ السلام ہے۔ بہبی کی '' دلائل النبو ق'' بیس بیصد بیث مرقوم ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام نے اپنی تو یہ کے وقت خدا ہے عرض کیا:

يًا رَبِّ ٱسْنَلُكَ بِحَقّ مُحَمَّدٍ لِمَا غَفَرْتَ لِي،

كه ياً الله! بحق محم مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم مجه معاف فرماد ، پس خدائے معاف فرماديا۔

### به حق فلال وبهرمت فلال:

(47/449)

نواب ذوالفقارعلى صاحب رحمانى نے پوچھا كە بهم تجره ميں برحمت فلال كہتے ہيں، لوگ بے سند كہتے ہيں، مولا نابابا نے فرمایا كہ جائزیا ناجائز كى كے كہنے ہے نہيں ہواكرتا، پہلی حدیث تو حضرت آ دم عليه السلام كا بدق محمد صلی الله تعالی علیه وسلم كہنا اور خدا كا اے قبول كرليناكتنی بڑى ضانت ہے، اس سند ہے بدق خواجه بها ، الدين محمد نقش بندقد كى سرة وغيره بھى جائز ہے۔ دوسرى حدیث 'حصن حیین' كی ہے كدآ ل حضور نے يول فرمایا:

اَسُنَدُكُ بِنُوْدٍ وَ جُهِلُ الَّذِي اَشْرَقَتُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْاَدُ صُ وَبِكُلِّ حَقٍ هُو لَكَ وَبِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ۔

وَبِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ۔

کمتب نبوت کے شاگردول نے بعض المسائلین سے بہتی فلال و بہترمت غوث اعظم کہنے کی سندلی، جو سنت آ دم، سنت محمدی وعمل رسول ہے، پھران بزرگوں کی باتیں وہی بے سند تھبرانے کی کوشش کرے گا جوخود بے سند ہے۔

## مغفرت صديق حسن صاحب:

### (42/120)

میرے پیر بھائی جناب مولانا سیدمحمعلی صاحب رہانی مونگیری نے بیان کیا کہ مولانا بابا قدس سرہ نے فرمایا
کہ نواب صد ایق حسن بھو پالی کے بارے میں پہلے مجھے ترقد دھا، میں ان کے حق میں دعا کرتار ہا، پھر میں نے اُن کو
خواب میں دیکھا کہ بہت خوش وخرم ہیں، پھروہ میرے پاس آئے اور میرے پیچھے نماز پڑھی۔
مولانا مونگیری نے بیاور بتایا کہ خودانھوں (مولانا مونگیری) نے بھی خواب میں نواب صدیق حسن خال کو
ایجھے حال میں دیکھ کریہ خواب مولانا باباعلیہ الرحمہ سے بیان کیا۔

رحت ولعت

نوٹ: صفحہ۵۵ ضمیمدارشا در حمانی ، مطبوعہ ۱۳۲۷ ہے، شاہی پریس ، لکھنؤ میں مولانا مونگیری علیہ الرحمہ راقم کو نواب صاحب کے وصیت نامہ اور بعض دیگر رسائل ہے واضح ہے کہ نواب صاحب نے پہلے حالات ہے رجوع کیا، اور تصوف کے پابندر ہے۔ بیرواقعہ خواب مغفرت نواب صدیق حسن خاں ۹ رربیج الا ڈل ۱۳۰۸ ہے کا ہے۔

### پُر کرامت واقعہ

#### (1X/KI)

آپ کا یہ نیاز احمد رحمانی مصروف تحریر تھا کہ اک دم تحریر ہے رک گیا، سکتہ طاری ہوگیا، اتنے ہیں ایک بزرگ تشریف لائے اور بڑے جلالی انداز سے فرمایا کہ آتا کیوں نہیں، میں دم بہ خود مؤدّب کھڑا رہ گیا، وہ بزرگ فورا غائب ہوگئے، لوگوں کے اصرار پر بیراز فقیر فیض آبادی کو بتانا پڑا کہ یہ میرے مرشد مولانا بابا علیہ الرحمہ علانیہ تشریف لائے، تنبیہ فرمائی کہ آتا کیوں نہیں، تیراانظار ہے۔

نوٹ: اس وقت کے موجودہ حاضرین بیسمجھے کہ آستانہ پرانظار ہے،لیکن اس واقعہ کے تیسرے روز جب مولا ناحکیم شاہ نیاز احمد صاحب رحمانی فیض آبادی علیہ الرحمہ کا جب وصال ہو گیا تو وہ لوگ جنھوں نے مولا نابابا کو علانیہ دیکھاتھا اس پُر کرامت واقعہ کوسمجھے۔

یہاں تک کواکف نوشتہ فیض آبادی صاحب کی ترتیب ہم رکھ سکے ، آئندہ بلاتر تیب بیان ہوں گے۔

والتفسية المساب والوجاس الاستناب والمساب

والموار ومراوي والموارث وسنتمان أأسان أواجأ الماسوات الأسان

### آٹھوداں باب

### فضل رحمٰن نے ہر حدیث کی صحت ہم سے کی ہے: (۲۷۲)

مولا ناسيّد حافظ ابوسعيدصا حب رحماني وحافظ سيّد محمد فيع رحماني وحاجي سيّد محر شفيع رحماني صاحبان ابرايال اور اندور کے مفتی رضوان الرحمٰن صاحب کے والد صاحب جو کہ مولانا بابا سے مرید تھے بیرسب درس حدیث میں شریک تھے، مولانا سید ابوسعید صاحب رحمانی نے کہا کہ تر مذی شریف کی حدیث مندیل یعنی بعد وضو بھیکے ہوئے اعضارومال سے پونچھنا جب آئی تو حضرت مولانا بابا علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ امام ترفدی اگرچہ هاذا حدیث ضعیف بیحدیث ضعف ے کھتے ہیں، گربیحدیث ضعف ہری مکمل صحیح حدیث ہے۔ مولانا ابوسعیداورمفتی رضوان الرحمٰن صاحب کے والدصاحب نے عرض کیا کہ امام تر مذی نے تو اپنی دلیل پیش کردی کہ بھیکے اعضاے وضو یونچھنا نہ جاہیے،لیکن حضوراعلیٰ جس بنا پراییا فرماتے ہیں ہم لوگوں پر بھی واضح فرمادیں ،مولا نا بابانے فرمایا کہ ا گرغورے کام لوتو پیغلط بنی خود واضح ہو جاتی ہے کہ رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کے یانی کی تری کو رومال ہے صرف جذب کیا ہے، لیکن ان اعضا ہے تری کو یونچھا ہی کہاں ہے، آل حضور کے اس وضو کی تری جذب كرنے سے امام تر مذى كوغلط بنى موكئ \_مولا ناباباكى اس توجيه مجتبداند يرجم حاضرين علا پھڑك أمضے ،اتنے میں حضرت مولانا بابا باقدس سرۂ نے فرمایا کہ آؤپوری تصدیق کرادیں بتم سب لوگ دوزانو مراقب ہوکر آٹکھیں بند کرلو، ہم سب نے آنکھ بند کرتے ہی دیکھا کہ در باررسالت میں حاضر ہیں، پھرصا حب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سب سے ارشاد فر مایا فضل رحمان ہماری جس حدیث کے بارے میں جو کہد دیں اس کو بلا چون و چراتسلیم کرلو، کیوں کہ فضل رحمٰن نے ہرحدیث کی صحت ہم ہے گی ہے۔ ہم سب علماس نا درنسبت پر گم سم ہی نہیں رہ گئے بلکدایے ہوش میں ندرہے، دودن تک عجب عالم کیف ومستی رہا۔

مفتی رضوان الرحمٰن صاحب اپنے والدصاحب کے اس چیٹم دیدوا قعہ کو بڑی عقیدت سے بیان کرتے رہے ہیں ،مولوی حافظ سیّر محمد واسع رحمانی سلّمۂ نے بھی مفتی صاحب مذکور سے بیدوا قعنق کیا۔

رحت ونعت

367

تم خود صحت كرلو:

· (121)

مولا ناسید محمد فاروق صاحب رحمانی در بھنگوی چنیدہ محققین وممتازم یدین سے ہیں بیان کرتے تھے کہ ایسے چند واقعات اور بھی ہوئے جس میں حضرت مولا نا بابا قدس سرۂ نے آن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحت صدیث کرادی اور بعض کوراوی حدیث سے تصدیق کرائی۔ ایک بار پچھاورعلما کے ساتھ میں بھی شریک درس تھا کہ ایک صاحب کوحدیث ضعیف ہونے کا شک ہوا ، مولا نا بابا نے کشف سے جان کر فر مایا کہتم لوگ آنکھیں بند کرلو ، ہم لوگوں نے آنکھیں بند کر تے ہی دیکھا کہ ایک بزرگ کھڑے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے ، ادھر مولا نا بابا نے فرمایا کہ حدیث بالکل صحیح ہے ، ادھر مولا نا بابا نے فرمایا کہ حدیث بالکل صحیح ہے ، ادھر مولا نا بابا نے فرمایا کہ حدیث بالکل صحیح ہے ، ادھر مولا نا بابا نے فرمایا کہ حدیث کے راوی تمھارے سامنے موجود ہیں ، تم خورصحت کرلو۔ یہ سب اس کا مشاہدہ کرنے والے بہوش ہوگئے۔

## سيرُون باتھوں ميں مريد كا ہاتھ:

(rzr)

مولاناسید محمد فاروق صاحب رحمانی در بھنگوی نے بیان کیا کہ ایک شخص مرید ہونے آئے، حضرت مولانا بابا
ان کو اپنا ہاتھ پکڑا کر مرید کرنے گئے، کلمہ وغیرہ پڑھا کر جب یہ کہلایا کہ ہم مرید ہوتے ہیں حضرت خواجہ شاہ محمد
آ فاق صاحب (قدس سرۂ) کے، تو ان صاحب نے اپنا ہاتھ تھنچ کر کہا کہ ہم تو آپ کو جانے ہیں فضل رحلن کے نام
ہے، ہم کو مرید کرنا ہوتو سیجے، ورنہ ہم مرید نہ ہوں گے، مولانا بابا نے قدرے مراقبہ کیا، پھر فرمایا: او ہاتھ پکڑو، ان
صاحب نے ہاتھ پکڑتے ہی دیکھا کہ ان کا ہاتھ سیکڑوں بزرگوں کے ہاتھوں میں ہے، بیدد کھتے ہی وہ ہے ہوت ہوگئے، بعدا فاقہ مرید ہوئے۔

## ذ کر خینی اور مسرت امام صاح<u>ب:</u>

(120)

جناب مولانا سیدمحرعلی صاحب رحمانی مونگیری علیه الرحمه "ارشادر حمانی" صفح ۵۳ میں راقم ۲ ارزیج الاقل ۲۰۰۸ هـ اربح دن کو میں حاضر خدمت تھا، بہت کی با تیں ہوئیں، ان میں یہ بھی فر مایا کہ جو محرم میں امام حسین علیه السلام کا ذکر کرتے ہیں امام حسین ان سے خوش ہوتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ یہ جو ماتم کرتے ہیں، فر مایا: وہ نہیں، بلکہ جولوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، روایا ہے جوجہ سے ان کا قصہ بیان کرتے ہیں، اور جو پچھ دیے ہیں حضرت امام حسین (علیہ السلام) اُن سے خوش ہوتے ہیں، اُن پر رحمت نازل ہوتی ہے، بھلاا ایسے لوگوں کے ذکر میں خصوصاً ان کے فم والم کے بیان میں کیوں کرفیضان نہ ہو۔ 368

رحمت ونعمت

كمالات رجماني صفحه ٣٦ ،سطر٨

موں کی خل حسین صاحب بہاری راقم کہ مولا نا بابالکھنؤ محمہ کیی صاحب کی مجد میں کھیم سے شہرے تھے، شب کواگر مرثیہ کی آواز آتی تو دریافت فرماتے کہ یہ کیوں چلاتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ زمانہ محرم کا ہے، امام حسین کا مرثیہ ہوتا ہے،اگر کوئی شعر معرفت کا ہوتا تو آپ نعرہ مارتے ، دودو تین تین دن تک وجدو حال رہتا۔

مهينوں کی رخصتی

(144)

رمضان خان صاحب مرحوم ہے مولوی مجل حسین صاحب بہاری اپنی کتاب''فضل رحمانی''صفی ۱۵ مار پر راوی کہ مولانا بابا علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بیہ خدا کا فضل ہے کہ ہم سے ہرمہینہ رخصت ہو کر جاتا ہے یعنی اس کی صورت مثالی حاضر ہوتی ہے، نیز ماہ رمضان بھی مولانا بابا ہے بدوقت آنداور بدوقت رخصت ملتے تھے۔

### راهِ طاعون بند:

(MAA)

حسین خال رحمانی استاد فتح پور حمزہ نے بیان کیا کہ ایک بار میں آم کے باغ سے کافی رات میں واپس گھر
آر ہاتھا کہ ایک شخص سفید لباس میں کرا ہے چلے آتے تھے، میرے پاس جب وہ پہنچ تو ان سے میں نے پوچھا کہ
بھائی صاحب! کچھ آپ کو تکلیف ہے، میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں، وہ نو وار د بولے کہ اس طرف مولانا
فضل رحمٰن بابا ہیں، ادھر بھی راہ بندہے، ادھر فیض اللہ شاہ باباہیں، ادھر بھی بندہے، اب تیسری راہ سے بھا گا جارہا
ہوں، مجھے طاعون کہتے ہیں، یہ بنتے ہی میں چکرا کر گر پڑا، دیر میں ہوش آیا۔

# گروہ فضل رحمانی کی نجات

(129)

"وادي ألفت" صغية انواب نورالحن خان صاحب رحماني بهويالي راقم:

ایک بارمولانا بابا کے ساتھ سواری وعلم معاملات اخروی میں نمایاں ہوا، بے شار خلقت آپ کی سواری کے ساتھ تھی میدانِ حشر میں، کی نے کہا: بیگر وہ فضل رحمانی ہے، آواز آئی: جانے دو۔

نگیرین بوجھتے ہی تھے کہ اتنے میں ندا آئی اسے آزاد کردو یہ غلام فضل رحمٰن ہے

# مريدول كومسافت سفر طے كرادينا:

(M.)

فقیر نیاز احرفیض آبادی سے برادرگرامی جناب مولانا سید محدعلی صاحب (رحمانی مونگیری علیهم الرحمه) نے بیان کیا کہ مولانا بابا قدس مرؤکی خدمت میں آپ کے دومر ید کسی موضع ہے آئے ،اورکہا کہ ہم کوابھی مقدمہ کاسمن دیا گیا ہے، آج ،ی ضلع میں مقدمہ ہے، اب کوئی صورت پہنچنے کی ممکن نہیں ،مولانا بابا نے فرمایا: انجھا، آنکھیں بند کرلو، جب انھوں نے آنکھولی تواہے کوشلع کی کچبری میں یایا، ابھی عملہ بھی نہ آسکا تھا۔

## ىرواعضاجدانظرآنا:

(MI)

نظام الدین حسن عرف مستان شاہ رہائی مرید ہونے کے بعد بجا آوری ہرمت میں رہا کرتے تھے،انقاق کے ایک بار نصف رات کے بعد ان کی آنکھ کل گئی، تو مستان شاہ مولا نا بابا کے جرب میں آئے کہ شاید حضرت کو کوئی ضرورت لاحق ہو، جب بید روازہ کے پاس پہنچ تو دروازہ کی بندش کھی دیکھی، سمجھے کہ مولا نا بابا استنج کو اُٹھ گئے ہیں، مند سجادہ اندر سے لا کر باہر بچھانے کے لیے جرہ میں گئے تو دیکھا کہ مولا نا بابا کا سرمبارک الگ، جہم مبارک الگ پڑا ہے،اُلٹے پاؤں مراسیمہ دادامیاں کو اطلاع کرنے بھا گے، دادامیاں کے جرب میں جیسے داخل ہوئے، ویکھا کہ دادامیاں کے جرب میں جیسے داخل ہوئے، دیکھا کہ دادامیاں کے جرب میں جیسے داخل ہوئے، دیکھا کہ دادامیاں کے جرب میں جیسے داخل ہوئے، مستان شاہ روتے ہوئے نیاز احمد فیض آبادی کے پاس آئے، کہا کہ ہماری بخبری میں مولا نا بابا اور دادامیاں کو شمنوں نے بری طرح شہید کرؤالا ، جلد مولا نا رحمت اللہ میاں کو، پیرانی کو خبر سیجھے، است میں مولا نا بابا کی آواز آئی کہ نیاز احمد! اس مستان کو یہاں پھر بیزی فرمایا کہ کہا کہ ہماری اس نے کہا تھا؟ پھر بیزی فرمایا کہ کہا کہ کہا کہ ماری اس نے کہا تھا؟ پھر بیزی فرمایا کہ ہوئے کے جوئے نہ کہا، مرصتان شاہ نے سب سے کہد دیا،ای دفت سے مستان شاہ کا مراح کی ہے کھی نہ کہنا، مگر مستان شاہ نے سب سے کہد دیا،ای دفت سے مستان شاہ کا مراح بیزا میں کو بینچ۔

#### زنده کا جنازه:

(MT)

مولا نا بابا حجرہ میں تشریف فرما تھے، اتنے میں اہل بستی مسجد کے دروازے پرایک جنازہ لائے کہ فلال کی جوان دختر مرگئی، نماز کے لیے جنازہ لائے ہیں، تکیم عبدالغفارصاحب سنج مرادآ بادی بیمعلوم کر کے اطلاع کو چلے تھے کہ مولا ناباباصاحب نے جلال میں ججرہ کھول کر باہر آگر فر مایا کہ ذندہ کی نماز پڑھنایا کسی کوزندہ وفن کرنا کہاں روا ہے، عبدالغفار! تم جا کران ہے وقو فوں کو بتا دو، حکیم عبدالغفار صاحب مبحد کے باہر آئے ، دیکھا تو جنازہ میں جنبش تھی، گھر والوں ہے منھ کھولنے کو کہا، تا زہ ہوا پاتے ہی وہ لڑکی اُٹھ بیٹھی ، کہا کہ کوئی میرا گلا دا بے تھا، سانس رکھی ، اتنے میں بیددیکھا کہ مولا نا بابا آئے اور گلا دا ہے والے جن کو ایک تھیٹر مارا ، وہ چھوڑ بھا گا، یہاں تک کہ وہ بی بی صاحبہ کی ملازمہ بنی ، جعفر خال ملازم ان سے بیدا ہوئے۔

مهاراجه در بهنگهاورمر ده لژکا:

(MM)

مهاراجه در بهنگه صاحب اولا دنه تھے، مریدین در بهنگه ہے مولا نابابا قدس سرۂ کا ذکرین کرفائز خدمت ہوئے، عرض کیا کہ خدا کا دیاسب کچھ ہے، مگر گھر کا دیانہیں ہے، جوتی کہتے ہیں کہ قسمت میں اولا دنہیں ہے، مولا نابابانے فر مایا که نعوذ بالله! تم خداے بغاوت کرتے ہواور جوتنی کا کہنا مانتے ہو، بھلا جوتنی اللہ تعالیٰ کا حال کیا جانیں ، حاؤ خدار عقیدہ مضبوط رکھنا، ہم دعا کرتے ہیں،خدائم کولڑ کا دے گا،اس کے سرکے بال پہال لڑ کالا کر کٹو انا، ہمارے پیر کا فاتح کر دینا، بید و بتا شے لے جاؤ ، ایک تم کھانا ، ایک اپنی بیوی کو کھلا دینا۔مہاراجہ واپس گئے ، بیوی کو ایک بتاشہ کھلایا، ایک خود کھایا، ٹھیک نویں مہینے لڑ کا پیدا ہوا، مہاراجہ ک۵۲ برس کی زندگی پھرسے تازہ ہوگئی،خوشیاں منائی ع انے لگیں، بنڈتوں نے یابندیاں لگا کیں کہاتنے ماہ لڑ کا آسان نہ دیکھے،اتنے وقت تک دہلیز نہ پھندائی جائے، مہاراجہ کی مہارانی کے سامنے بچھے نہ چل سکی ،اس چکر میں یا نجے وال برس تھا کہ لڑ کا بیار بڑا، کسی علاج سے اچھانہ ہوسکا، اس وقت مہاراجہ کومولانا بابا صاحب کی یادآئی، جلد ہی انتظام کرے مع مہارانی وخدام لڑکا لیے ہوئے سندیلہ آئے ، یہاں چودھری النفات رسول و چودھری محم عظیم صاحبان تعلقہ دار ان سندیلہ نے ایک روز تھبرا کر یا لکی وبیل گاڑیوں کاعمدہ انتظام کر کے گئج مرادآ با دروا نگی کی ، جب کہ گئج مرادآ با دیا نچ میل رہ گیا چودھری عبدالصمد صاحب سندیلوی نے کہا کداک دم رونے کی آوازوں ہے ہم لوگ گھبرائے ،معلوم ہوا کہاڑ کا مرگیا،ساتھیوں نے صلاح دی کددر بھنگدوا پس چل کرلڑ کے کو بہایا جائے ،مہاراجہ نے چودھری التفات رسول صاحب رحمانی سے پوچھا كر كينج مرادآباد سے بھى تو دريا كِ لنگا آئھ نوميل ہے، انھوں نے كہا كدا تنابى فاصلہ ہے، مگر مناسب بيہ كم مولانا باباکی زیارت کرتے ہوئے گنگا جاہیے ، بیلوگ پھرروانہ ہوئے ، دو بجے دن آستانہ شریف پہنچے ،مہاراجہ گود میں لڑ کا لٹارہے ہم سب کے ساتھ حاضر آئے ،سندیلہ ناتھیال ہونے کی وجہ ہے مولا نابابا اہل سندیلہ کا خصوصاً ہم لوگوں کا مثل اقرباخیال کرتے تھے، جیسے ہی مجدے مولانا بابا مند پرتشریف لائے مہار اجہنے حضرت کے قدم پکڑ لیے، عرض كيا كه حضوراعلى كالقيل حكم مين غلطي موكى ، خدارا معاف يجيد، ابني امانت ملاحظه يجيدي، مولانا بابان فرمايا: تمھارے وہ مشیر کارکہاں ہیں جن پرتم بھروسہ کرکے خدا کو بھول بیٹھے، خدا ہے معافی جا ہو! چودھری عبدالصمد! کوئی ھیم ہواس کو بلاؤ،اتنے میں حکیم اللہ دیاصا حب رحمانی دہلوی حاضر آئے،مولا نابابانے اس اکڑے ہوئے مردہ لڑ کے پراللد شافی اللہ کافی کہتے ہوئے دست مبارک پھیرا،ای وفت اس مردہ لڑکے نے آئکھیں کھول دیں،مولانا بابانے علیم اللہ دیا سے فرمایا کہتم اس کودیکھو، بہت گہری فٹی کا دورہ ہو گیا تھا،مہار اجہنے عرض کیا: مہا گرو! چیا گھنٹہ .. مرے بیتے تھے، علیم جی نے عرض کیا کہ حالات اور تھے، مگر آپ کے ارشادات سے اور ہیں ، مولانا بابانے مجر کر فرمایا کہ ہمتم سے کیا پوچھتے ہیں ہتم ارشادات میں پڑے ہو ہتم عبدالصمدان سب کو لے جاؤ، بدعنایت اللی بیاڑ کا جو ان ہوکر ۲۰ برس راج کرے گا، چنال چہ بی ہوا کہ وہ جوان ہوکر ۲۰ برس راجد رہے، پھر فوت ہو گئے۔

دعاسے زندگی مردہ:

(MAM)

يند تشيورتن لال كريور عرف ككن لاله كاواقعدان كالفاظ ميس سنيه:

م میرے دادا بینڈت دلیپ رام چند کا پرشاد گنج مراد آباد کے قدیم باشندے تھے، ان کی عرفیت دِلاً لالہ تھی، سنسکرت کے ماہراور بڑے جوتی تھے، وہ بھی حقہ کے پیتے تھے اور میں ان کے حقہ کا اہتمام کرتا رہتا۔ دِلَا لالہ کا بیہ لازی دستورتھا کہ جبے سب سے پہلے وہ حضرت مولا ناباباعلیہ الرحمہ کا نیاز حاصل کیے بغیر نہ کوئی کام کرتے ، نہ کہیں آتے جاتے ، دوسرے مید کہ مولا نابابا کو دِلّا لالہ گیتا بھی سنایا کرتے تھے، ایک دن گیتا ہے انھوں نے بیسنایا: ایک برمھ دوتیے ناسی کہ خدا ایک ہی ہے، دوسرا کوئی خدانہیں، یہن کر گیتااور ہندی وغیرہ جانے کا مولا نابابا کوشوق ہوا، پنڈت دِلّا لالہ ہے مولا نا بابا نے فرمایا کہتم کوہم قرآن شریف پڑھایا کریں ہتم ہم کو گیتا وہندی بھاشا بتایا کرو۔ چنال چدای مهارت سے سلیس بھاشامیں قرآن شریف کا پوراتر جمہ مولا نابابانے فرمایا، مگراس تشہیر کو پسندند کیا،اور اس کو فن کردیا، چنداوراق باقی یجے، وہ شائع ہوئے۔آپ جیسے اعلیٰ وقو می نسبت کے غوث کامل پیدا ہونا مشکل ہیں، ہم سب گھر والے حضرت کی دعاؤں سے پیدا ہوئے، پھلے پھولے، میرے دادا دِلاَ لالہ کی سفارش پر حضرت نے مجھ کواُردوفاری پڑھائی، دِلَا لالہ ۲۰ برس کی عمر میں مولا نابابا سے پہلے کے پیدا ہیں۔

يديرا نيزصد بامندو ومسلم اللبستى كاجيم ويدواقعه ب كدمير ب داداك بران طازم جمار كالكوتا لركا دَيُلا نا می تھاء ایک روز نہ جانے کیے دم نکل گیا، والدہ دَیُلا ہم لوگوں کے پاس روتی آئی کہ پنڈت جی جلد چلومیرے الربے کونہ جانے کیا ہوگیا ، اکر اپڑا ہے ، دا داجی اور ہم لوگ اس کود میجھنے گئے تو وہ مرکر اکر چکا تھا ، دلیپ رام بولے کہ بیتو مرکزاکڑ چکاہے،میرا جوتش علم کہتاہے کہ اس دور میں دعاہے جان واپس کردینے کی تا ثیرخدانے صرف مولانا بابا کودے رکھی ہے، تو اُن کے باس دوڑ جا، اوراڑ کے کو پچھدادا جی نے اوڑ ھا کر اچھی طرح ڈھانپ دیا، والدؤة يلامولانا باباك پاس روتى آئى، كهاكه بابادِلاً لاله كى مين نوكرنى مون، انھون نے آپ كے پاس بھيجا ہے، مير اوپرة ياكرو، مولانا باباعليه الرحمدن كهاكةم في اور دِلاً لاله في لا كوڤيك عد يكها بهي ب، والده دَيلا

نے کہا: واہ بابا! ایک گھنٹہ سے زائد ہوا، نہ جانے کتنے اہل بستی مراد کھے گئے ،مولا نابابانے فرمایا: تم گھر جا کرلڑ کے کو غورے دیکھونو قدرت الہی کا تماشہ خود نظر آ جائے گا، اپنے پنڈت وِلَا سے کہد دبنا کہ ہم نے دعا کر دی ہے، مگر آئندہ ایس باتیں ہمارے واسطے نہ بیان کیا کریں ،ہم کورنج ہوا۔ والدؤ دیلانے واپس آ کریہ مولانا بابا کا ارشاد ہم لوگوں سے جیسے سنایا ہم سب اس کے گھر دوڑے گئے ، دِلّا لالہ نے جیسے دَیْلا پر سے کپڑ اہٹایا وہ آ 'کھیں کھولے تھا، کم زوراً وازے یانی کہد کا، یانی گھونٹ گھونٹ دِلاً لالہ نے بلوایا، چند منٹ بعد دَیُلا اُٹھ بیٹھا، بس اتنا بتایا کہ مولا نابایا نے میرےاد پر پھونک ڈالی، میں اُٹھ بیٹھا،اس وقت ۲۰ برس کی عمر دَیُلا کی تھی ، پھر شادی ہوئی ،صاحب اولا دہوا۔ میں جب آخرمتی ۱۹۶۸ء میں مزار شریف پر حاضر آیا تو ہمارے مخدوم زادے مفتی بھولے میاں صاحب سجادہ نشیں اپنے باباودادا صاحبان کی سوانح عمر ہی لکھ رہے تھے، میں نے بیدواقعہ بتایا اورخواہش کی کہ براے حصول سعادت میرابیتا واقعہ درج کریں، پھرکلکتہ آ کرمفصل لکھ کرروانہ جون ۱۹۲۸ءکوکر دیا،خدا کرے کہ بیہوائج مجھے د يکھنے کول سکے۔فقط

پنڈت شیورتن لال کریورعرف لالہ ککن گنج مرادآ بادی

### بیاسیدم نے سے ڈرتا ہے:

(MA)

سیدشاہ کمال صاحب رحمانی رئیس اعظم پٹندش کے بوتے حاجی سیداختر اقبال صاحب، اقبال منزل، پٹندش ا پیے بیار ہوئے کہ معالج بھی مایوں صحت ہوگئے ،گھر والول کا عجب حال ہوا ، شب میں خواب میں دیکھا کہ حضور اعلی مولا نا بابا صاحب قدس سرهٔ تشریف لائے ،سیّد شاہ کمال صاحب بھی ہم راہ ہیں ،مولا نا بابائے فرمایا: بیٹاسیّد ابھی مرنے سے ڈرتا ہے، پھراختر اقبال صاحب کے سریر ہاتھ پھیر کر فرمایا: اُٹھ خدا کاشکر کر، خدانے تیری عمر دراز کردی۔ تین روز میں اختر ا قبال صاحب بھلے چنگے ہو گئے ،اب تک بفضلہ بہ قید حیات ہیں۔

## لركاموكا، زنده ركما، بينام ركهنا:

(MY)

مولوی محمد ابراہیم صاحب نان پاروی صاحب اولا دنہ تھے، حاضر خدمت ہو کرعرض کیا، مولا نابابانے فرمایا: ہم نے خداسے دعا کر دی جمھارے از کا ہوگا ، ژندہ رہے گا ،اس کا نام عبدالرحمٰن رکھنا ، یہ تینوں بشار تیں حرف بہرف پوری ہوئیں۔مولوی عبدالرحمٰن صاحب رحمانی ، نان پارہ اب تک بہ قید حیات ہیں ، بیدوا قعہ خود مجھ سے بیان کیا۔

ای طرح نواب محمد یوسف خال رحمانی رئیس نان پاره اولا دنرینه سے محروم تھے، ٹھا کرعبدالعزیز خال رحمانی

373

رحمت ونعمت

کولے کران کے والد تھا کر عبدالغفار خال صاحب رحمانی رئیس نان پارہ جب حاضر خدمت ہوئے تو محمد ہوسف خال بھی ہم راہ آکے تھا کر عبدالغفار صاحب رحمانی نے مولا نابابا ہے ان کی سفارش حصول اولا و کے لیے کی ،مولا نابابا نے ہاتھ اُٹھا کر دعا کی ، فرمایا : تم کو خدالڑکا ہی دے گا، زندہ رہے گا، اس کا نام عبدالرحمٰن رکھنا۔ چنال چینویں ماہ عبدالرحمٰن عرف نواب قندھارا خال پیدا ہوئے ،اب تک زندہ ہیں۔

# راجه عبدالرحمن خال رحماني مكرا:

(MAA)

راجہ عبدالرحمٰن خال صاحب رحمانی ریاست گرا کے اتفاق سے ایسے پیل ہوئے کہ اُمیدزندگی ندرہی، ان کی والدہ اور والد صاحبان عبدالرحمٰن صاحب کو لے کر حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا کہ ڈاکٹر وں نے بتایا ہے کہ یہ مرض لاعلاج ہے، مولا نا باباعلیہ الرحمہ نے فر مایا کہ ڈاکٹر کے نزدیک لاعلاج ہوگا، فقیر کے نزدیک خداسب کا شافی ہے، لویہ وہ بتائے کھلا دو، ان کی عمر تمھاری اولا دیس سب سے زائد ہوگی، بتاشے کھلاتے ہی وہ حالت مرض دور محص کے پھر فر مایا: درود شریف برابر پڑھتے رہا کرو، بلندا قبالی رہے گی۔ راجہ عبدالرحمٰن صاحب رحمانی بہت زائد درود خوانی کے یابند تا حیات رہے، اور جو بلندا قبالی راجہ صاحب کو حاصل رہی ایجھے رجواڑوں کو نصیب نہ ہوئی۔

## مج بدل:

(MA)

ایک بارراجہ عبدالرحمٰن خان صاحب رحمانی نے جج کے لیے دعا جاہی، مولانا بابائ کرخاموش رہے، راجہ صاحب نے بیان کیا کہ مجھے اس خاموشی پر دوسرے خیال نے گھیرلیا، موقع پاکر دوبارہ پھرعرض کیا، مولانا بابا نے مراقبہ کے بعد فرمایا کہ خطا ہرا خود جج نہ کرو گے، مگرتم کو جج سے خدامشرف کردےگا۔ میری حیات کے آخری کھات کہ کہ کو جی سے خدامشرف کردےگا۔ میری حیات کے آخری کھات کہ کو گئی ایسی صورت نہ بیدا ہوئی ، مگر حضرت کے ارشاد سے یقین ذرا کم نہ ہوتا تھا۔ یبال تک کہ داجہ صاحب کا انتقال ہوگیا، اس کے بعد ان کے صاحب زادے حاجی شفیق الرحمٰن خال صاحب رحمانی ایڈوکیٹ کھنؤ نے خود جج کیا، اور داجہ صاحب کی طرف سے جج بدل ہوا، اس طرح بیار شاد پورا ہوا۔

### إنتظار دعا مغفرت:

(19.)

مولوی ذوالفقارعلی صاحب رحمانی ادیب بھو پالی ومولوی عین الدین صاحب رحمانی واعظ دونوں مولانا ابوالحن صاحب رحمانی لکھنوی کے پاس لکھنؤ آئے ،اراد ہُ بیعت ظاہر کیا ، دوسرے روز تینوں بلیح آباد آئے ، وہاں جناب نیم خال صاحب رحمانی رئیس ملیح آباد ہے معلوم ہوا کہ مولا نابابا صاحب ایک گھنٹہ ہوا کہ ابھی تشریف لائے ہیں، مولا نا ابوالحسن صاحب رجمانی تکھنوی نے کہا کہ میں نے دونوں حضرات کو پیش کیا، مولا نابابانے ان دونوں کو تا در پیسلسلہ ہیں مرید فرما کرار شاد کیا کہ ہم تم لوگوں کے انظار میں یہاں تھہر گئے کہ مباداتم لوگ تینج مراد آباد نہ چلے جاؤ، پھراس طرح جلدا کھے جیسے بہت ضروری کام ہو، بو چھا کہ خالص پور کا قبرستان کدھرہ، ہم جا میں گے، نیم خال صاحب رحمانی نشان دہی کرتے چلے، ہم سب بھی ساتھ ہو لیے، حضرت جب قبرستان پہنچ، ایک قبرے آواز آئی: السلام علیم، حضرت اس قبر پررک گئے اور با ہم گفتگو کے طور پر فرمایا کہ ہم اپنی والدہ کی تنہائی سے فرصت نہ پاسکے، اس لیے زخمت انظار آپ کو ہوئی، پھر آپ نے ہاتھ اُٹھا کر پچھ پڑھا، دعا کی اور واپس ہوگئے، میں (مولانا بابانے فرمایا کہ بیہ ہمارے دشتہ دار ہیں، راہ خدا میں ابوالحن ) نے عرض کیا: مناسب ہوتو وضاحت فرما ہے ، مولا نابابانے فرمایا کہ بیہ ہماری دعا کے منتظر تھے، آج ۴۰ جہاد کرتے یہاں شہید ہوئے ، ایک وجہ سے ان کی مغفرت فرمایا کہ میں حاری دعا کے منتظر تھے، آج ۴۰ جباد کرتے یہاں شہید ہوئے ، ایک وجہ سے ان کی مغفرت رُی تھی اور بیصاحب ہماری دعا کے منتظر تھے، آج ۴۰ جباد کرتے یہاں شہید ہوئے ، ایک وجہ سے ان کی مغفرت رُی تھی اور بیصاحب ہماری دعا کے منتظر تھے، آج ۴۰ جباد کرتے یہاں شہید ہوئے ، ایک وجہ سے ان کی مغفرت رُی تھی اور بیصاحب ہماری دعا کے منتظر تھے، آج ۴۰ جباد کرتے یہاں شہید ہوئے ماتو ان کا ملال دور کرنے خود آئے ، فقیر کی لائے رکھ کرخدانے ان کی مغفرت فرمادی۔

## زمین کی فرمال برداری:

(191)

منتی عبدالحمید خان صاحب رحمانی علّو پورنے بیان کیا کہ علو پور میں کہیں بیٹھا پانی نہ تھا سواے کھاری پانی کے تکلیف طبقے کے، جب مولا نا با با خالص پور فاتحہ خوانی کی وجہ سے تشریف لائے تو پچھلوگ مرید ہوئے، پانی کی تکلیف پاتے بیان کی، حضرت مولا نا بابانے زمین سے مخاطب ہو کر فر مایا کہ بیلوگ عبادت الہی میں کھاری پانی سے تکلیف پاتے بیں، اس کا تو کیاظ کرو، پھر حکم دیا کہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کا فاتحہ کر کے اس جگہ کنواں کھودو، چنال چہ بریانی پر اور مخت اپنی نکا کہ آس باس نایاب ہے۔ منتی عبدالحمید خان نے وہاں کا نام ہی فضل رحمٰی کھیڑار کھ دیا۔

#### اطاعت حيوانات:

(rgr)

مولانا بابا علیہ الرحمہ کولوگوں نے شکار پر مجبور کیا، فرمایا: اچھا چلو، ہماری ایک باقی سنت ای صورت ادا ہوجائے، پھرآپ نے تیراور کمان منگا کربیل گاڑی پر روائلی کی، محمد اسحاق خال صاحب رحمانی رئیس بلیح آباد وامیر مرزاصاحب تعلقہ داراورنگ آباد ہفتے سیتا پورمولا نااحمر میال صاحب علیہ الرحمہ کے ساتھ چلے، چودھری عبدالصمد صاحب رحمانی سندیلوی نے کہا کہ راہ میں وقت ظہر ہوگیا، میں پانی لایا، حضرت نے وضوکیا، محکم دیا کہ اوّل ظہر ادا کرلو، مگر ہماری بلاا جازت بندوق کوئی نہ چلائے، نماز ہونے لگی، ویسے ہی جانوروں کے فول نکلنے لگے، حضرت کے سلام پھیرتے ہی امیر مرز اوعبد الصمد صاحبان نے ایک ایک فائر کردیا، مگر نہ برن اپنی جگدے بلے، نہ فائر لگا،

ا سے بیں اسحاق خال صاحب نے فائز کیا، وہ بھی خالی گیا، مولا نابابا نے بگڑ کر کہا کہتم لوگوں کواپے نشا نے پر بڑا ناز تھا، کیا ہوا، پھر حضرت نے ایک تیر کمان سے چلا کر فر مایا: الہی تیراشکر ہے اس سنت کی ادائیگی کی تو فیق بخشی، پھر حضرت نے بلند آواز سے فر مایا: دو ہر ان ہمار سے پاس آ جا کیں، کیاد کیھتے ہیں کہ دوخوش نما ہر ان چھے سینگوں والے پالتو جانور کی طرح چلے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک ہر ان مولا نابابا کے داہنے، ایک با کیں آ کر کھڑ اہو گیا، لوگوں نے چاہا کہ زندہ پکڑلیں، حضرت نے فر مایا کہ خبر دار! پکڑنا مت، ان ہر نوں نے تمھاری خوشی پوری کر دی، تم ان کی خوشی پوری کر دو کہ بیا ہے خول میں جاملیں، پھر حضرت نے ہر نوں پر ہاتھ پھیر کر دخصت کر دیا۔

#### (rgm)

قاضى سيّد عابد على صاحب رحمانى رئيس با ژى، سيتا پورنے بيان كيا كہ جناب محمود خال صاحب رئيس پورنيہ بازيد بنطح گونڈه كى بھو پھى مولا نا بابا ہے مريز تھيں ، آستاند آئيں ، عرض كيا كہ سارى فصل بندراً جاڑ ڈالتے ہيں ، مولا نا بابا نے فرمايا: جب تم گھرہے جلى تھيں ہم نے اى وقت بندرول كوڈانٹ ديا تھا، وہ سبتمھارے علاقہ ہے بھاگ گئے ، مسما ة كو پچھ شبہدر ہا، انھول نے پھر عرض كيا، تو حضرت نے فرمايا كد آئھ بندكر واور ہمارى بات كا شوت و كھاكو، مسما ة نے آئھ بندكر واور ہمارى بات كا شوت و كھاكو، مسما ة نے آئھ بندكر تے ہى ديكھاكدان كى اراضى ہى نہيں وہ علاقہ بندرول سے خالى ہے، وم بہخودرہ گئيں ، حضرت نے فرمايا: خدا كاشكركر و ، بھى جانورول سے تھارى فصل خراب نہ ہوگى ، چنال چہ يہى ہوا۔

# بھالوکی اطاعت:

#### (rgr)

ایک بار گنج مراد آباد میں ایک مداری بھالو کا تماشہ دکھا رہاتھا، کی وجہ سے بھالو مداری کے کہنے پر کام نہیں کررہاتھا، مداری کو غصہ آیا تو بھالوکو مارنے لگا، بھالوکی اچھل کو دمیں اُس کے منہ پر بندھا ہوا گھیرا ٹوٹ گیا، بھالو مداری کو پٹک کر مجمع کی طرف لیکا اور ایک لڑکے کو پکڑلیا، بیغل من کرمولا نا بابا علیہ الرحمہ باہرتشریف لائے، بھالو سے فرمایا: کیا کرتا ہے، لڑکے کے چھوڑ دے، بھالولڑ کا چھوڑ کر چپ چاپ کھڑا ہوگیا، لڑکے کو جہال بھالونے نوچا تھا معند سے فرمایا: کیا کرتا ہے، لڑکے کے جھوڑ دے، بھالولڑ کا جھوڑ کر چپ چاپ کھڑا ہوگیا، لڑکے کو جہال بھالونے نوچا تھا معند سے تھک تھکا دیا، فوری خون بند ہوگیا، لڑکا بھی جلدا چھا ہوگیا۔

# گنگامیں ڈوبالڑ کا:

(190)

عزیز الرحمٰن مکیری ساکن بانگرم کونے کہا کہ قنوج کے رحمت علی ونعت علی جومولانا بابا سے مرید تھے ٔ حاضر آستانہ ہوئے ،اور عرض کیا کہ اگر حضورِ اعلیٰ کی اجازت ہوتو ہم لوگ فتح پور حمز اُنقل وطن کر کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سکونت اختیار کرلیس ،مولا نا بابانے فر مایا کہتم لوگ قنوج ہی میں قیام رکھو، وہاں سے مخدوم اخی جمشید علیہ رحمت دنعت

الرحمہ کی قربت ہے، خدا برکت دے گا، یہ لوگ تنوج واپس چلے، داہ میں کشتی پر سوار ہو کر گنگا ندی پار کرنے گے،
مسافر کافی بیٹے گئے، ملاح کے سمجھانے ہے بھی نہ مانے ، پھی دور کشتی گئ، پانی کا بہاؤ جہال زائد تھا وہاں وزن سے
دو سختے ٹوٹ گئے، کشتی ہے تا ہو ہو کر بہنے گئی ، پھیلوگ اپنے بچاؤ کے لیے بھاند پڑے، کشتی وزن برابر ندر ہنے
ترجی ہوگئی، لوگ پانی میں گر پڑے، ملاحوں اور تیراک لوگوں کی مدد سے اور لوگ تو بھے، مگر رحمت علی کا آٹھ
مالد لڑکا پانی میں بہ گیا، گھائ پر آ کر رحمت علی وغیرہ تھر ہے کہ کسی طرح بیجے کی لاش ہی مال جائے ، تھوڑی دیر میں
دوسری طرف پارجانے والے مسافر آئے ، ان لوگوں کو روتا بیٹیتا دیکھ کرحال پو چھا، ماجراس کر وہ بولے کہ رونا دھوتا
بعد میں ، وہ سامنے و ھائی تین فرلانگ پر جو بیڑنظر آ رہا ہے اس پر ایک لڑکا اتن ہی عمر کا جیشا ہے، ہم نے ہر چنداس کو
لانا چاہا ، مگر وہ راضی نہ ہوا ، یہ کہتار ہا کہ جو ہم کو بیڑ پر بٹھا گئے وہ منع کر گئے کہ جب تک تھا رے ماں باپ أتار نے نہ
آئے میں ہرگز نہ اتر نا ، یہ سنتے ہی رحمت علی وغیرہ ادھر ہڑھے ، وہاں جاکر دیکھا کہ واقعی ان کالڑکا شاخ پر آ رام ہے
بیشا ہے ، ان لوگوں نے لڑکے کو آتارا، پو چھا: بیٹا! ورخت پر تم کیے آگئے ؟ لڑکا بولا کہ مولا نا با با ہم کو پانی ہے نکال کر
بیٹھا گے ، اور کہا کہ جب تک تھا رے باپ ماں نہ لینے آئیں اور کی کے کہنے تے تم نہ اُتر نا۔
بیٹر پر بٹھا گے ، اور کہا کہ جب تک تھا رے باپ ماں نہ لینے آئیں اور کی کے کہنے تم نہ اُتر نا۔

# ہم توتم ہے اپنالڑ کالیں گے:

(194)

حضرت مولا نابابا مردانہ مرکان میں کھانا کھانے تشریف لائے ،فقیر نیاز احمد فیض آبادی آپ کے باہرآنے ،

کے انتظار میں کھڑا تھا کہ آفاق احمد فیض آبادی اپناری کا عرض کیا ،حضوراعلی نے فرمایا: خانقاہ چلو، وہیں بات مولا نابابا تشریف لائے تو آفاق احمد نے اپنی اہلیہ کی بیاری کا عرض کیا ،حضوراعلی نے فرمایا: خانقاہ چلو، وہیں بات ہوگی ،سب آپ کے پیچھے چلے ،کلیا کی موڑ پرایک اندارا کنواں شاہی دور کا بناتھا، مولا نابابا چیے وہاں آئے کہور، مینا، فاختہ ، لیخی فیرہ آگئیں، اپنی بولیاں بو لئے گئیں، حضوراعلی نے فرمایا: فقیر کے پاس کیا دھراہے جوئم کو دیں، پھر بدلوطوائی کو آواز دے کران سب کو بچھے فلد ڈلوا کر تشریف لے چلے، ایک بطخاگردن لا نبی کر کے کھانے کو چھپنا، اقبال احمد مجھا کہ کاٹے آتا ہے، وہ اندارا کنوئیں پر چڑ ھا، بچوں کی عادت جیسے جھا تکنے کی ہوتی ہے اس نے بھی اقبال احمد کو کی بیا کہ ایک انداز کا لیس گے، مولا نابابا نے کنوئیں سے تخاطب ہو کر فرمایا کہ آبال احمد کو کوئی پر پر بیٹھا، ہولوگی رتی وغیرہ ڈالی والے تھے یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال احمد پانی پر اس طرح جیشا اوپ بار بہنے کی چیز پر بیٹھا، ہولوگر رتی وغیرہ ڈالی والے تھے یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال احمد پانی پر اس طرح جیشا اوپ اس کے جیسے کی چیز پر بیٹھا، ہولود پانی خوداو پر بردھتا آرہا ہے کہ منڈ بر سے باہر بہنے لگا، جگت پر آتے ہی وہ کو دیرا، اب سے بیٹ کر بولا کہ تم جن مولا نابابا سے بات کر رہے ہو بہی ہم کوٹا گئے پانی میں تھے۔

رحمت وأقمت

377

يافضل رحمٰن:

(r94)

منشی وزیرعلی خال رحمانی رئیس ککھولا مضلع فرخ آباد (عبدالعزیز خال رحمانی ککھولا کے والدصاحب ) نے بیان کیا کدمیں بغرض بیعت گنج مرادآ بادشریف حاضر ہوا مجد پہنچ کرمعلوم ہوا کہ پچھ دیر ہوئی کہ مولانا بابابلھور کی طرف تشریف لیے جارہے ہیں، چنال چہ میں بھی فوراً روانہ ہوگیا، مقام نانا مؤگھاٹ کے قریب آپ سے نیاز حاصل ہوسکا تو آپ نے فرمایا کہتم کہاں پیچھے دوڑ آئے ،کہاں تک ہمارے ساتھ جاؤگے، پھر مجھ کومرید فر ما کرارشا دکیا کہتم یہاں تھہرو، جب کشتی آئے چلے جانا، ہم کوجلدی ہے، انتظار نہ کرسکیں گے، میں نے خوشا مدانیہ عرض کیا کہآپ یہاں تن تنہا، نہ ملاح، نہ کشتی، کیسے جھوڑ دوں، بس بلھور آبادی گنگا پارتک پہنچا کرریل سے چلا جاؤں گا،مولانا بابانے فرمایا کہ کہاں کا ملاح ،کیسی کشتی ، ہارا کھیون ہار ہارے ساتھ ہے،اور یا اللہ فرما کر گڑگاندی میں تشریف لے بیلے، میں نے دیکھا کہ پانی گنگا کااس قدر پایاب کہ حضرت کے مخنے برابررہ گیا،میرےول میں جو پہلے اندیشہ دریا تھا بیہ منظر دیکھے دور ہوگیا ،عرض کیا کہ حضرت میں بھی آرہا ہوں ،خیال رکھیے گا ،حضور اعلیٰ نے فرمایا کہ یافضل رحمٰن کہتا یانی میں چلا آ ، میں یافضل رحمٰن کہتا یانی میں چلاتو گنگا ندی اس طرح مجھے یایاب ملی جیسے بارش ہے تھیتوں میں پانی آجاتا ہے، تھوڑی دور چلاتھا کہ شیطان نے مجھے ورغلایا کہ بیتو سوچو کہ مولانا فضل رحمٰن صاحب خودتو یا اللہ کہتے ہوئے پار ہورہے ہیں اورتم کو یافضل رحمٰن کہتے آنے کی تعلیم دیتے ہیں ، کیا پیمھار ابھی وہی خدانہیں جومولا نافضل رحمٰن کا خدا ہے ،تم بھی یا اللہ کہوتو خداتم کونہ پار کردے ، میں نے بھی غور کیا کہ بہ ظاہر بات ٹھیک ہے، جیسے ہی یا اللہ کہادس گیارہ فٹ پانی میں غوطہ کھا گیا، پکارا کہ پیرومرشد بچاہئے، ڈوبا جاتا ہوں، مولانا بابا نے فر مایا کہ خود چکر میں پڑنا جا ہتا ہے تو چکر بھی کھا تارہےگا ، جو کہتا آر ہاتھا وہی کہتا چلاآ ، میں نے فورا یافضل رحمٰن كها، فورا دريا كاياني اس طرح مخنوں تك پاياب موگيا، تقريباً سات ساڙ ھےسات سوگزياني ميں چل كريار پنچے، خشكى پرآ كرميں نے اپنا جا درہ سايہ ميں بچھا كرعرض كيا كەحضوراعلىٰ تشريف ركھيں ، ميں بستى ہے حقہ بھرالا وُں ، پھر جلدى پہنچ كرحقه حاضر خدمت كيا۔

## مريد كوحاجت پير:

(ran)

حقد بی کرآپ بہت خوش ہوئے ، فرمایا: تم کافی شعور دار ہو، میں نے عرض کیا کہ یہ کیاراز ہے، واضح فرمایے کہ خادم یا اللہ کہ یہ کیاراز ہے، واضح فرمایا کہ خادم یا اللہ کہ تو اور آپ یا اللہ کہیں تو پانی پراس طرح چلیں کہ شخنے نظر آ کیں ، حضورِ اعلیٰ نے فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ تک پہنچ لینا کیا دل گی سمجھ رکھا ہے، ابھی تم فضل رحمٰن تک تو پہنچ نہیں ہو، خدا تو ابھی بہت دور ہے،

طالب کوشخ کی، مرید کوپیر کی اس واسطے حاجت ہوا کرتی ہے کہ فنافی اشیخ میں مرید پہنچ کر ہدوساطت شیخ خدا تک پہنچ ، پینیس تو خدا تک پہنچا بھی نہیں ، خود سوچو کہ یا اللہ یا ترجوے تو راح گیر مخدوم شیخ اخی جمشید صاحب قدس سرۂ کے مزار شریف کے سامنے تھے ، اس پر جھے پھر چرت ہوئی ، مولا نا بابا نے فر مایا کہتم کو چرت کیوں ہے ، راندہ درگاہ البی شیطان ملعون قوت ناری ہے چشم زدن میں قطع مسافت کرتا آتا جاتا ہے تو نورانیت می کے یہ پیکراس نور حق کی طافت سے بہتو فیق البی جہاں چاہیں پلک جھیکتے آنے جانے سے تصرفات سے سرفراز کیوں ندر ہیں۔

# گوکل کنھیا:

(199)

نواب نورالحن خال صاحب رحمانی بھو پالی اپنے رسالہ'' وادی اُلفت' میں راقم: ایک برجمن نے گوکل تنھیا کودیکھا، گوکل تنھیانے کہا کہ جم مولانا بابا کی زیارت کوآئے ہیں۔ مختلف مریدین فضل رحمانی ہے بھی گنگاندی پر گوکل تنھیا ہے ملاقات پر اپناسلام مولانا بابا کوکہلایا، دیگر اہل بہتی نے بھی گوکل تنھیا کومولانا بابا کے پاس آتے دیکھا۔

### ثبوت دهودینا:

( ~ . . )

مولوی مجمع صاحب رحمانی مرادآبادی صاحب ' کلمات طیبات' نے نقیر نیاز احمد فیض آبادی ہے بیان کیا کہ دومر بید حاضر خدمت ہوئے ، مگر گذارش کا موقع نہ پاسکے ، جب عصر کومولا نابابا وضو کرنے تشریف لائے تو ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہم ہے ایک شخص نے زمین فروخت کی ، رو پیہ بھی ادا کرلیا، مگر زمین نہیں دیتا، ایک کاغذ پر حیلے ہے بہلے ہی انگو شھے گلوالیے تھے ، اس کو ہمارے خلاف ثبوت میں پیش کیے ، مقدم الزرہا ہے ، ہم بے دست و پا ہوگئے ، اس چالا کی ہاں نے ہمارا ثبوت کھودیا۔ مولا نابابانے اپنے ہاتھوں پر وضو کا پانی ڈالتے ہوئے فر مایا کہ ہوگئے ، اس چالا کی ہوئے کہ دن عدالت گئے ، خالف اس نے تھارا ثبوت کھودیا ، مولایا ، خوت دھودیا ، خدا کا شکر کرو ، یہ لوگ پیشی کے دن عدالت گئے ، خالف اس نے دہاں بڑے تیا کہ ہیں چندروز ہوئے کہ وہ حیلہ سے دست خط کرایا پر چہد کی موریا میں خدا کا شکر کرو ، یہ نوگ بیشی کر داخل کر ای پی پینے لگا ، نامہ داخل کر کے ذمین پر وقف کرلیا تو مخالف نے کہا کہ میں چندروز ہوئے کہ وہ حیلہ سے دست خط کرایا پر چہد کی دہا تھا کہ آئندہ پیشی پر داخل کرنے کے لیے ، انفاق سے یہوں سے پانی پینے کو ما نگا ، ان سے لوٹا لے کر پانی پینے لگا ، ان میں اوران نے کا بھی پانی اس طرح گرا کہ وہ کا غذ کھمل بھیگ گیا ، کھا نسیوں اک دم اُجھو ہوجانے سے منہ سے بھی پانی اورلوئے کا بھی پانی اس طرح گرا کہ وہ کا غذ کھمل بھیگ گیا ، کھا نسیوں اک دم اُجھو ہوجانے سے منہ سے بھی پانی اورلوئے کا بھی پانی اس طرح گرا کہ وہ کا غذ کھمل بھیگ گیا ، کھا نسیوں ایک دم اُجھو ہوجانے سے منہ سے بھی پانی اورلوئے کا بھی پانی اس طرح گرا کہ وہ کا غذ کھمل بھیگ گیا ، کھا نسیوں

ئت والات الت والات

ے حملے سے فرصت پاکر دیکھا تو کاغذ پانی اور کچڑا میں ات بت تھا، کپڑے سے پونچھا توسب حروف بھی صاف ہو گئے اور کاغذ بھی گلنے سے بھٹ گیا، میں نے فورا فیصلہ کرلیا کہ مجھے اب بیز مین فائدہ نہ دےگی، بھرتم سے بلاوجہ کیوں بگاڑ کروں۔

# بیرانی کا گرنااور کمال تفویٰ:

(m+1)

ایک بار بردی پیرانی صاحبہ (والدہ ما جدہ تیوم دورال مولا نا احمد میال صاحب قدس سرہم ) اندرون خانہ کی وجہ ہے گر پڑیں، ماما کھڑی میں پکارنے آئی، دادامیال اوّل چھیٹے اور مولا نا با با بھی اندر کو برھے، دادامیال اس وقت اگر چہ کار برس کے تھے، آپ نے جیسے بی اپنی والدہ کو اُٹھانا چا ہا مولا نا با بانے فرمایا کہ بیٹے احمد میال! ہم اپنی والدہ کے ہاتھ نہ لگانا اور خود حضورِ اعلیٰ نے برس پیرانی صاحبہ کو اُٹھا کر بلنگ پرلٹا دیا، دادامیال ملول خاطر مجد میں والدہ کے ہاتھ نہ لگانا اور خود حضورِ اعلیٰ نے برسی پیرانی صاحبہ کو اُٹھا کر بلنگ پرلٹا دیا، دادامیال مول خاطر مجد میں آکر بیٹھ رہے، تھوڑی دیر میں مولا نا با بام مجد تشریف لاے اور دادامیال کو طلب فرماکر کہا: بیٹا تم کو اتی جلد نہ ملول ہونا، نے فیصلہ کرنا چا ہے تھا، پہلے بچھڑو لوکہ تم کو اپنی والدہ کو ہاتھ لگانے سے کیوں روکا، وجہ رہے کی کہ مبادا ہے خیالی میں کو ہاتھ ہو گانے وقت ہاتھ پڑھاتا تو اجازت شرعی بھی گناہ شرعی بین جاتی، دادامیال نے بردھ کر حضورِ اعلیٰ کہاں اُٹھاتے وقت ہاتھ پڑھاتا تو اجازت شرعی بھی گناہ شرعی بین جاتی، دادامیال نے بردھ کر حضورِ اعلیٰ کہ جس نے تقویٰ کو سناہ وگر دیکھانہ ہودہ اپنی آئھوں سے سرایا تقویٰ دیکھائے۔

### زبان سے فرماتے ہی حافظ ہوجانا:

(r.r)

عافظ عبدالرحيم خال صاحب رحمانی ساکن امان آباد، ضلع فرخ آباد برے مخلص آستاند و پابند شرع سے، تین چار یوم وہ تھم کر خدمت مرشد کیا کرتے ، پھر والیس آ جاتے ہفتہ عشرہ بعد پھر حاضر خدمت ہوجاتے ، ایک دن ان کو بی تم اہو کی کہ اگر چہر اللہ ہو گئی کے بھر والیس آ جاتے ہفتہ عشرہ تر آن حفظ کرلوں ، موقع پا کرع ض کیا کہ جھے کو تمنا کو کی کہ گئی کہ جھے کہ اس طرح پکا را کہ حافظ کو تمنا کے حفظ قر آن ہے ، مولا نا باباس کر خاموش رہے ، تھوڑی دیر بعد بلند آواز سے اس طرح پکارا کہ حافظ عبدالرحیم امان آبادی! یہاں آؤ ، میں فورا حاضر آیا تو جھے رفصت کی اجازت دے دی ، امان آباد بھی کر جب میں مند الموت کی تو وہ سب مجھے حفظ رہا ، اوّل روز میں تمجھ نہ پایا ، دوسرے دن جمعہ تھا ، روز انہ تلاوت کے بعد پکھ خاص سور تیں بھی پڑھیں ، وہ سب بھی حفظ ملیں ، جب ناظرہ تلاوت ختم کی تو بھرالتہ ایسا قر آن حفظ ملا کے بعد پکھ خاص سور تیں بھی پڑھیں ، وہ سب بھی حفظ ملیں ، جب ناظرہ تلاوت ختم کی تو بھرالتہ ایسا قر آن حفظ ملا کہ ایسام کو خاص سور تیں بھی یا دنہ تھا۔

380

رتمت ونعمت

# ساخھآ دى دوچياتى:

(r.r)

چودھری حشمت علی صاحب رجانی رئیس لکشام ساٹھ آ دمیوں کے ساتھ بیعت کے لیے حاضر آستانہ ہوئے،
مولانا باباعلیہ الرحمہ نے سب کو بیعت کرنے کے بعد اپنے خادم اہام علی ہے کہا کہ اندرگھر میں جو کھانے کو ہولے
آؤ، امام علی دو چپاتی دوکر لیے لائے ، کہا کہ بس اس کے سوا بچھ نہ تھا، گھرکی ماما کے لیے رکھا تھا، مولانا بابانے اس
کھانے کو اپنے رومال ہے ڈھا تک کر فر مایا کہ سب لوگ بسم اللہ پڑھ کر رومال کے بیچے ہے نکال نکال کر کھاتے
رہو، جتی کہ سب نے حکم سیر ہوکر کھانا کھایا، بعد فراغت طعام چودھری صاحب نے عرض کیا کہ رومال اُٹھالوں،
مولانا بابانے فر مایا کہ ہاں رومال اُٹھادو، چودھری صاحب نے رومال اُٹھایا تو دیکھا کہ دونوں چپاتی دونوں کر لیے
بدستورر کھے تھے۔

## اصلی قاتل بتا کرماخوذ مرید چیزادینا:

(r.r)

حافظ عبدالرجیم خال رحمانی امان آبادی ندگور نے بیان کیا کہ مولا نابا کا ایک مریداس طرح الزام قل میں بھائنا کیا کہ سب کواس کے قاتل ہونے کا یقین ہوگیا، جب مقدمہ سن میں آیا تواس کی مرید والدہ مساۃ نیاز ن ساکنہ بلگرام حاضر خدمت ہوئی، ماجرا بیان کر کے دونے گئی، مولا نابا با کو بہت ترس آیا، آپ نے فرمایا کہ جااپ لا کے سے کہد دے کہ بھم اللہ پڑھ کرنے کو کو سلام کرلے، نیاز ن اپنے وکیل مسر جیکسن بیر سرجر جوصورا علی کے معتقد سے کے پاس آئی اور بتایا کہ لا کے سے بیتادیں بودقت پیٹی پسر نیاز ن نے ڈسٹر کٹ نج مسر اسٹوارٹ کو حسب ہوات پیٹی پسر نیاز ن نے ڈسٹر کٹ نج مسر اسٹوارٹ کو حسب ہوات سلام کیا، مقدمہ شروع ہوا تو خود اسٹوارٹ نج نے اتی جرح مدی ہے کی کہ اس کو اور اس کے وکیل کو جواب و نے بیتا نہ بیا کہ میرادل نہیں لگ رہا ہے، کل سین گی اور حساس کو بیا آباء رہا ہے کہ کی خواب و کہ اس کھند مہ کو رکام مقتول کھڑا کہ درہا ہے کہ جھو کو فلال کو خواب و کہ اس کھند مہ کی وہ سے یہ تھورات کا کھیل ہے، موٹے نو خواب و کہ اس کھند مہ کی وہ سے یہ تھورات کا کھیل ہے، موٹے نو خواب و کہ اس کھند مہ کی وہ سے یہ تھورات کا کھیل ہے، موٹے نو خواب و کہ کھور کرد کھی کیوں نہیں لیتے، بی کھیل ہوا ہو جہ اسٹوارٹ کے کھال ہور کہ کہ وہ کو کہ کہ تھورات کو جہ اسٹوارٹ کی کھیل گئی، مقدمہ کی وہ سے یہ تھورات کا کھیل ہو تا کہ کہ کھور کرد کھی کیوں نہیں لیتے، بی کہ کہ تھواب و خیال گئی اس کی میم (اہلیہ) بھی المور تیا کہ کہ میں نے بھی نہ کورہ کھیت کا خواب دیکھا ہے، اب تو بچ کو بہت کی اب تین نہ ہوتے ہی خواب کے موافق اس کا نقشہ پایا، کمیں مکان کو بلا کرائے قبضہ میں کیا، پھر بے اگر کالا مور بی تھی تو کھیل کی دور کے میرائی کو بلا کرائے قبضہ میں کیا، پھر بے اگر کالا مور بی تھی دور کور کی کھرات کی کھور کی کھرات کو کھر کی کور کو بھر کرائی کو بلا کرائی جو تو بھر کی کی کہ کی کور کور کی کور کی کور کو بلاگر کے تو بھند میں کیا، پھر کے کہ کور کور کی کور کی کور کور کی کھرات کو کور بالم کی کھر کور کی کھرات کور کی کھرات کو کھر کور کور کور کور کی کھراتھ کی کھر کھر کی کور کور کور کی کھراتھ کی کھر کھر کی کھر کی کھر کور کور کور کی کھر کی کھر کھر کور کے کھر کھر کے کھر کھر کے کور کور کور کے کھر کھر کھر کے کھر کھر کور کھر کے کور کھر کے کھر کھر کور کھر کے کھر کور کھر کھر کور کھر کھر کے کھر کھر کے کور کھر

اس جگہ کو کھندوایا تو مقتول کی لاش وہاں ہے برآ مدہوئی اور ساتھ ہی قاتل کا نام کھھا ہوا خجر بھی برآ مدہوا، پولیس سب کو لے گئی، قاتل نے بھی اقبال قبل کرلیا، اسٹوارٹ نجے نے اصلی قاتل کوسز اے موت دیتے ہوئے ماخوذ مرید کو بری کیا اور سفارش کی کہاس کو حکومت معاوضہ اوا کرے اور وہ پورا تحقیقات سابقہ کاعملہ نوکری ہے برخاست کیا جائے۔

سروقه بيلول كودلا دينا:

(r.a)

حافظ عبدالرجيم خال امان آبادي ندكورنے بيان كيا كدا يك شخص كے جنس ہرياند كے دوييل كوئى چرالے گيا، ما لک بیل نے حکام بالا کو بہت کھٹ کھٹایا،جس ہے پولیس بہت تلاش میں سرگرم رہی،لیکن پچھ سراغ نہ ملنے پر ازمرنوایک حلقهانسپکژمراغ رسانی پرمقرر کیا گیا، به تا کید ہوئی کہ چالیس بوم میں بیلوں کوحاصل نہ کیا تو برخاست کردیے جاؤگے،حلقہانسپکٹر بہت گھبرائے ،اتفاق ہے میں گنج مرادآ با دشریف جار ہاتھا،حلقہانسپکڑعلی شیرقنوجی مجھے ملے، بیرماجرا بتایا که ۲۲ روز ہو چکے، پچھ سراغ نہیں ملاء آپ مولا نا باباعلیہ الرحمہ ہے میری سفارش کر دیں، چناں چہ ہم دونوں آستانہ پنچے، میں نے واقعہ سرقہ بیان کیا، مولا نابابانے کچھ مراقبہ کے بعد فر مایا کہ اگرتم کوئیل مل جا کیں تو تم چورکوگرفتارتو نه کرو گے علی شیرصاحب نے کہا کہ چور کی گرفتاری قانونی ہے،مولانا بابانے فرمایا کے شمصیں بیلوں ے مطلب ہے، ہم نے دعا کردی، بیل تم کول جائیں گے، مگر چورکوچھوڑ دینا۔ دوسرے روزعلی احمد جب واپس ہونے لگےتو مولا نابابانے فرمایا کہ ریل پر کان پور کا چکر کھاتے کہاں جاؤگے، گٹگاندی کے راستہ قنوج چلے جاؤ، ہم دونوں بدراہ گنگا جلے، گنگا ندی مہنچے، کچھ دورریت میں چلنا پڑتا تھا، ابھی نصف حصدریت چل یائے تھے کہ بڑے زور کی آندهی آئی،اندهیرا چها گیا،نصف گھنٹہ بعداُ جالا ہوکر دھول چھٹی توبیکرامت ظاہر ہوئی، دیکھا کہ ایک شخص بڑے قد آورلا نے کان کے دوبیل تھاہے بچاس گزیر گھبرایا کھڑا ہے، علی شیرصاحب فوراً بڑھے اور دونوں بیلوں کی ور پکڑلی،اس سے پوچھا: کہاں رہتے ہو؟ کدھرجانا ہے؟اس شخص نے کہا کہ میں جمنا یاراٹاوہ ضلع کارہنے والا ہوں، جمنا کی ریت ہے بیلوں کو لیے گذرر ہاتھا کہ بڑی طوفانی آندھی آگئی،اب آندھی دور ہوئی تواہیے کو یہاں یا کرخود جیران ہوں، دوروز سے پریشان بھی اتناہوں کہان بیلوں کواس کے مالک تک پہنچانے کی فکر میں ہوں علیٰ شیرصاحب نے کہا کدابتم حیب جاپ جہاں جا ہو بھاگ جاؤ، مگر کسی سے بیات ہرگز نہ بتانا، ما لک بیل میرے قصبے میں رہتا ہے، میں اس کو پہنچادوں گا، ہم سرکل انسکٹر پولیس ہیں، پھرعلی شیرنے آوارہ گردی میں بیلوں کی یافتنی دکھا کر مالک کوبیل واپس کیے ،خودان کی ترتی ۔ وئی ،وہ جا کرمولا نابابا سے مرید ہوئے۔

لکھی سزالکھ گئی رہائی

(r.y)

احمطی صاحب رحمانی فرخ آبادی ڈسٹر کٹ جج تھے قبل مریدی کا واقعہ بیان کرتے تھے کہ میں ایک مقدمہ

قل کرنے لگا، انقاق سے دوملزم جومولا نا باباعلیہ الرحمہ کے مرید تھے اور بقیہ چار نفر غیر متعلق تھے استفالہ کا از اور سے جوت سالا ربخش و مدار بخش سا کنان رُودین کے خلاف بہ موجب شہادت استفاشا حمیلی صاحب ان دونوں افراد کے لیے ڈائل کی سزاتجویز میں لکھ کرشب میں سوئے ، ادھرشب کو سالا ربخش ، مدار بخش نے خواب میں مولا نا بابا کو دیکھا، فرماز ہے ہیں: گھبراتے کیوں ہوہ جو قدرت الٰہی دکھ لوگ بہدہ تھے جب بیدلوگ عدالت آئے تو ان کے دیکھا، فرماز ہے ہیں: گھبراتے کیوں ہوہ جو بخش اندہ ہوگ ، وہ لوگ بہت گھبرائے ، مگر سالا ربخش ، مدار بخش پر کوئی اثر نہ ہوا کہ ڈائل ہے کم سزا نہ ہوگ ، وہ لوگ بہت گھبرائے ، مگر سالا ربخش ، مدار بخش پر کوئی اثر نہ ہوا کہ ڈائل ہے کم سزا نہ ہوگ ، وہ لوگ بہت گھبرائے ، مگر سالا ربخش ، مدار بخش بری کے جاتے اثر نہ ہوا کہ ڈائل ہے ہو بڑھتا گیا ، ای حالت میں میہ بچبری آئے ، مقد مات کے حکم ہوں ، وہ لوگ بہت کھبرائے کے مراد کے جاتے اثر نہ ہوا اور ہو بھا کہ ہو بہت کی کار سے اس قبل وہ لی کہ سنا دیا ہو بھا کہ ہو بہت کی کار سے اس قبل وہ لی کہ بوجہ کے ہو بہت کو دی طبح بی ہو بہت کے دوئوں کو مزالکھی تھی ، رہائی گھی ہو بہت ہو بہت کے دوئوں کو ان ابابا علیہ الرحمہ کے مرید کیسے لکھ گئی ، ایت میں سالا ربخش و مدار بخش وست خط کے لیے لائے گئی ، امریکی صاحب نے ان دونوں کو مزالکھی تھی ، مرد ہو کے دوئوں کون ہو بھا کہ ہم دونوں مولا نا بابا علیہ الرحمہ کے مرید جس بھی ساحب ای دن بھتی کی مرد آئی کرمولا نا بابا کود کھا، فرمائے تھے ۔ گھبرائے کیوں ہو، جو تحد درت الٰہی دکھو گی ، جو علی صاحب ای دن بھتی مراد آباد بھتی کے کہا کہ ہم دونوں مولا نا بابا کود کھا، فرمائے تھے ۔ گھبرائے کیوں ہو، جو تحد درت الٰہی دکھو گی ، جو علی صاحب ای دن بھتی مراد آباد بھتی کے کہو گی ساحب کے دونوں مولا نا بابا کود کھا، فرمائے تھے ۔ گھبرائے کیوں ہو، جو تحد درت الٰہی دکھو گی اور کے بھی کھی صاحب ای دن بھتی مراد آباد بھتی کہر کو کے سام کر میں ہو ہو گی کے دوئی صاحب کی دن بھتی مراد آباد کرتے کہ کہرائے کھی کھی صاحب کے دوئی صاحب کی دن کے مراد کہر کے دوئی صاحب کی دن کئی مراد آباد کرتے کہر کہر کو کے دوئی صاحب کی دن کئی مراد آباد کرتے کے دوئی سے دوئی صاحب کی دن کئی کو کوئی سے دوئی صاحب کے دوئی صاحب کوئی کوئی کھی کوئی کے دوئی صاحب کی کھی کے دوئی صاحب کی کھی کے دوئی صاحب کی کھی

## كرامت چورن گولى:

(r.L)

سید حمام الدین صاحب رحمانی ڈپٹی کلکٹر کے ایک لڑکے ظہیرالدین صاحب حلقہ انسپکٹو تھے، اتفاق ہے وہ ایک الزام پر معظی میں آگئے، یہاں تک کہ ایل ہے بھی بحالی نہ ہوئی، گورنریوپی کے پاس کاغذات گئے تو ظہیرالدین صاحب آستانہ حاضرآئے، عرض حال کیا، مولا تاباباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کتم ہماری چورن گولیاں لے او اور کھاتے ہوئے اپنے گورنرکے پاس چلے جاؤ، ان سے ہماراسلام کہد دینا، ظہیر صاحب گولیاں فرید کر روانہ ہوئے، بیتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ گورنریوپی نغی تال میں ہیں، راہ میں بھی بھی گولیاں کھاتے نغی تال پنچے، موچنے جائے کہ گولیاں ساتھ لے جائے کا بلاکی مرض کے کیاراز ہے، نغی تال میں مختلف تد ابیر عمل میں لائے، مگر گورنر سے صورت ملاقات نہ نکل کی، تین روز ای فکر میں گذر گئے، چوتھے روز ظہیر صاحب اس طرف بھی گئے جدھر سے صورت ملاقات نہ نکل کی، تین روز ای فکر میں گذر گئے، چوتھے روز ظہیر صاحب اس طرف بھی گئے جدھر خانساماں سے کہا: بھائی ایک گلاس پانی پلاسکتے ہو؟ اس نے کہا کہم بھی خانساماں سے کہا: بھائی ایک گلاس پانی پلاسکتے ہو؟ اس نے کہا کہم بھی کو این پر بی ہے، ظہیرالدین صاحب نے کہا کہم بھی کو این پر بی ہے، ظہیرالدین صاحب نے کہا کہم بھی میرکاری آدی ہیں، گھراؤ نہیں، یہ چندگولیاں ہم سے لے کر چارا بھی کھلا دو، چار دیں منٹ بعد کھلا دینا، خانساماں

نے جلد؟ كرى بچھائى ، شفنڈا پانى ديا ، اور گوليال لے كرا بنے كوارٹر ميں لڑكى كوكھلانے گيا ، پانچ منك كے اندرلزكى نے آئکھیں کھول دیں، بتایا کہ بہت آ رام ہے، پھر بقیہ جار گولیاں اور کھلائیں، ذرا دیر بعد لڑکی کوا جابت ہوئی ' تولاک کے پیٹ سے دوجو تک تین تین انچ کی گر ہویں، ابلاک کو کمل آرام تھا، خانساماں ایک سینی میں توس، مکھن،انڈے، جائے لے کرآیا تو دیکھا کے ظہیرصا حب خود بھی گولیاں کھارہے ہیں،کہا کہ لیجیے، ناشتہ سیجیے، میں آپ سے پچھ گولیاں اور لینے والا تھا، مگرآپ کوخود کھاتے و مکھ رہا ہوں، کیا آپ کوبھی یہی مرض ہے؟ ظہیرصا حب نے کہا: مجھے بہت بوی تکلیف ہے، بس دومرتبد کی گولیاں آپ اور لے لیس، پھر خدا کے فضل سے ضرورت نہ ہوگ، ہاں میری اتنی مدد کریں کہ گورز صاحب سے میری ملاقات کا وقت طے کرادیں، یا یہ کہددیں کہ بیریا دری کے یاس ے آدی آیا ہے، خانسامان نے کہا کہ میں خودتو ملاقات نہیں کراسکتا، مگر کوشش ضرور کروں گا،اس وقت ہے آپ میرےمہمان ہیں، قیام وطعام آپ کامیرے ساتھ ہے، بیومال تھبر گئے، ڈیڑھ گھنٹہ بعد خانساماں آیا، کہا کہ آج گورزصاحب کے بیٹ میں کچھ درد ہے، وہ ربڑ کی بوتل ہے سینک رہے ہیں ظہیرالدین صاحب نے کہا کہ آپ گورز صاحب کواگر پیریا دری والی میرے پاس کی گولیاں کھلا تھیں تو قدرت خداوندی دیکھلوگے، یا اگر یوں نہ کہہ سكوتوائي لؤك والا ماجرابتا كي مو، كهانا نه كهاناان كى خوشى يرب، خانسامال نے كها: لؤكى والا ماجرا تھيك رہے گا، خانساماں جب پھر گیا تو اس نے اپنی لڑک کا ماجرا بتایا، گورز سرلا ٹوش نے کہا کہ کون پیر پادری کی بات ہے؟ خانساماں نے کہا کہ مجنم مرادآ بادوالے پیریادری صاحب یاس سے ایک صاحب آپ کے پاس آئے ہیں، انہیں کے پاس پیر یا دری کی گولیاں ہیں ،سرلا ٹوش خانساماں پر بہت بگڑے کہتم نے بیر یا دری کے پاس ہے آ دی آنے کی اطلاع اب تک کیوں نہ کی ، اور اپنی لڑکی کا علاج کرانے کی خوب فرصت ملتی رہی ، لاؤوہ گولیاں ہم کودو، خانساماں نے جار گولیاں گورز کو کھلائیں، گورز نے سکریٹری کوبلا کرکہا کہ بیریا دری صاحب کے پاس سے آدی آیا، ہم سے ملانا تو در کنارخودتم اتنے بے خبر کداس کی پروا نہ کی کہکون کہاں سے آتا ہے،ابتم خود پیریا دری کے قاصد کے پاس جاؤ ،مہمان خانہ مرکاری میں مشہرا کر کھانا کھلاؤ ،اور چار بج ہمارے ساتھ جائے پینے کے لیے کہو۔اب ظہیرصاحب دل میں بہت مسرور، خدا کے مشکور، بار بار کہتے کہ پیرومرشد نے خوب رسائی کرائی ، وقت مقررہ پر چیف سکریٹری ظہیر صاحب کو لینے آیا ،ظہیر صاحب نے اوّل دونین گولیاں کھائیں ، چیف سکریٹری نے کہا کہ کیا آپ کوبھی کچھ تکلیف ہے، انھوں نے کہا کہ آپ اس کو نہ بچھ سکیں گے، یہ ہر کام میں آنے والی گولیاں ہیں، پھر ساتھ چلے، سرلانوش صاحب بوے تیاک سے ملے، اوّل حضور اعلیٰ مولانا باباصاحب قدس سرؤ کی خیریت بوچھی، مچرمعذرت کی کہ ہم کودر میں آپ کی اطلاع ملنے کا افسوس ہے،آپ کو تکلیف ہوئی ،ظہیرالدین صاحب نے کہا کہ میں اپنے لیے دعا کو گیا تھا، حضورِ اعلیٰ نے فرمایا کہتم ہے گولیاں لے کر گورز صاحب کے پاس جاؤاور ہماری دعا کہنا، آج تین دن سے میں کوشش ملاقات میں رہا، گورزنے کہا کہ بیاورافسوس ٹاک بات ہمارے عملہ کی غفلت سے

رحمت ونعمت

ہے، پھر چیف سکر یٹری ہے تھم دیا کہ آن ہے پورا خیال رکھا جائے کہ پیر پادری کی کمی قتم کی اطلاع یا قاصد کی ہلاتا خیرہم سے اطلاع ہوا کرے، اور ظہیرصا حب بے پھا کہ آپ کے ساتھ پچھاور گولیال بھی ہیں، ظہیرصا حب نے کہا کہ پیر پاوری نے جب گولیاں آپ کو پہنچانے کا تھم دیا میں نے آپ کے لیے علحہ ہ لے گئے۔ ہیں، وہ یہ ہیں، انہیں گولیوں ہے بوچھا کہ آپ کو بھی پچھا ندرونی تکلیف ہیں، انہیں گولیوں سے بدفیض مرشدا کی معمولی حلقہ انسپلزآپ ہے، انھوں نے کہا کہ یہ گولیاں ہر تکلیف کا علاج ہیں، انہیں گولیوں سے بدفیض مرشدا کی معمولی حلقہ انسپلزآپ سے مرف ہے، گورزصا حب نے کہا کہ ایمی بات نہ کہیے، بلکہ یہ پیر پادری مولانا بابا کا احسان ہے کہ میرے اور وہ میں ہم کوخوثی ہوگی، ظہیرصا حب نے کہا کہ بھی دوسال سے معطل کر رکھا گیا ہے، آخری فیصلے کے لیے آپ میں ہم کوخوثی ہوگی، ظہیرصا حب نے کہا کہ بھے دوسال سے معطل کر رکھا گیا ہے، آخری فیصلے کے لیے آپ کہ پاس کا غذات آئے ہوگی خاندات منگا ہے، آخری فیصلے کے لیے آپ کہا کہ واضل وقت میر خشی سے ان کے کا غذات منگا ہے، آخری فیصلے کے لیے آپ کا منازات آئے ہیں گاندات آئے ہیں گاندات منگا ہے۔ آپ کے ایمان یا خیا ت کہ اور ایک کیا تارہ انسکی ہے ڈرتا ہے، آپ ہمارا بیر کی خاندان کے ایمان یا خیا ت کے جانے کا تھم دیے ہیں ظہیرصا حب وہاں سے آسمانہ آئے ، مولانا بابا نے فرمایا کہ فقیر کی گولی دیکھی، برابر کے جانے کا تھم دیے ہیں ظہیرصا حب وہاں سے آسمانہ آئے ، مولانا بابا نے فرمایا کہ فقیر کی گولی دیکھی، برابر انسان کرتے رہنا۔

# اصلی وائس راے تو مولا نابابا ہیں:

(r.A)

ڈپٹی کھکٹر فریدالدین صاحب رحمانی پہلے تخصیل دار تھے، تحصیلی عملے کی فلطی ہے پچھٹین نکلا، تین آ دمیوں کے ساتھ یہ بھی معظلی میں آگئے، ہر جگہنا کا می ہوئی، گورزیو پی کے وہاں کا نمذات گئے، فریدالدین صاحب نے حاضر خدمت ہوکر مولا نابابا ہے عرض حال کیا، مولا نابابا نے فرمایا: تم پر جوغین کا الزام رکھے گاخود وبال میں پڑے گا، ہم ایک خطاتم کو دیے ہیں، آپنے لاٹ صاحب کو پہنچا دو، یہ کھا:

"از فضل رحمٰن السلام على من انتج الهدى مدام نظر بدر حمت حق دارند براسال ندشوند براے حصول مقصد واستفامت شادریں جادعا کردوایم حامل رقعه را توجه داد و باشند \_"

اور ہدایت کی کہ خط کوخود نہ پڑھنا، فریدصاحب موچنے گئے کہ پیلا کاغذ، لال شکرف کی روشنائی بلالفا فہ کا خط کیے دے سکوں گا، انتاضرور کیا کہ اس خط کوایک لفافہ میں بند کرلیا، بکھنو گورنز ہاؤس پہنچے، چیف سکریٹری ہے کہا کہ تئخ مراد آباد شریف کے پیر پادری کا خط لے کرآیا ہوں، وہاں سرجان کراستھویٹ گورنر یو پی کووائس راے کا تھکم ملاکہ وہ فوراً لندن واپس جا کیں، وہ اس فکر میں تھے کہ کسی کومولانا بابا کے پاس دعا کے لیے روانہ کریں، چیف

سكريٹرى نے اطلاع كى كدير ياورى صاحب كوبال سے آدى خط كر آيا ہے، گورزصاحب نے كہا: يو چينےكى کیا ضرورت تھی،فورا لے کرآؤ،فریدالدین صاحب کووہ لے کرآئے ،تو سرجان کراستھویٹ بڑے تپاک ہے ملے، کھڑے ہوکر ادب سے خط لیا، کھول کر دیکھا، کہا کہ آپ اس کو پڑھ کرمطلب بتائے ، فریدصاحب نے مطلب بتایا توسرجان کراستھویٹ نے کہا کہ اوہ پیریا دری کومیرے پوشیدہ معاملات تک خبررہتی ہے ،فریدصاحب نے کہا کدان با خداحضرات کواگریہ سب مکشوف خداکی جانب سے ندر ہےتو پھروہ باخدا کس بات کے اور مخلوق کی دست گیری کیے ہو، گورز صاحب نے کہا: به خدا یہی بات ہے، آپ نے میرے منہ سے میہ بات چھین لی، مجھ کو مرکاری کارخاص سے لندن جانے کا تھکم ملاہے، وہاں جا کراگر اس عہدے پرواپس نہ کیا گیا تو میرے لیے بہت برا ہوگا، مگر پیریا دری نے ای اندیشہ پر مجھے مستقل گورزر ہے کی نوید بخشی، آپ مہمان خانہ میں کھبر ہے، ہم کل جواب دیں گے، چیف سکریٹری فریدصا حب کوگورنری مہمان خانہ لایا،اس رات آٹھ بجے واکس راے کافون آیا کہ تم این گورنری پرمستفل رہو، جانے کی ضرورت نہیں ،سرجان کراستھویٹ صاحب نے فورافریدالدین صاحب کو بلاكر گرم جوشی ہے ہاتھ ملا كرمستقل قيام كى خوش خبرى سنائى اور بڑى عقيدت ہے كہا كہ واقعی پيريا درى مولا نافضل رحن بابا اصلی وائس راے ہندوستان کے ہیں، ہم لوگ نام کے حاکم ہیں، اب آپ واپس جاکر یہ میراشکر میرکا خط پیش کریں اور بہت ادب سے سلام کہنا، پھر ہو چھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ فریدالدین صاحب نے بتأیا کہ میں ایک تخصیل دار ہوں، عملے کی تلطی ہے بچھنین ہوا تو جانچ ہو کی ، تین اشخاص اور میں معظلی میں آئے ،اب آپ کی آخری تجویز کے لیے کاغذات آئے ہیں، گورز جان کراستھویٹ صاحب نے کہا کہ آج ہی ہمارے پاس اطلاع آئی ہے کہنا یہ بخصیل داراور قانون گو کی غلطی ہے بین ہوا، مکان کی تلاثی سے نقد بھی برآ مدکرلیا گیا ہے، اوروہ دونوں جیل میں ہیں،لیکن میں تو سیجھتا ہوں کہ نہ بیاوگ آپ پرالزام دھرتے ، نہاں کاراز فاش ہوتا اور میرے لیے بل التماس دعاے قیام ہوتی، ہم نے ان لوگوں کے فند بھی ضبط کرنے کا تھم دے دیا ہے، ہم آپ کواوّل یوم عظل سے فرسٹ گریڈ کا ایس ڈی اواس مخصیل کا مقرر کرتے ہیں، اور باتی آپ کے متیوں ساتھیوں کو بھی ترقی دیتے ہیں، فریدالدین صاحب نے کھڑے ہوکرشکر بیادا کیا،سرجان کراستھویٹ صاحب نے کہا کہ آپ کیااس طرح ہم کو شرمندہ کرنا جا ہے ہیں، میں نے ایسااس لیے کیا کہ پیر پادری مولا نافضل رحمٰن صاحب جس ذات پراعتاد کریں ہی ترتی اس اعتاد کے احتر ام میں ہم پرواجب ہوجاتی ہے، کیوں کہ جوذات لندن تک کے حالات اس طرح دیکھتی ہو جیے آئینے میں شکل دیکھی جائے کھروہ اس شرکت غین سے کیے بے خبررہ سکتی تھی ، جو ذات التجامے خیال دعا ہے پہلے ہی دست گیری وخوش خبری سے نوازے میری نظراییا خدارس ولینہیں پاتی۔ فریدالدین صاحب آستانہ آئے، گورنرصاحب كاخط دے كر ماجرا سايا، مولانا با باعليه الرحمہ نے فر مايا: ان باتوں كوالگ ركھو، بيلا كاغذ دىكھے ليا كەتم كو بھی پیلا بنا گیا۔

# كياتم مولا نافضل رحمٰن ندر ہوگے:

(r.9)

افضل خاں آ فریدی رحیم آباد والے حاضر ہوئے ،ا تفاق سے اس وقت نواب خورشید جاہ حیدرآ بادی ،نواب محمداسحاق خال میر تھے والے ،نواب مرشد آباد وغیرہ مولا نابابا ہے مرید ہوکرا شرفی نذرگذارنے لگے ،افضل خاں یہ د کچے کر بہت مایوں ہوئے کہ میرے پاس صرف تین اٹھنی ہیں،اتنے میں مولانا بابانے وہ طلائی سکے ستحقین میں تقتیم کرڈالے، پھرافضل خاں سے فرمایا کہ ہم کودواٹھنی قرض دے دو، ہم آج ہی ادا کر دیں گے ،انھوں نے دونوں اٹھنی بیش کردیں ،حضورِ اعلیٰ نے فرمایا کہ آٹھ آنہ کی ماش کی دال ، آٹھ آنہ کا باجرہ کا آٹا لے آؤ، جب افضل خال سے سامان لے کرآئے حضرت نے وہ ایکانے کو دے دیا ،تھوڑی دہرِ بعد اندرون خانہ گئے ، باہر جب تشریف لائے تو ایک باجرے کی روٹی اور مٹی کے بیالے میں دال ماش خود لا کرافضل خال کو کھانے کے لیے دی ، امام علی خادم ہے فرمایا کہ حاضرین کوکھانا کھلاؤ، باجرے کی روٹی دال ماش سب کوتقتیم ہوئی، جب افضل خال کھانا کھارے تھے نواب مجراسحاق صاحب رحمانی میرمشی نے جاہا کہ مولا نابابا کالایا ہوا کھانا افضل خاں کودے کران کے کھانے سے بدل لیں ، مگرافضل خاں نہ مانے ، افضل خال نے تنہائی یا کرعرض کیا ، مولا نابابانے فرمایا کہ جب سب مرید ہور ہے تصاى وقت تم كوبھى مريد ہوجانا تھا، افضل خال نے كہا: ميں سب سے جداتتم سے مريد ہونا جا ہتا ہول، حضور اعلىٰ نے فر مایا: عجب أجد افغان مو، مریدی میں بیکون جدافتم نکال دی، افضل خال نے کہا کہ نہ تو میں کوئی اقر ارکروں گا، نداورمریدوں کی طرح ہے کہوں گا، حضور اعلیٰ نے فرمایا: استغفر الله! خالق ارواح نے روحوں نے جو قالوا بلی کا عہد کیا تھااس بھولے ہوئے عہدروحانی کی مریدے پیراز سرنوتجدیدا پجاب وقبول کی قیدے دست بہ دست معاہد ہ بیعت ہے کراتا اور خود گواہ بنتا ہے، یوں مجھو کہ ہر بندے کے لیے گناہ ہویا نہ ہو کثر ت حسن بندگی ہے، کیامرید ہی توبہ کے پابند ہیں اور جومرید نہ ہوں وہ ہربات میں آزاد ترک گناہ وتوبہ ہے متثنیٰ ہوجا کیں گے۔ الفنل خال نے کہا: پیفلیفہ بیعت جاننا آپ کا کام ہے، ہم کو بلاکس قول وقر ار کے مرید کرنا ہوتو کرلو، یا بتا دو کہ ہم مريدنبيں كرتے ،مولا نابا عليه الرحمہ نے فرمايا: عجب گؤار ہو،خلاف سنت گفتگو كا ہمارے و ہاں كامنہيں ہے،افضل خال نے کہا: باباتم لاکھوں ہے یہی اقر ارکراتے ہواورلوگ اقر ارکر لیتے ہیں، ہم بھی تمھارے غلام ہیں، اس مرتبہتم ہماری طرف سے اقرار کرلو، حضور اعلیٰ نے فر مایا : سخت گھامڑ آ دمی ہو، بات بھی توسمجھو، افضل خال قدرے آب دیدہ ہوکر بولے: اوخداد کھے، مولانا بابامسکے پرمسکہ تو بتاتے ہیں، مگر مرید نہیں کرتے ، مولانا بابانے جلدی سے افضل خال کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، فر مایا: نعوذ باللہ! خدا ہے الٹی ہماری شکایت کرتے ہو، مگراین خرافات نہیں دیکھتے، افضل خال نے قدم تھام کرکہا کہ باباتم اتنے اونچے بزرگ ہوکہ بڑے بزرگ بھی تم کواپنا پیش وامانتے ہیں،اگر ایک ردوا کھندوا گنهگار بھی تمھاری بزرگ کی جھولی میں ایک کوند میں پڑار ہے تو کیاتم مولا نافضل رحمٰن باباندرہو گے،

یہ بنتے ہی سامعین بھی سکتے میں آ گئے ،اور حضورِ اعلیٰ نے بھی سر جھکالیا ، کچھ دیر بعد سرمبارک بلند کیا ،فر مایا کہتم کلمہ یں۔ مڑھتے ہو؟ وہ بولے: نہ جانے کتنا پڑھتے ہیں، پھرحضورِ اعلیٰ نے فرمایا: کوئی پوچھے کہ کس سلسلہ میں مرید ہوئے کیا ، بناؤگے، جب تک بینہ کہو کہ فلال سلسلے میں داخل ہوئے ،افضل خال بولے: بیتو ضروری کہنا ہوگا ،مولا نا بابانے اپنا ہاتھ افضل خاں کے ہاتھ میں بکڑا کر کہلا یا: لا اللہ اللہ محمد رسول اللہ، بیعت ہے رسول اللہ کی حضرت خواجہ شاہ محمد ، آ فاق صاحب کے نقش بندیہ سلسلہ میں ،افضل خال نے اس کودو ہرایا ، پھر حضرت شجرہ دے کراتھ پڑے ، حاضرین نے افضل خال کو پیر بھائی بننے اور اس خصوصی بیعت پر مبارک باودی ، افضل خال بولے کہتم لوگوں کی مبارک باو والیس كرتا ہول، كيول كرتم دوسرى طرح مريد ہو، ميں دوسرى قتم سے مريد ہول، اتنے ميں مولانا بابانے افضل خاں کوآ واز دی، بیرحاضرآئے تو فر مایا کہتمھاری بیوی بھی ہم سے مرید ہو چکی ہیں، بنایا کہتمھارے پاس خرچہ نہ تھا اس لیے ساتھ ندآسکیں، تنہاتم آئے، یہ تین رو پیانھوں نے تم کودیے ہیں، نیزیدایک روپیتمھارے قرض والا ہ،خان صاحب نے کہا کہ وہ قرض نہ تھا،آپ کی نذر تھا، پھر دریافت فرمایا کہتم حقہ بھی پیتے ہو، وہ بولے کہ دن میں پیتاہوں،آپ نے فر مایا کہ رات میں آنکھ کھلے تو حقہ پی لیا کرو،سب تکان وخمارمٹ جا تاہے،افضل خال گھر آئے تو بیوی نے کہا کہ خرچ کی تنگی سے تم مرید ہونے گئے ہم کوچھوڑ کر، لیکن مولانا بابا خودتشریف لا کرہم کومرید كركئ ،افضل خال بولے كه يہلے مريد ہونے سے ہوتا كيا ہے، ہم توسب سے جدافتم سے مريد ہوئے ہيں، وہ کے حاصل، بیوی نے جرت سے پوچھا کہتم نے اپنی ٹا مگ مریدی میں بھی ٹھونس دی، بیجدافتم کی مریدی کیسی؟ افضل خال بولے کہتم سب دہ اقر ارکرتے ہوجو پیرکہتا ہے، میں نے اپنی رکھی پیرکینہیں تی ، ہاں اتنی بات اور ہوئی كەمولا نابابانے رات كوبھى حقد پينے كوفر ماديا ہے، بيوى نے كہا: اى واسطے جدافتم كےمريد ہوئے كداب رات كو بھی حقہ بھروایا کرو گے، افضل خال نے کہا کہ ہم بھی مرید اورتم بھی مرید، جھٹڑ امت اب کرو، دن کا حقدتم مجرتی رہنا،رات کا ہم خود بحرلیا کریں گے، جیسے میری مریدی الگتمھاری مریدی الگ ویسے دن کا حقدالگ رات کا حقد الگ، جبرات کوسوئے تو بچھلے وقت آئکھ کلی ،خان صاحب نے اٹھ کرحقہ بھرا، پیتے رہے، بچھ ہی دریمیں اذان کی آواز آئی، اُٹھ کر فجر پڑھی، یہی ہونے لگا کہ جب بھی جس ونت کی نماز کا ونت آتااذان کی آواز سنائی دیتی اور نماز نہ چھوٹتی ،ایک شب فجر ہے پہلے افضل کی آئکھ کھلی تو حقہ بھر کر پیتے رہے، وہ ختم بھی ہو گیا مگراذ ان نہ ہوئی ، بیوی ہے بولے کہ آج اذان کہنے والا یا بیار ہوگیا یا سوگیا، ہم فجر پڑھے لیتے ہیں، بیوی نے آسان دیکھ کرکہا ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا، یہ تبجد کا وقت ہے،تم چار رکعت پڑھ لو،افضل خال نے کہا کہ تمھاری مریدی یا بندی والی ہے، یہ تبجد تم روهو، ہم بس فجر پردھیں گے، بیوی نے کہا کہتم النی بات برابر کرتے ہو، وقت نہ ہونے پر کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، ہم مولا نابابا سے تمھاری پیدخل درمعقولات کہیں گے، خان صاحب نے کہا کتمھاری خودالٹی بات ہے، جب کہتم میری مریدی سمجھ نہیں علق ہو، بیوی نے کہا: اچھی بات ہے، ہم تو تبجد ضرور پڑھیں گے، اور وضو کر کے تبجد شروع

کردیا، خان صاحب خاموش د کیھتے رہے، جب بیوی چھرکعات پڑھ چکی تو خودوضوکر کے بارہ رکھات تہجد پڑھا، بیوی نے پوچھا کہ ابتم نے کیوں تبجد پڑھا، خان صاحب نے کہا کہ مریدی کی وجہ سے تبجد نہیں پڑھا ہے، بلکہ بات سے کہ اگرتم تہجد پڑھو گی تو ہم ہے بڑھ جاؤگی ،مرد ہوکر خان کی بدنا می ہوگی کہ عورت سے پیچھے رہ گئے،تم نے چھے پڑھیں تو ہم نے بارہ پڑھیں، چنددن بعدعصر کے وقت جواذان ہو کی افضل خاں بیوی سے بولے کہ بس ۔ اس گھرے جلدنگل بھا گو، یہ گھر خراب ہو گیا، دوسرا گھر لے کرر ہیں گے، بیوی نے کہا: خدا خیر کرے، ہو کیا گیا، خان صاحب نے کہا کہتم کو بھی یاد ہے کہ بھی اس گھر میں اذان کی آواز نہیں آتی تھی ،اب یا نچوں وقت برابراذان کی آواز آتی ہے، بیوی نے کہا:تم شھیا گئے ہو،ہم بی خاندانی گھر ہرگز نہ بدلیں گے، بیتو مولا نا بابا کا فیض مریدی ہے کہ اذان سنا کی دے جاتی ہے اور نماز نہیں حجیت پاتی۔شام کے کھانے کے بعد خان صاحب نے کہا: بہت غور کے بعدیہ بچھ میں آسکا کہ بیگھر کی خرابی نہیں بلکہ میری مریدی خراب ہوگئ ہے، کیوں کہ ہم سب وہی کرنے لگے جو عام طورے سب مرید کرتے ہیں، پی جدافتم کی مریدی کب رہی، برباد ہوگئی، بس تم دورو پی قرض ہم کودے دو، تین روپیہ ہمارے پاس ہیں، بیرصاحب کے پاس جا کراپی مریدی صحیح کرآؤں، چناں چہ چارسیر باجرے کا آٹا، نصف سیرتمبا کو لے کر حاضر خدمت ہوئے ، بیرسب نذر دے عرض کیا کہ بابا بہت افسوں ہے کہ میری مریدی سب خراب ہوگئی،مولانابابانے مسکرا کر پوچھا کہ خان صاحب!مریدی کیے غلط ہوگئی،جواب دیا کہ ہم کوئی قول وقرار نہ کرتے تھے، گررات کے حقہ یینے کے بچن دینے ہے پھنس گئے ، ندرات کو حقہ یینے کا وعدہ کرتے ندمریدی غلط ہوتی ،اب جب کہ پھنس ہی گئے تو جس طرح تم جا ہوقول وقر ارکرالو،مریدی توضیح ہوجائے ،حضورِاعلیٰ مسکرا کر بولے کہ بس جو کررہے ہو یہی پابندی نماز قائم رکھو صحیح مریدی کی یہی پہیان ہے،اتنے میں کھاناتقسیم ہوا،افضل خال نے کہا کہ ہم باجرے کی روٹی ماش کی دال ابنہیں کھا کتے ، پہلی بار کھائی توسب مریدی غلط ہوگئی۔

### مریدکا پیرے نازونیاز:

(m1.)

ایک دن ایک بڑھیاعورت دروازہ ہی ہے غل کرتی آئی کہ مولا نابابا کہاں ہو؟ حاضرین نے سمجھایا کے غل نہ کرو،مولانابابا حجرہ میں ہیں، ابھی باہر آئیں گے، مگروہ نہ مانی اور حجرکے پاس آکر آوازے بولی: مولانابابا کہاں ہو، ذرااہے مرید کی خبرتولو، اتنے میں آپ حجرہ سے باہرتشریف لائے، فرمایا: کیوں عُلَ مجائے ہو، بردھیا بولی: ارے واہ بابا! ناسمجھوں کی طرح تم بھی اس کوغل کہتے ہو، یہ تواپنے بیر کو پکار ناہے، ہمارے لڑکے کو بھانسی کا حکم ہو گیا ب، لاٹ صاحب کے وہاں آخری اپیل ہے، حضور اعلیٰ نے فرمایا کہ خدا ہے ہم دل سے دعا کرتے جی بفضلہ تمھارالڑ کا چھوٹ جائے گا، بڑھیا بولی کہ بابااس وقت تم اپنی دعاایے پاس رہنے دو،بس ایک ایسا تعویذ لکھ دو کہ لڑ کا چھوٹ جائے ،آپ نے فرمایا: عجب سڑی ہو، ہم کہتے ہیں دعا کر دی ،تم کہتی ہوا پنی دعااہے پاس رکھو، بوڑھی

رهت دنبت

بولی: داہ بابا! یہ بھی اچھی زبردی ہے، ہم کوجس بات کی ضرورت ہے دہ جب تک نہ ملے کیے مان لیس، حضورِ اعلیٰ نے حاضرین سے فرمایا کہ اس بدعقل جابل لھے وہ ہی سمجھا وُ، مولا نا ابوالحن رحیانی لکھنوی نے سمجھا یا، بوڑھی بولی کہ تم لڑکوں کے پڑھانے دالے مولوی اس کوکیا سمجھو، یہ تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارے لیے کیا کافی ہے، کیا ناکافی ہے، بیتم بچھیں خطر سے بچھیں دخل دینے والے کون، ہم جانیں اور ہمارے بیر جانیں، مولا نا بابا علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ بھوت کی طرح بچھیا لینے دالی قوم ہے، نہ مان علی ہے، نہ بیجھا چھوڑ کھی ہے، بڑھیا جھوڑ کتی ہے، بڑھیا رہ اس باللہ بین پر کہتے ہیں کہ بات نہیں لیتے ہو آخرت میں تو اور بھی بھا گوگے، مولا نا بابا نے بہزی فرمایا کہ تمھارے اس پاگل بن پر کہتے ہیں کہ بات نہیں مانی ہو، بڑھیا بولی کہ نہر کی پوری کرلو، پھر کی ہو، بڑھیا بولی کہ نہر کی پوری کرلو، پھر کی ہے۔ ایک عمد وقعویز لکھ دو، مولا نا بابا علیہ الرحمہ اس جملے پر مسکر اسے، قلم دان طلب فرما کرلکھا:

بم الله الرحمٰن الرحيم در كوے نيك نامى ما را گذر نه دارند گر تو نه مى يسندى تغير كن قضا را

الفاظ ادا فرما کرارشاد کیا کہ بس اب جاؤ ، بوڑھی بولی کہ بابا بیتمھاری عادت بھگانے کی کیوں پڑگئی ، ابھی کیے جائیں، ہاری بات کہنے ہے باتی ہے،آپ نے فرمایا کہ کیا یہ تھاری باتیں نہیں تھیں، بوڑھی بولی کہ بیاتو تمھاری باتوں ہے باتیں نکلتی چلی آئیں ہتم نے ہم کوا بنی بات کہنے کہاں دی مولا نابابا نے فرمایا: نعوذ باللہ! تم ہم پرالزام ر کھر ہی ہوا درسب کہتی بھی چلی جاتی ہو، آخرتمھاری وہ کون بات ہے، بڑھیا بولی:معمولی بات ہے،میرااخیرونت ہے، اپنی کوئی چیز دے دو، کفن بنا کیں گے، آپ نے خادم نور سے اپنا پونے دوگر والا رومال منگا کردے دیا اور أشف لك، بوڑھى جلدى سے بولى بھرأ تھ كر بھا گئے لكے، ايك بات اور مان لو،حضورِ اعلىٰ نے فرمایا: ايك بات اور، ایک بات اور، آخران دورے آئے آدمیوں ہے بھی ہم کو بات کرنا ہے، بڑھیا بولی: یہ کسی اور کوپٹی پڑھانا،ان آ دمیوں سے تو دن بحررات بحربات کرتے ہو،اپنی مریدعورتو حکوانہیں مردلوگوں کی وجہ سے وقت نہیں دیے ، پھرتم عورتوں کومرید کیوں کرتے ہو،مولانا بابانے فر مایا:تم أپدیش خوب دے لیتی ہو، گرکہتی پچھنیں ہو، بردھیا بولی:تم ہی دوسرا ذکر نکال ویتے ہو، اچھا اب ہمارے لیے دعا کردو، حضرت پھر اس جملے پرمسکرا پڑے، فر مایا: کیا ابھی تمحارے لیے ہم نے دعانہیں کی ، بڑھیانے کہا: پھروہی بات کہددی ،میرے لیے دعا کرتے تو ہم کہتے کیوں ، وہ دعا تو ہمارے بچوں کے لیے تھی، مگر ہم باتی رہ گئے، بس اچھے دل سے بید دعا کر دوخدا ایمان کے ساتھ اُٹھائے، بخشش فرمائے، آپ نے بیہ ہی الفاظ دوہراد ہے، بڑھیا بولی کہ بابابس ایک بات اور مان لوہ بہیں تو سب کیا دھرا برباد ہوجائے گا،حضورِ اعلیٰ نے فرمایا:تم سے جیتنا مشکل ہے،جلدی بتاؤ کیا بات ہے، بوڑھی نے کہا: اصل بات جس کے لیے آئی وہی باقی ہے، تم نے اپ غلام کومرید تو کیانہیں، آپ نے اس اڑ کے کومرید کیا، بردھیا بولی کہ ایک بات اور مان لو،حضورِ اعلیٰ نے فر مایا: اب کوئی بات نہیں رہی ، پھر آ جانا ، بردھیا بولی: واہ بابا اتنی خوشامہ پرتوایک بات پوری ہوئی، آئندہ پھر نہ جانے کتنے پاپڑ بیلنا پڑیں،اس لیے اپنے غلام کوایک تعویذ دے دو،حضورِ اعلیٰ نے وہ پہلے والا تعویذ دے دیا، بڑھیاغل کرنے لگی کہ باباتم نے یہ کیاستم کر دیا، پھانسی سے چھڑانے والا تعویذ دے دیا، کیا پھر اڑ کا پھانی تک جا کرچھوٹے گا،حضور اعلیٰ نے دوسراتعویز''۷۸۲بنام آں کہنامش حرز جاں ہاست'' لکھ کردے ديا، بوڑھی بولی: اللہ تمھاراسا بید دونوں جہان میں ہم مریدوں پرر کھے،اچھاا یک بات اپنے غلام کی اب مان لو، آپ نے فرمایا کہ اب غلام کی طرف سے تم نہ جانے کب تک بھیجا جا ٹوگی ، بوڑھی بولی: بابا ایسانہ کہو تجھا رانیا مرید ہے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا تمھارے غلام کے بارہ برس ہے کوئی اولا دنہیں ہوئی ،حضورِ اعلیٰ نے فر مایا کہ اگر مرید کا پیر ے پختەربط ہوتوسب مراحل مريد ہونے ہى سے فتح ہوجاتے ہيں،اور ہاتھا أٹھا كر دعا فرما كى:الہى بيت حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم إس لژ كے كوصاحب اولا دكر! بوڑھى بولى: دىكھو بابا،اس طرح خالى دعا پرہم ملنے والے نہيں، ہماری بہوہم سے لڑے گی کدلڑ کے کے لیے تعویذ لائیں، بہو کے لیے نہ لائیں،ابتم پیر ہوکر بہوکواپنے مریدے لڑا نا جا ہے ہوتو تعویذ نہ کھو،حضورِ اعلیٰ نے ایک اور تعویذ لکھ کردے دیا، بوڑھی اُٹھ کھڑی ہوئی، دو چار قدم چل کر

رحمت ونعمت

391

لوٹی، کہا: بابا ایک بات اور مان لو، بڑی بھول ہوگئی، آپ نے فرمایا: اب اس طرح یاد کرکرے تم د ماغ کھاؤگی، بوڑھی بولی کہاس بات کے بغیر نہ دعا کام آئے گی ، نہ تعویذ اثر کرے گا ،حضورِ اعلیٰ پھرمسکرائے ، یو چھا: ایسی کون ی بات ہے، وہ بولی: سب سے بڑی یہی بات ہے کہ ہم سے جو ہے ادبی ہوگئ ہودل سے معاف کردو، مریدی کاحق اور ہے، مرشدی کاحق اور ہے،آپ نے فر مایا: ہم خوش ہیں،تم بھی خوش کے ساتھ گھر جاؤ۔

ججی چھوڑ ویا ماخو ذین چھوڑ و:

عبدالحق صاحب رئیس اسیون اُ ناؤمیں ڈسٹر کٹ جج ہوکر آئے ، گنج مراد آباد کے جالیس مسلمانوں پر بلوہ ولوٹ مار کامقدمہ سن سپر دہوا ،ختم ثبوت پر جج صاحب جالیسوں ملز مان کوسز الکھ کر رات کوسوئے ،خواب دیکھا کہ ایک بزرگ انگر کھا پہنے گول ٹو پی لگائے ایک طرف کان کی کچیا چیکی گول منور چپرہ عصاباتھ میں لیے تشریف لائے، اور فرمایا که ماخوذ لوگوں کو چھوڑ دو، جج صاحب کی آئکھ کھی،خواب پرغور کرتے سوچا کہ اثرات مقدمہ د ماغ پر ہیں، پھرلیٹ رہے، کچھسوئے تھے کہ خواب میں پھروہی بزرگ تشریف لائے ،فرمایا: ہمارے کہنے کوخواب دخیال مجھتے ہو، ہم کہتے ہیں کہ سب ماخوذین چھوڑ دو، ورنہ نوکری ہے ہاتھ دھولو، عبدالحق صاحب فورا اُٹھ بیٹھے، اپنی اہلیہ ہے بیدواقعه بتایا،اورشب ہی میں اُنا وَسے چل کرمزارشریف پر جاضر دی ،فوراواپس اُناوُ ہوکر جوتاریخ تھم تھی بڑھادی ، اور پیش شده شها دنوں پراب جوغور کیا حقیقت دیگر پا کرتجو پر بکھی تو قلم عبدالحق بالکل حق لکھتااور باطل کا پردہ جاک کرتا گیا، بیااییا ناطق فیصلہ جالیس اشخاص کی بریت کا تھا کہ اس کے خلاف اپیل چیف کورٹ لکھنٹو بھی خارج ہوئی۔ ۱۹۲۹ء میں حضرت مولا ناشاہ رحمت الله میاں صاحب اس وقت سجادہ نشین تھے، جج صاحب آ کر ہوے بابا صاحب سے مرید ہوئے ، بڑے باباصاحب نے دعادی کہ بنظل رحمانی اب آپ کی ججی جاری رہے گی ، گورنمنٹ ے ریٹائر منٹ کے بعد ہے پور میں تاحیات جج رہے۔

جان لینے والے خود حجھوڑ بھا گے:

(rir)

محمر المعيل رحماني ساكن عبدالله بور، ضلع جالون إيك بوژ مصفخص بين، بيان كيا كهرات مين دوتندرست جوان میرے گھر میں گھےاور دونوں نے جاتو ؤں ہے مجھ پروار کرنا شروع کیے،میرے منہ سے بیٹکلٹار ہا کہ یا پیر مولا نابابا کس وقت مدوکرو گے، یاامام حسین ابنہیں تواہیخ خادم کوکب بچاؤ گے،ان دشمنوں کا ہروارمیرے ہاتھ ے نگرا کر إ دھراُ دھر پڑتار ہا، آخر کووہ خود بولے کہ اس بڑھے میں اتنی طاقت کہاں ہے آگئی کہ ہم تھک گئے ،ادھر بوندیاں پڑنے لگیں،ان کی بہن اُتھی توغل مجایا، یہ دونوں بھا گے، مگر اجیتا پور میں پکڑ لیے گئے،ایک نے اس میں ا قبال کرلیا،سزایاب ہوا۔ 392

رحمت ونعمت

## قاتل کی معافی:

(rir)

محرسلطان رحمانی ولد محریلیین رحمانی ساکن حمید پورضلع جالون سوله ستر ه سال کالژ کا ہے، اپنی اہلیہ پراس کو پچھے شک ہوگیا، رات کوسلطان رحمانی نے اپنی بیوی کوگلا داب کر مارڈ الا ، صبح سب سے بتا بھی دیا، پولیس نے پوسٹ مارٹم بعد مقد مد چالو کیا، سلطان رحمانی اس بچ میس آستانہ شریف حاضر ہوا، بہت معافی مانگی، فقیر راقم الحروف بھی اس کی نوعمری پر متاثر رہا، اس کو اطمینان دلایا کہ خدا بڑا غفار ہے، نا اُمیداس کے کرم سے نہ ہو، چنال چہسلطان رحمانی پر وہ فضل رحمانی ہوا کہ عدالت سے بے داغ بری ہوا۔

## جسٹس سروز برحسن اور مرید:

(mm)

مروزریس جو چیف کور کے کھنٹو کے جسٹس ہوئے اپنے دور بھی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہے کہ میرے مامنے ایک مقدم قبل پیش ہوا، چار طزمان قبل پر جب بیں ارتکاب قبل کا خیال کرتا میرے بدن بین نا قابل ضبط تکیف ہونے گئی، جب بین خیال کرتا کہ بیلوگ پھنسائے گئے ہیں ہوی فرحت و تسکیس ملتی، بحث کے پوائٹ بیل اس عالم تکلیف و سکون میں گھتار ہا، قریب لیخ جب اُٹھنے کو تھا تو میری نظر ان طزمان پر بڑی تو ان کے ہون بہتے ہیں، معلوم ہوئے، آرام کمرہ میں آکرارد لی ہے کہا کہ تم ان ملزموں سے ل کر معلوم کرو کہ بیلوگ کچھ پڑھتے رہتے ہیں، ارد لی نے وائٹ کر بتایا کہ وہ لوگ اپنے کومولانا شاہ فضل رحمٰ صاحب کا مرید بتاتے اور یافضل رحمٰن مددے عام طور سے پڑھتے رہتے ہیں، بیسنتے ہی میرے دل پر جمیب اثر ہوا اور بید خیال کہ اصلی ملزمان ما خوز نہیں کیے گئے، بلکہ عدالت والوں پر ڈھال دیا گیا، دل میں جمتا چلا گیا، میں نے طرفین کے لکھائے پوائٹ پر جونظری تو بہ بلکہ عدالت والوں پر ڈھال دیا گیا، دل میں جمتا چلا گیا، میں نے طرفین کے لکھائے پوائٹ پر جونظری تو بہت مدل بریت لکھے چکی تھی، اور دل ود ماغ پر بڑا لطیف سکون تھا، چنال چہ چارد وی تجویز کے بعد جونظر بنانی کی تو بہت مدل بریت لکھے چکی تھی، اور دل ود ماغ پر بڑا لطیف سکون تھا، چنال چہ چارد ول من کی تو بہت مدل بریت لکھے چکی تھی، اور دل ود ماغ پر بڑا لطیف سکون تھا، چنال چہ چارد ول من کی تو بہت مدل بریت لکھے چکی تھی، اور دل ود ماغ پر بڑا لطیف سکون تھا، چنال چہ چارد ول من کی تو بہت مدل بریت کھے جانے گھیرا کہ شب کا شامشکل ہوگئی، مولانا ابوالحن صاحب می تو اس کیا تو حضوراعلی نے فر مایا کہ تھارے اس انسان سے خداتم کو بڑائی بناد ہے گا، واقعی خلاف اُمید میں جست حاصل کیا تو حضوراعلی نے فر مایا کہ تھارے اس انسان سے خداتم کو بڑائی بناد ہے گا، واقعی خلاف اُمید میں جست حاصل کیا تو حضوراعلی نے فر مایا کہ تھارے اس

### نوال باب

### جوهرطريقت:

#### (rio)

حضور دادامیاں علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ بادام میں بوست ومغز وروغن ہوا کرتا ہے، جس طرح بوست کا خلاصہ مغز، اور مغز کا خلاصہ روغن ہے ای طرح شریعت ما نند بادام ہے، شریعت کا جو ہرطریقت اور طریقت کا جو ہر حقیقت ہے۔

#### (riy)

ایک باردادامیاں نے فرمایا کہ ہمارے پرنانا صاحب غوث اعظم قدس سرۂ فرماتے ہیں کہ شریعت بال کی ماننداور طریقت مانگ کی مانندہ، پس جس کے سر پربال نہ ہوں وہ مانگ نکالنے سے محروم ہے، ایسے ہی شریعت پڑھل کھمل کے بغیر طریقت حاصل نہیں ہو عتی۔

## عُسل شريعت وطريقت:

#### (r12)

دادامیان علیدالرحمد فرمایا کفسل کی چندسمین بین:

و اوّل عنسل نظافت، گردوغباریا گرمی کی وجہ ہے نہالیتا

• دومرے عسل صحت

تیرے عسل طہارت، جنابت وگندگی سے پاک ہونے کے لیے نہانا

چوتھے عسل عبادت مخصوص عبادتوں کے لیے خاص طور پرنہانا

پانچ ویں عنسل شریعت، باطنی نا پاکی اعمال حسنه، روزه، نماز وا تباع سنت کی پابندی ہے دور کرنا

 خیطے عنسل طریقت، ہاتھ، پیر، کان، آگھ کو برائیوں اور ممنوعات ہے بچا کرا تباع سنت سے مُجلًا کرنا

سات ویں عنسل حقیقت، دل سے ماسوی اللہ کو دھودینا

آخھویں عسل عشق ،اپنی آرزوؤں کا خون کر کے آرزوے تن میں غرقاب رہنا

394

رحمت ونعمت

مراتب ساع:

(MIA)

ذکر ساع پردادامیاں علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ صاحب وجد کادل اگر بالکل حق تعالیٰ کی جانب ہے تواس کو ساع مطال ہے، اگر صاحب وجد کادل بالکل علی الکر صاحب وجد کادل بالکل علی ہے، اگر صاحب وجد کادل بالکل مجازی طرف ہے، اگر صاحب وجد کادل مکمل طور پر مجازی مائل نہیں لیکن زائد تر مائل بہمجاز ہے ہواری طرف ہے اس کو ساع حرام ہے، اگر صاحب وجد کادل مکمل طور پر مجازی مائل نہیں لیکن زائد تر مائل بہمجاز ہے تواس کو ساع مکروہ ہے۔ ایسا ہی ہمارے نظام الدین اولیا صاحب قدس سر ہمجھی فرماتے ہیں۔

(۳۱۹)

ای جلسه میں دادامیاں علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ ہمارے ابوالفتح صدرالدین سیّد محرصینی گیسودارز قدی سرؤ نے وضاحت کردی کہ صوفیہ حضرات خیالات کو یک سُواور دل کوتمام تر ذات واحد کی طرف متوجہ کرنے کے مقصد سے ساع سن لیا کرتے تھے۔

## مسّلهاشراق وحياشت:

(rr.)

کسی نے چاشت کی نماز کاونت پوچھا، دادامیاں علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ انسانی سہولت کے لیے چاشت کی نماز میں ونت کی وسعت رکھی گئی ہے، لیکن اشراق پڑھ کرونت اشراق ختم ہوتے ہی اوّل وفت جاشت پڑھنا افضل ہے۔حضرت نصیرالدین جراغ دہلوی علیہ الرحمہ کا خود بھی ہیہ ہی معمول تھا اور مریدوں کو بھی ہدایت کرتے تھے۔

### قریب و دورے سننا:

(rri)

مولا ناعبدالحی صاحب رائے بریلوی حضوراعلی مولا نا بابا ہے مرید ہوئے، انسان کے قریب ودور سننے پر سوال کیا، مولا نا بابا نے فر مایا کہ خدا سنیم نے اپنی صفات انسان کوعطا فر مانے میں بیراز رکھا ہے کہ انسان صفات الہیکا مظہر جامع ہو، خدا نے انسان کو سمجے وبصیر کی جب صفت وقوت بخشی تو قریب ودور سے سننا ساعت میں داخل رہا، فرق بہی ہے کہ انسان کو بیعطائی صفات سمجے وبصر وتصرف کتنی ہی وسیع کیوں نددے دی جا کیں فانی ومحدود بہ ہرحال رہیں گی، چرخدا کی صفات ذاتی وغیر محدود سے مشارکت ہوہی نہ سکے گی۔ یاد کرو، طبر انی میں بیحدیث مردی ہے کہ منا مِنْ عَبْدٍ بیصَ کِنْ عَبْدٍ بیصَ کِنْ عَبْدِ بیصَ کِنْ عَبْدِ بیصَ کِنْ عَبْدِ بیصَ کِنْ عَبْدِ بیصَ کِنْ عَلْمَ اللّه مِنْ عَبْدٍ بیصَ کِنْ مَنْ عَبْدِ بیصَ کِنْ کَنْ۔

رسول آخرالز مال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوکوئی میرے اوپر درود بھیج مجھ کواس کی آواز سنائی دیتی ہےخواہ وہ کسی مقام سے پڑھے۔

پھر قریب ودورے سننے پراعتراض کیوں ہے۔ آل حضور ہم کورخمتیں عطا کرتے ہیں:

(rrr)

پھرقاضی عابدعلی صاحب رہمائی رئیس باڑی بضلع سیتا پورنے سوال کیا کہ کیا آن حضور بھی سلام اور درود کا جواب مرحمت فرماتے ہیں؟ مولا تا باباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حدیث ہے کہ آن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرے او پر صلوات الہی بھیجتا ہے تو خدا میرے اوپر رحمتیں نازل کرتا ہے، اور میں اس پڑھنے والے کولوٹا دیتا ہوں۔ جس کی تشریح ہیہ کہ خبا کہ یا اللہ! اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنا پیار ورحمت آن حضور پر نازل فرما تا ہے، اس پر آن حضور فرماتے ہیں: اکلاہم می صلّ علی مقلان ۔ یا اللہ! فلان میں اس پڑھنے والے کولوٹا دیتا ہوں، یہ بی فکلان ۔ یا اللہ! فلان میں محبور پر نورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوا پی محصوص رحمتیں عطا فرما تا ہے، اور آن حضور ہم کو وسلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آن حضور پر نورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوا پی محصوص رحمتیں عطا فرما تا ہے، اور آن حضور ہم کو وسلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس طرح آن حضور اپنے او پر سلام پڑھنے والے کواس کی حشیت کے موافق جواب سلام بھی عنایت فرماتے ہیں، اس طرح آن حضور اپنے او پر سلام پڑھنے والے کواس کی حشیت کے موافق جواب سلام بھی عنایت فرماتے ہیں۔

## حصولِ اولا د کاخزانه:

(rrr)

مولوی عبدالحی صاحب رحمانی راے بریلوی ندکورنے حصول اولا دکے لیے دعا جاہی ،مولا ناباباصاحب نے فرمایا کہ حدیث میں سب بچھ تدبیر بتا دی گئی ہے۔ مندامام اعظم رضی اللہ تعالی عندمیں بیہ حدیث مروی ہے کہ کسی نے آل حضور پُرنورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اولا دہے محروی کی شکایت کی ،آل حضور نے فرمایا:

أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ وَالصَّدَقَةِ

کہتم استغفاراورصد قات کے کیوں دوررہے؟ انھوں نے استغفار وصد قہ زیادہ کیا،توان کے تواولا دہوئیں۔

رحمت وأفحت

# نواب رام پوراورمنظرتو کل:

(rrr)

نواب حامد علی خان صاحب رحمانی نواب رام پورنے قیوم دوراب مولانا شاہ احمد میاں صاحب علیه الرحمه کی پلی بھیت میں خبر آ مدین کررام پوربیعت ہونے کے لیے تکلیف دی، چناں چہ حضرت رام پورتشریف لے گئے، فقیر نیازاحمر فیض آبادی کوبھی تھم ہم راہی اور اوگوں کے ساتھ ہوا، کمال عقیدت سے نواب صاحب اسلیشن سے استنبال کر سے کل تک لائے ،اۆل خو دمرید ;وئے ، پھراپنی بوی وجھوٹی دونوں بیگات کوزنا نیکل ایک پالکی پرسوار كر كے لے چلے ،خودنواب صاحب خلوص عقيدت سے دادامياں كى تعلين ہاتھ ميں ليے يالكى كے بهم راومؤ د باند بيہ کہتے چلے کہ آج حار علی اپنی اصلی شکل میں حار علی ہے، دونوں منکوحہ بیگات مرید ہوئیں تو تمین جاندی کی سخی خوان پوش قیمتی ڈھا نکے تین ملازم سر پراُٹھائے لائے ،نواب صاحب نے کہا کداوّل سینی میں حضور عالی کا نذرا نہ مع نقد وجوڑا، دوسری سنی میں آپ کے دونوں صاحب زادوں کے جوڑے اور دونوں بہوؤں کے جوڑے اور گلے وہاتھ و کان و پیر کے جزاؤز پورات ہیں، تیسری سینی میں آپ کی اہلیہ صلاب اور مینوں دفتر ان کے جوڑے مع ہاتھ ہیر کان و گلے کے جڑاؤز پورات ونفذی کے ہیں،شرف قبول بخشا جائے،وادامیاں نے فرمایا:اللہ تعالیٰتم کودارین میں جزاے خبرعطا کرے،خادموں ہے فرمایا: سینی رکھ دو، پھرای وقت حاضرین در بارنواب صاحب میں ان اشیا ی تقشیم شروع کردی کہ بیتم لؤ کیوں کی شادی کرنا بھی ہے فر مایا: بیتم لو، اپنا قرض ادا کرنا بھی ہے ختنہ و مقیقہ کے نام پر، کسی سے لڑکوں کی خاند آبادی پروہ جڑاؤز پورونفذی بانٹ دی، جب سب تقشیم کر چکے تو سینی برداروں سے فرمایا کداب تو مجوفقیرے یاس رہانہیں ہم تینوں ایک ایک سینی مع خوان پوش تقسیم کرلو، بجریااللہ تیراشکرواحسان ے فرماتے اُٹھے کھڑے ہوئے، قیام گاہ تشریف لائے ،سارامحل اس منظرتو کل واستغناد کیچے کر گم سم رہ گیا،نواب صاحب کے لب پر بار باریبی تکرار کہ درویش ہوتو ایسا، تو کل ہوتو ایسا۔ ماحضر کے بعد نواب صاحب نے فقیر نیاز احدر جمانی فیض آبادی اور مهدی حسن شاہ رحمانی لکھنوی ہے کہا کہ حضورِ عالی نے بیدؤیرہ ھالکھ کے قریب نذراند تو سب تقسیم کردیا ، زادِ راه کی اب کیاشکل ہوگی ،میری بزی موٹرے سفر مناسب ہوگا ، پیگیارہ ہم راہی بھی آ سانی سے جاسکیں گے، نقیر نیاز احمہ نے دادامیاں سے نواب صاحب کی میہ خواہش بتائی ،حضورِ عالی نے فرمایا کہ نقیر کونیہ آرام کی فکر، نہ تکلیف سے ہراس، تم آ گےروانہ ہوکر دونکٹ دوسرے درجہ کے، باتی دس تیسرے درجہ کے حاصل کرو، ہم آ کر دام دیتے ہیں، جب نواب صاحب حضور عالی کواشیشن پنجانے لائے تواشیشن ماسٹر علی حیدرزیدی رحمانی مرید ہوئے ،اور جملہ بارہ نکٹ پیش کر کے پہنچی ہوئے کہ بیہ خادم کی طرف سے نذر قبول ہو،نواب صاحب خدا خود میر سامان ست اسحاب تو کل را کہتے رہ گئے ،اور ریل آپ کو لے کرچل دی۔

پنڈت جواہرلال *نہر*و:

(rrs)

مولا نا تھیم شاہ نیاز احمد صاحب رہائی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ وزیر بیجو پال منتی احقیار تلی صاحب رہائی کا کوروی سے ملنے پنڈت موٹی لال نہروآئے بنٹی صاحب تیج مرادآ بادشریف کے لیے تیار تھے ، حضرت مولا نااحمہ میاں صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کا تذکرہ من کرموٹی لال بی کوبھی شوق زیارت ہوا، دوسرے روز اسٹیشن سے ساتھ ہونے کا وعدہ کرکے وہ چلے گئے ، دوسرے دن موٹی لال بی جب اسٹیشن پر مطاقوان کے ہم راہ پنڈت جواہر لال نہرو جواس وقت تعلیم ختم کر چلے تھے بھی آئے ، بیسب آستانہ پنچے ، نیاز احمد فیض آبادی نے سب کی بیش کرائی ، موٹی لال بی نے واس وقت تعلیم ختم کر چلے تھے ہیں آئے ، بیسب آستانہ پنچے ، نیاز احمد فیض آبادی نے سب کی بیش کرائی ، بردھ گئے ہیں کہ رہنا سہنا اجرن کر دیا ہے ، دادامیاں کونذ رکرتے ہوئے واض کیا کہ کومت سے استے اختلافات بردھ گئے ہیں کہ رہنا سہنا اجرن کر دیا ہے ، دادامیاں کی جہوا ہر لال بی نے کہا بردھ گئے ہیں کہ رہنا سہنا اجرن کر دیا ہے ، دادامیاں کا رہنا سہنا خود دکھے لینا اجرن ہو بھی ہم راہ آیا ہے ، اس کی اجبران کی ہے کہا کہ موٹی لال بی نے کہا خطرہ جن ہے ہوا ہر لال کی ہے ہوا ہر لال کی دیا ہو دیکھے دیم فور سے دیا گئی ہو کہاں گئی ہو ہو کہاں گئی ہو ہو کہاں ہو بھی ہم راہ آبا ہے ، اس کا سند وستان کے دزیر کو کہاں گئی ہو ہو کہاں ہو ہو گئی ہو کہاں ہینہ درتی کو کھو دیم فور سے دیا ہو نہ ہوئے ہوا ہر لال کی ہو کہاں ہو ہو گئی ہو ہوا ہولال کی ہو کہاں ہو ہو گئی ہو کہاں ہینہ خال ہو کہاں کو ہی دزیر ہند خدا بنائے گا اوران کی اور درتک تھا در تک تھا در تک تھا در تک تھا در تا ہوا ہول کی ہو ہو ہولال کے لیے دعا کر دی ہے ، جواہر لال کوبھی وزیر ہند خدا بنائے گا اوران کی اور دیس ہے بھی وزیر ہند خدا بنائے گا اوران کی اوراد میں ہے در تک تھا دے بھی وزیر ہند خدا بنائے گا اوران کی اوراد میں ہے بھی وزیر ہند بند بنائے گا دران کی اوران کی اوراد میں ہو کی در پر ہند خدا بنائے گا اوران کی اوراد میں ہے تھی وزیر ہند خدا بنائے گا اوران کی اوراد میاں کیا ہو کیا ہو کہا کہ خور کی کھی وزیر ہند خدا بنائے گا اوران کی اوراد میاں کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو گئی کیا ہو کہ کی وزیر ہند خدا بنائے گا اوران کی اوراد کیا ہو کیا کیا ہو کیا ہو کیا گئی کی کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا گئی کی کیا ہو کہ کی کیا ہو کیا گئی کیا کہ کو کیا کیا ہو کی ک

جب ہیں (راقم الحروف ''رحمت ونعت'') اپنے ہم زلف سیّد نوراُلحن صاحب ایڈوکیٹ کٹرہ اللہ آباد کے سیّدا نوارالحن سیّد کے عقد میں جوڈاکٹر سیّد محمود صاحب بہاری دہلوی سابق منسٹر کی دختر ہے ہوا شریک ہوا، توڈاکٹر سیّد محمود صاحب نے اپنے اسلاف کی پرانی وابسٹگی آستانہ پر کمال عقیدت ہے مجھکو نکاح پڑھانے کے لیے منتخب کیا، جب میں نے نکاح پڑھا کراپنے دست خط بھو لے میاں شخ مراد آبادی نکاح نامہ پر کیے تواپنے بچپن کے ساتھی کے بہطور پیڈت جواہر لاال نہرو چیف منسٹر اور صدر ہندوستان راجندر پرشاد جی نے بہ حیثیت گواہان نکاح اپنے اپنے دست خط نکاح نامہ پر کیے، تو گئے مراد آباد کے نام پر پنڈت نہرو کچھ یاد کرنے گئے، بیدد کھے کرڈاکٹر سید اپنے اپنے دست خط نکاح نامہ پر کیے، تو گئے مراد آباد کے نام پر پنڈت نہرو کچھ یاد کرنے گئے، بیدد کھے کرڈاکٹر سید محمود صاحب نے میرا تعارف پنڈت نہرواور پر بیٹیڈنٹ صاحبان سے کرایا، حافظ محمد ابراہیم صاحب رحمانی گورز نے مولا نابابا اور دادامیاں کی وضاحت کی، پنڈت نہروکو وہ بشارت یاد آگئی، اس کرامت کو ذکور مُبالاطور دو ہرا کر کے میں تو اس دعا ہے وزارت اور وسعت دعا ہے سرفراز ہوں اور ہمارار بہنا اجیرن کرنے والوں کار بہنا اجیرن کرنے والوں کار بہنا اجیرن

398.

رحمت ونعمت

بھی دیکھے چکا کیکن میری اولا دکی وزارت کا حصد دعا باقی ہے ، دیکھیے کب وقت آتا ہے ، پھرشری او ماشنگر جی دیکشت ایم پی ۱۹۲۹ء ماہ فروری میں آستانۂ گنج مراد آباد آئے اور بیتذ کرہ دو ہراتے ہوئے کہا کہ وہ باتی دعااندرا گاندھی ک وزارت ہے کرامت درکرامت ہوگئی۔

#### گورنرها فظ محمد ابراهیم صاحب:

(PTY)

عافظ محدابراہیم صاحب گورز بھارت حکومت نے بیان کیا کہ میرے والدصاحب مولانا شاہ قبلہ فضل رحمٰن صاحب قدس سرۂ ہے مرید تھے، ان کے وصال کے بعد جب وہ حاضر آستانہ ہوئے تو مجھ کو بھی ہم راہ لائے، حضرت مولانا شاہ احمر میاں صاحب قبلہ قدس سرۂ ہے مجھ کو مرید کرانے کے بعد عرض کیا کہ محمد ابراہیم سلمۂ کو حفظ کرانے کے لیے بٹھالا ہے، دعا فرما کی کہ خدا حافظ کامل کر دے، دادا میاں علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ایک حفظ کلام ربانی ہی نہیں بلکہ حفظ نظام دنیا وی میں بھی ترتی دے کرخدا گورزی دے گا۔ موصوف کی دعا ہے مجھے بلامحنت حفظ کریا ہی بہاں تک کہ موصوف کی دعا ہے گورز بھی ہوا، اُس وقت سب پرآپ کی بلندی مراجب وقوت کشف ظاہر ہوئی۔

## آپ کی یاد ہی ہےمطلب حاصل:

#### (rrz)

مہاراجہ سرکشن پرشاد کی وجہ سے نظام دکن کے عمّاب میں آگے ، مختلف تد ابیر سے بھی کچھ نہ ہوا، نواب صدر
یار جنگ مولا نا حبیب الرحمٰن خان صاحب شروانی رحمانی نے بتایا کہ آپ قیوم دورال مولا نا شاہ احمد میال صاحب
کے پاس دعائے لیے جائے ، وہ دادامیال کو یاد کرتے گئے مراد آباد روانہ ہوئے ، یہال آستانہ پر علامہ شخ احمد کی
سے دادامیال نے فرمایا کہ کشن پرشاد حیور آباد کی سے تو تحصاری ملا قات ہوگی ،ہم نے ان کے لیے دعا کردی ،خدا
نے ان کا کام بنادیا ،تم ان سے لل کر بتاؤ کہ یہال اب آنے کی ضرورت نہیں ، بلکہ جنتی جلد حیور آباد والی پہنچ سکی
ان کے لیے اس میں بہتری ہے ،احمد کمی عرب نے بیدوقت نوٹ کرلیا۔ادھر حیور آباد سے مہاراجہ کی روا گئی کے پچھ
دریا بعد نظام دکن ان سے خوش ہوگئے ، قاصد بلانے کو بھیجا، پیتہ چلا کہ سوا گھنٹہ ہوا کہ وہ گئے مراد آباد گئے ، نظام دکن
نے کہا: ایک خاص آدمی تیزی سے جائے ، جہال بھی مہاراجہ لیس ساتھ والیس لے کرآئے ، چنال چددوسرے گھنٹہ میں قاصد خاص دوانہ ہوا ، یہ وقت 9 بے دن کا تھا ، اوراسی وقت احمد کمی عرب سے دادامیاں نے آستانہ پر بیفر آبایا میں مہاراجہ کھنٹو ہوکر گئے مراد آباد آباء آباء آباء آباء اس لیے مہاراجہ کو تلاش کر رہا تھا تھا ، مہاراجہ کھنٹو ہوکر گئے مراد آباد آباء آباء آباء اس لیے مہاراجہ کو تلاش کر رہا تھا کہ مہاراجہ آباد آباء آباء اس لیے مہاراجہ کو تلاش کر رہا تھا کہ مہاراجہ آباء آباء آباء اس کے مہاراجہ کو تلاش کر کا پیام سنایا، مہاراجہ دادامیاں سے ملاقات کرنا چا ہے تھے کہ عرب صاحب

احر کی نے دادامیاں کی ہدایت بتائی ،مہاراجہ قاصد کے ہم راہ حیدرآ باد پہنچے تو نظام دکن نے ان کو پہلے سے زائدنوازا۔ مرید کی منتقلی سے اپنی تنزلی :

(MM)

حید علی قنوجی مخصیل صفی پور کے جمعدار چپرای تھے،ان کوافسروں سے اجازت ملتی جب بھی، ندا جازت ملتی تب بھی وہ مجنج مرادآباد شریف نماز جعہ کے لیے دادامیاں صاحب کی اقتدامیں آیا کرتے ، دادامیاں صاحب نے حید علی کو بتا دیا تھا کہ ستی کے کونہ پر جو باغ ہاں ہے بگڈنڈی کی راہ پیدل شکل میں آیا جایا کریں،حید علی رحمانی كايندره ميل فاصلة تصل نصف محتشمين آن ير، نصف محتشه جاني مين طع موجايا كرتا، ايك في تحصيل دارآئ، دوسرے چیراسیوں نے ان کوحیدرعلی کی میہ بات بتالی تو مخصیل دارحیدرعلی پر بہت بگڑے،حیدرعلی نے کہا بھی کہ میں صرف جمعہ کی نمازا ہے پیر کے پیچھے پڑھنے جاتا ہوں اوراس کا بدلہ اتوارکو کام کرکے پورا کر دیتا ہوں ،ای وجہ ے افسران مجھ کوئیں روکتے بخصیل دارنے کہا کہ بیہم بچھنیں جانتے ،اگرابیا آئندہ کیا توجمعداری ہے أتاركر ا ٹاوہ تبادلہ کردول گا ، آئندہ جمعہ کوحیدرعلی پھر بلابتائے گنج مراد آباد جمعہ پڑھنے آئے ، بہوفت رخصت دادا میاں نے فرمایا کہتم گھبراتے کیوں ہو، جوتم سے عنادر کھے گا بھاؤ بھگتے گا۔حیدرعلی جیسے ہی مخصیل آئے ،فورا دوسرا چپرای آیا کخصیل دارنے بلایا ہے، یہ گئے تو مخصیل دارنے کہا کہ کل مخصیل کھلتے ہی دی بجے چارج دے کرعدالت بند ہونے سے پہلے اُتا وصلع میں حاضری لکھا کر حکم تبادلہ وتنزلی جعہ داری کے منتظرر ہو۔ دوسرے روز سنیچرکو ناشتہ ہے فارغ ہوکر حیدرعلی کےخلاف کاغذات مرتب کیے، جیسے ہی وہ تحصیل میں آئے ضلع اُمّا وَ کا چیرای حکم نامہ لے کرآیا كرتم اين سابقه نائب مخصيل داري يروالس كيے جاتے ہو، چول كركل اتوار كى تعطيل ہے، اس ليے بير كو تحصيل كھلنے پر چارج دے کر دفتر ضلع حاضری دواورا ٹاوہ تبادلہ کا حکم نامہ حاصل کرو بخصیل دار بہت پریشان ہوئے ،لوگوں نے کہا: پیم ملتوی ہونے کی کوئی تدبیرا بنہیں رہی ، کچھ دیر بعد کسی نے کہا کداگر حید رعلی جمعدارا ہے بیرصاحب سے دعا کرادیں توسیمکن ہے بخصیل دارنے حیدرعلی کو بلا کر بیزی کہا کہ نتمھارا تبادلہ کرناہے، ند درجہ کم کرناہے، بیتو سب کے سامنے قانونی یابندی رکھنے کے لیے کہاتھا،تم شوق سے اپنے پیرصاحب کے وہاں جمعہ پڑھنے جایا کرو، مراتنا كام مارابهي كردوكه مارے ليے اپنے بيرصاحب سے دعا كرادو،حيدرعلى نے كہا: ديكھ ليجيے، مجھ كو بخارے، کل اتوار ہی کومبح روانہ ہوکر دعا کرالا وُں گا۔ نیچرکوساڑھے تین بجے دن پھر ضلع سے خاص چپرای تھم لے کرآیا کہ فی الحال و ہیں مخصیل داری برکام کرو۔اس واقعہ کے بعدے کوئی افسر حیدرعلی کو کہیں آنے جانے پر ندرو کتا۔

عبدالغني صاحب:

(mrg)

عبدالغنی صاحب رحمانی ڈسٹر کٹ جج (جوسرغلام حسین بٹ جسٹس چیف کورٹ لکھنؤ کے خسر ہیں) اپناواقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بارمیرے سامنے چار ملز مان قبل کا مقدمہ پیش ہوا، حالات ان کے بہت خلاف تھے، مجھ کو ا کی ملزم بہت سیدهامعلوم ہوا، برابرنظر جھکائے خاموش کھڑار ہا کرتا، بحث کے خاتمہ پرشب میں دونو ل طرف ك لكهائع موئے بوائث رغور كرر مانھا كەنىندكاغلىر موا، كاغذات ركھ كرسوگيا ، تھوڑى دىر بعدخواب ميں ديكھا موں کہ ایک خوش نما قطعہ ہے، پہلے بچھ لوگ آئے ، انھوں نے فرش بچھایا ، داہنے اور بائیس دواور ﷺ میں ذرااد نچے پر ایک مندلگائی، اتنے میں لوگ آ کر بیٹھنے لگے، ان کے بعد دونین بزرگ آ کر بائیں جانب مند پر بیٹھے، کچھوتفہ ہے دونتین بزرگ دائی جانب تشریف فرماہوئے ،مخضر وقفہ میں ایک بزرگ گول چیرہ ، گول داڑھی ،سفید انگر کھا پاجامہ پہنے، عمامہ باندھے دو چار حضرات کے ساتھ آگر جے والی مند پر بیٹھ گئے، حاضرین سب کھڑے استقبال میں ہوئے، وہ ساتھ والے بھی اپنی اپنی اٹنٹ توں پر جا ہیٹے، کچھ خدام کچھ لوگوں کولاتے جاتے اوران کے معاملات فیصل ہوتے جاتے، کچھٹل اور ڈکیتی کے ملز مان بھی لائے گئے، کسی کوسز ا، کسی کور ہائی ہوئی، پھریہ چاروں ملز مان مذكورلائے گئے، جن كوميں نے بہجان ليا، اس ملزم ہے جوميرے سامنے خاموش نظر نیچے كيے رہتا تھا' صدرنشين بزرگ نے خفگی ہے فرمایا: تونے اپنا جرم ان متنوں آ دمیوں پر کیوں ڈال دیا، وہ مجرم بولا کہ میرے پاس پیردی کو پیپہ ندتھا، کچھاوگوں نے کہا کہ ہمارے دشمنوں کواگر پھنسا کرالزام قبل ان پررکھوتو ہم اپنے خرچہ سے مدودے کرتم کو چیزالیں گے اور بیوی بچوں کاخرچہ بھی مقدمہ بھرا تھالیں گے،صدر نشین بزرگ نے اس کومزاے موت سنا کر باتی تنوں کو بری کردیا، میری آئکھ کھلی توبیدوا قعہ محفوظ اور دل میں اس کا خوف کہ ظاہری حالات سے غلط فیصلہ ہوجا تا تو کیا ہوتا ، صبح سب سے پہلے تجویز لکھنے بیٹھا اورخود بہخوداس مجرم کے لیے سزا کے دلائل لکھتا گیا،عدالت آ کراس مجرم پرنظر ڈالی تو اس کونظریں جراتے پایا اور بقیہ تین افراد کو پُرسکون دیکھا،خواب کی صدافت اور پختہ ہوئی ، اس مجرم کوسزاے موت، بقیہ نتیوں افراد کور ہائی کا تھم وے کرار دلی ہے میں نے کہا کہ نتیوں بری شدہ لوگوں کو بنگلہ پر كرآؤ، بنگله پريدلوگ ملے توميں نے ان سے يو چھا كه آپكون ہيں؟ كبال رہتے ہيں؟ انھول نے بتايا كه ہم لوگ مولا نافضل رحمٰن صاحب کے صاحب زادے مولا نا احمد میاں صاحب سینج مراد آبادی سے مرید ہیں ، اعظم گڑھ بی میں رہتے ہیں، مجھے ایس کشش ہوئی کہ میں کھنؤ آیا، وہاں ہے گئج مرادآبادآیا، دیدار ہوتے بی صدر شین بزرگ والی صورت میرے سامنے تھی ، بے اختیار قدم بوس ہو کرمرید ہو گیا۔

# صحیح فر ماں روائی:

(rr.)

گورزیو پی سر ہارکورٹ بٹلردادامیاں صاحب کی خدمت میں فائز ہوئے، بتایا کہ شاہ برطانیے نے بھے کو پابند
کیا ہے کہ آپ سے خصوصی دعا کی التجا کروں، بڑی بخت لڑائی در پیش ہے، تا کہ آپ کی دعا ہے فتح مندی ہو، دادا
میاں علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہم تم لوگوں کی فتح مندی کے لیے دعا کرتے ہیں، تم برابر وَافْتَح لَنَا فَائِنَگَ خَیْرُ الْفَاتِحِیْنَ بڑھتے رہنا، ۱۹۱۳ء میں جب لارڈ بٹلر جنگ عظیم میں فتح یاب ہو کر آئے تو چودھری محفظیم صاحب
رحمانی تعلقہ دارسند بلدہ اہمیت جنگ بتاتے ہوئے کہا کہ خدا نے چیجے فرماں روائی تو مولا نااحم میاں صاحب قبلہ
کوعظا کی ہے، ہم لوگوں کوفرماں روابنا کر بھی حضرت قبلہ کا فرماں بردار رکھا ہے، حضرت قبلہ کے ارشاد کے مطابق
ہم کومٹالی فتح حاصل ہوئی ہے، اب آپ خود بھی میرے ایڈوائز رکے ساتھ جاکر میراع ریفند ادب تاج برطانیہ کی
طرف سے شکر میر میں چیش کریں، نیز میہ کہ وہ دعا ہم اب بھی برابر پڑھتے ہیں، ریٹائرڈ ہونے پر بھی لندن سے خاصل ہوئی۔ اس نیز میہ کہ وہ دعا ہم اب بھی برابر پڑھتے ہیں، ریٹائرڈ ہونے پر بھی لندن سے تاحیات تحربری سلسلہ رکھا۔

# ژوب*ی کش*تی:

(rri)

ایک دوزدادامیاں علیہ الرحمہ تجامت بنوار ہے تھاک دم آپ نے تجام کوروکااور تجرہ میں تشریف لے گئے، عجام سمجھا کہ آپ کسی چیز کو لینے گئے ہیں، پانٹی چھمنٹ بعد تجرہ ہے باہر تشریف لا کر تجامت بنوانے گئے، تجام نے سرمبارک پرخون کا جماموادھبہ و کچھ کر سوچا کہ ہم سے تواسر ہیا تینجی کہیں گئی نہیں، آخر کو پوچھا کہ حضور عالی! آپ کے یہ بچھ لگ گیاہے، آپ نے فرمایا: تم صرف بو نچھ دواورا پنا کام کرتے رہو، ای دن دو بج ظہر کو بچھ مرید تنوج کے آئے، بتایا کہ شتی پرمسافرز اکد سوار تھے، بچھ دنوں سے بچھ سوراخ ڈھیلے ہونے سے پانی تجراء شتی ہیں مطاح ناکام رہا، ہم لوگوں نے دادامیاں کو پکارا، یکا کیک دیکھا کہ آپ پانی پرتشریف لائے اور کا ندھالگا کر شتی کو ھکیلا، مشتی ایک جھکھے ہے ابھر کر گھٹوں تک پانی میں آگئی، ان شکتہ تختوں سے آپ کوایک کیل لگ گئے۔ اس طرح کا واقعہ ہے کہ سمندر سے ایک ڈو بتا جہاز مولا نابابا علیہ الرحمہ نے نکالا تھا۔

## كوئى بچھنەكرىتكے گا:

(TTT)

منشی سیّد انعام حسین صاحب رحمانی ڈپٹی کلکٹر کی بابت کلکٹر ایٹ مسٹر جوالا پرشاد نے بداعمالی و تنزلی کی رپورٹ کردی ،کمشنر نے بھی اس سے اتفاق کیا ، دا دامیاں صاحب جب بھیکم پورٹو اب صبیب الرحمٰن غال صاحب

رحمت ونعمت

رحمانی شروانی کے وہاں سے ایٹے تشریف لائے تو انعام حسین صاحب نے بید ماجراعرض کیا، دا دامیاں نے فرمایا کہ میرے انعام کا کوئی کچھے نہ کر سکے گا، میں انعام کواپنے پاس بلالوں گا، چناں چہ یہی ہوا کہ انعام حسین صاحب ایئے سے بدل کراُنا وُضلع میں حاکم تخصیل صفی پورہو گئے اور شکایت رپورٹ لا پتہ ہوگئی۔

## ایک ابدال وفت کی گواہی:

(rrr)

قاضی فداحسین صاحب رجمانی اید نے بیان کیا کہ ایک ابدال وقت بزرگ نے ہم سے حضرت مولانا بابا قدس سرہ کے بے حداوصاف و مدارج خصوصی بیان کیے ، حقیر نے پوچھا کہ جومر تبہ حضرت مولانا بابا کا ہے وہ ان کے بعد کسی اور کو بھی خدا سے مرحمت ہوا؟ ابدال وقت نے فر مایا کہ خود مولانا بابا کی چوں کہ دعاتھی اس لیے مولانا احمد میاں صاحب کو بید درجہ مرحمت ہوا ، ورندان کو بھی ندماتا۔

## میرے بیرابھی مرے نبیں جاتے:

(mmm)

پر ارام چندر بخصیل اُتر ولہ کے بچھ مریدین آستانہ آنے گئے، حاجی شرافت اللہ خال رحمانی کی والدہ بھی ہیں من کرآ مادہ ہوئیں، مگر وقت مقررہ پر وہ روانہ نہ ہوئیں، ہم راہیوں کو بھی تھہر تا پڑا، جب دوسرے دن بھی روانگی نہ ہوئی تو ہم راہیوں نے شکوہ کیا، والدہ حاجی جی کی نے کہا کہ کوئی میرے پیرا بھی مرے نہیں جاتے جو ہرج ہوجائے گا، تیبرے دن وہ سب روانہ ہوکر آستانہ بہنچ، دادامیاں نے حاجی جی کی والدہ سے فرمایا: ابھی کیوں آئی ہو؟ سب کو روکے رکھا ہوتا، تھارے پیرا بھی کوئی مرے نہیں جاتے ، وہ بہت نادم ہوئیں۔

## مردم خور گھوڑا:

(rra)

نواب مظفر علی صاحب کنج مراد آبادی کارای گھوڑ ابد معاش ہو کر دو تین آدمیوں کی کھوپڑی چباچکا تھا، اُنفاق سے گھوڑے نے بہتی کے نیاز علی کی کھوپڑی پھر منہ سے پکڑلی اور لے کر بھا گا،ادھر جو یلی سے دادا میاں صاحب علیہ الرحمہ مجد تشریف لارہ بے تھے، یہ منظر سامنے آیا، آپ نے گھوڑے سے فرمایا: یہ کیا کرتا ہے، چھوڑ دے، گھوڑے نے فورااس کوچھوڑ دیا، آپ نے اس کو بلا کر دیکھا، جہاں دانت لگے تھے اپنالعاب دہمن لگا دیا، فورا خون بند ہوگیا اور وہ مخض جلدا چھا ہوگیا، ساتھ ہی گھوڑ ابھی ای وقت سے ایسا سیدھا ہوگیا کہ بکری کی طرح لڑکے لیے بخراکرتے۔

## جنات کا بیام سے فرار:

(277)

فریداحمدخال فیض آبادی نے کہا کہ میرے گھر میں جنا توں نے ایباستایا کہ نہ جانورزندہ ہے ، نہ اولاد بکی ، جب سات نفر مرکئے تو صرف ایک لڑکا اور بیوی رہ گئے ، میں نے مولا ناشاہ نیاز احمہ صاحب رحمانی ہے کہا ، افھوں نے فرمایا: سواے مولا نااحم میاں صاحب کے کئی فتح نہ پاسکے گا، میں نے گئے مراد آباد شریف حاضر بھر کر ماجراع ض کیا ، دادامیاں علیہ الرحمہ نے فرمایا کہتم یہاں ہے جاکرا تنا کہد دینا کہ سیدھی طرح بھا گتے ہوتہ بھاگ جاؤ ، ورنہ ہم کو آنا پڑاتو کیارہ جائے گی ، میں نے میہ بی پیام کہا ، سب طرح امن ہوگیا ، ۴۵ برس کے بعد پانچ اولا دیں بھی آپ کی دعا ہے خدانے دیں اور جانور بھی خوب بڑھے لیے۔

## يالكي پرسفر دريا:

(rrz)

کیم عبدالغفارصاحب رحمانی سخ مرادآبادی نے کہا کہ ایک بار دادامیاں صاحب نے اک دم تیاری سفر مرادی بھیم عبدالغفارصاحب رحمانی سخ مرادآبادی کے ، چودھری فتح علی کی طبیعت بہت خراب ہے ، میں اور دو خادم ساتھ ہوئے ، فوث کنج ندی میں برساتی پانی کی زیادتی ہے پارجانا مشکل تھا ، ناوقت آمدہ ملاح وغیرہ بھی نہ خادم ساتھ ہوئے ، فوث کنج ندی میں برساتی پانی کی زیادتی ہے ، میں کھیڑے میں بڑے ہو، میرانا خدامیر ہیاں سخے ، میں نے صورت حال عرض کی ، دادامیاں نے فرمایا: تم بھی کس بھیڑے میں بڑے ہو، میرانا خدامیر ہیاں ہے ، اور بسم الله مجریها و موسلھا فرما کرکہاروں کو تھم دیا کہ پاکل لے چلو، ہم راہیوں سے فرمایا: پاکلی تھا ہے ، اور بسم الله مجریها و موسلھا فرما کرکہاروں کو تھم دیا کہ پاکلی لے چلو، ہم راہیوں سے فرمایا: پاکلی تھا ہے ، اور بسم الله مناز کی کاری بار ہوگے ، پاکلی کے ہوئے آؤ ، ایک فٹ سے زائد پانی ندی بحریم کہیں نہ بڑا ، کہاراور ہم راہی معمولی پانی کی طرح پار ہوگے ، پاکلی کے بھی یائے نہ بھیگے۔

## واقعداما على رحماني:

(rrx)

دادامیاں علیہ الرحمہ کے وصال شریف کے بعدامام علی رحمانی جومولانا بابا کے بچپن سے خادم تھے ایک شب ایخ گھر سے مجد کو بچھلے حصہ شب میں آرہے تھے ، اتفاق سے مٹھائی کی دکان کے پاس ان کو دوسفید پوش فخص طے ، ان کے پاس شیر بنی مجراایک ٹوکرار کھا تھا ، ان حضرات میں سے ایک نے امام علی سے کہا کہ یہ ٹوکرا تر بوز والے باغ تک مزدوری پر پہنچا دو گے ، امام علی نے ٹوکرا مر پر رکھا اور ہم راہ چل دیے ، باغ پہنچ کر پچھا ندرون باغ جاکرایک سفید پوش نے ٹوکرا اُ تارکردکھا یا اور امام علی کو جاررو بیددے کروا پس کرنا جا ہا ، امام علی نے کہا کہ نہ میں رو بیدوں گا ، نہ میا تھے چھوڑوں گا ، نہ میا تھے جھوڑوں گا ، تاوقع کہ جہاں شیر بی تقشیم ہوگی وہاں مجھ کو بھی نہ لے چلیں ، ہر چندان سفید

#### نظرے صحت کوڑھ:

(rrg)

احمان علی ساکن سراے میران (قنوج) حاضر خدمت ہوئے ، سلطان علی رحمانی تکھنوی بار برنے بیان کیا کہ بیں دادامیاں کی جہامت بنار ہاتھا کہ اطلاع ہوئی کہ ایک شخص احمان علی کوڑھ میں مبتلا آئے ہیں ، ہاتھا وربیر کی انگلیاں گر چکی ہیں ، گندہ پانی پُکا کرتا ہے ، دادامیاں نے فرمایا کہ خانقاہ کے کونہ میں کھہرا دو ، بعد مغرب ان کو کھانا ہجیجا، پھرعشا پڑھ کر دادامیاں احمان علی کے پاس گئے ، ان کوغور سے دیکھا، فرمایا: چا دراوڑھ کر سوجاؤ ، کس سے بھلے ہوئی گئے اس کو نور سے دیکھا، فرمایا: چا دراوڑھ کر سوجاؤ ، کس سے بات نہ کرنا ، تقریباً بار بیا جا سے پہلے احمان علی کی آئے کھلی تو ہاتھوں اور بیروں کی سب بھلے چنگے طور پرانگلیاں موجود ہیں ، پچھ دیراحمان علی ساکت رہے ، پھر بجد ہُ شکر میں گر پڑے ، جب دادامیاں مجد تشریف لائے تو احمان علی قدموں پر گر پڑے ، مرید ہوئے ، دادامیاں نے فرمایا: نماز کی یابندی اور شکر خدا کبھی نہ بھولنا۔

رحمت ونعمت

# پیدائشی نامرد کی مردمی:

(mr.)

سلطان علی رحمانی ندکور جودادامیاں کی خدمت خصوصی میں رہا کرتے تھے نے یہ بھی بیان کیا کہ میری برادری
کے لوگوں سے واجد علی ساکن ردولی آستانہ آئے ، مجھ سے ملے ، کہا کہ ۳۵ بری ہو چکے بیدائتی نامر دہوں ، علاج
سے عاجز ، جینے سے ننگ ہوں ، آخری اُمید پر آیا ہوں ، میں نے ان کوسلی دی ، جب میں دادامیاں کے سر پرتیل
لگانے لگا تو عرض کیا کہ برادری والوں میں میرامنہ سامنے ہیں ہوتا ، وہ چوٹ کرتے ہیں کہ خدمت میں رہ کر بھی اتنا
نہ کر سکے ، دادامیاں نے ایک بان منگا کر اوّل کچھ چبایا ، پھر واجد علی سے فر مایا کہ اس کو کھا جاؤ ، واجد علی گھر روانہ
ہوئے ، گھر پہنچنے سے پہلے ہی صحیح قوت مردانہ بائی ، ٹھیک نویں ماہ لڑکا پیدا ہوا ، اس کو لے کر حاضر خدمت ہوئے ،
عقیقہ کیا ، اس طرح تین اولا دیں ان کے اور ہوئیں ، سب کے عقیقہ آستانہ پر کے۔

## مرده کی زندگی:

(mm)

غالب علی رحمانی ساکن پہلی بھیت نے دادامیاں صاحب کی خبر آمد پائی تو محمد ابراہیم صاحب رحمانی جیلر کے مکان پر ملنے آئے ، تھوڑی دیر بعد ان کے قربی مکان ہے رونے گی آ داز آئی ، حاضرین متجب ہوئے کہ ایک شخص روتا آیا اور غالب علی سے کہا کہ تمھارا سولہ سالہ لڑکا کو شھے ہے گرا ، کچھ دیر بعد مرگیا ، غالب علی کو سنتے ہی شش آگیا ، بڑی دیر بعد ان کو ہوش آ سکا ، تو دادامیاں کے قدم کجڑ لیے ، کہا کہ میر الڑکا خدا ہے دادامیاں غالب علی کے گر لڑکا دی ہوش آگیا ، خار کا کا خدا ہے ، دادامیاں غالب علی کے گر لڑکا دی کھنے گئے ، جس کو ایک چا دراوڑ ھادی گئے تھی ، دادامیاں نے چا در ہٹا کر بسم اللہ الرحمٰن الرحم پڑھ کر ہاتھ کھیرا تو لڑکے نے آئے کھول دی ، کچھ دیر دیکھا گیا ، پھر اُٹھ کر بیٹھ گیا ، یہاں تک کہ اس کی شادی ہوئی ، صاحب اولا دہوکرانتقال ہوا۔

## نابینا کی بینائی:

(rrr)

خورشیدعلی رحمانی ساکن تھلینڈی کے حاضر خدمت ہوئے ،عرض کیا: آنکھ کے ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا ہے، تین برس سے بینائی جاتی رہی ، دا دا میال نے فر مایا کہ ڈاکٹر وں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، خداجو چا ہتا ہے وہ ہوتا ہے، بعدعشا آپ نے خورشیدعلی کو بلایا ،شہد میں سلائی ڈبوکر لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ و بحق عیسیٰی روح اللہ پڑھکر سلائی پر دم فر مایا اور ان کی آنکھوں میں لگوا دی ، پھرایک پی بائدھ کر سوجانے کا تھی دیا ، مجبح جب خورشیدعلی اُٹھے تو پیش ترسے تو می بینائی موجودتھی ، بڑی خوشی میں حاضر ہوکر

قدم بوس ہوئے ، دا دامیاں نے فر مایا: شہدآ ں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتا ئی ہو ئی دوا ہے۔

مال مسروقه کی واپسی:

امدادعلی رحمانی ساکن شاہ آباد بضلع ہر دوئی اپنی بیوی اور ہمشیرہ کو دا دا میاں سے بیعت کرانے روانہ ہوئے، بیوی نے کہا: اتنابرا گھریدسب سامان ایک ملازم پر چھوڑ نامناسب نہیں،امدادعلی نے کہا: اوّل تو ایک شب کی بات ہ، دو پہرتک دوسرے روز آ جا کیں گے، باتی ہم جب پیر کے پاس جارہے ہیں وہ خوداس کی نگرانی رکھیں گے، یہ لوگ آستاندآئے ، دادامیاں نے امدادعلی کی ہمشیرہ و بیوی کومرید کیا،لیکن فجر میں اوّل وقت واپسی کا حکم دے دیا، مجبور ألداد على تڑكے روانہ ہوگئے، گھر جوآئے، نوكر بہت بدحواس ملا، كہا كەز يور دنفذى چورى ہوا، كچھ امداد على بھي بریثان ہوئے،ایک رشتہ دارنے چوٹ کی کہ بیوی اس کیے منع کرتی تھی، مگرتم نے نہ مانا، رات کو جب سوئے تو امدادعلی نے خواب میں دیکھا کہ ایک چور نفدی وزیورات قریبی باغ میں ایک بیری کے درخت کے نیجے گڑھا کودکردبار ہائے،اوردادامیاںعلیہالرحمة فرمارہے ہیں جم کوای لیےجلدوالیس کردیا تھا،اپنامسروقہ مال أثھالے جاؤ،امداد علی جلدی ہے اُٹھے اور بتائی ہوئی جگہ ہے کھود کرا بنا مال مسروقہ گھر لائے ، جس طرح پہلے رکھار ہتا تھا، اس طرح نفذوز بورات رکھ کر باہر آ کرسور ہے،عورتیں بیدار ہو ٹیس تو کوٹھری میں کچھ نکالنے گئیں، دیکھا کہ زیور دنفتری سب موجود ہے،امداُدعلی کو بلا کر ما جرابتایا ، وہ بولے کہ ہم نہ کہتے تھے کہ پیرصا حب خودنگرانی کریں گے۔

#### چور کا خود مال واپس کرنا:

(man)

كرم على خال رحماني قائم كننج نے كہا كه دادا ميال صاحب قبله فرخ آبادتشريف لائے، ميں بھي مع اہليه و ذخر ان مرید ہونے حاضر ہوا ، مرید ہونے کے بعد دا دامیاں نے فر مایا کہ کرم علی ہمارے یاس لیٹنا ، میں اس شرف یر بہت خوش ہوا، بعد عشا پیر د با کرسوگیا، نصف رات بعد آئھ کھلی تواہیے آپ کو مکان مسکونہ کے عقبی حصہ پرپایا، اس عالم جیرت میں جیسے موڑ پر پہنچا مکان کے بیچھے حصہ میں نقب کا گھیراؤ دیکھ کراور بدحواس ہوگیا ،اتنے میں چورکو نقب سے نکلنے کی آ ہٹ یا کر دبک کھڑا ہو گیا، کچھ منٹ بعد چور نکلا اور مجھ کومسروقہ پلندہ دے کر کہا کہتم إ دھرے بھا گو، میں اُدھرے بھا گتا بڑے باغ پہنچتا ہوں، وہاں حصہ تقسیم کرلیں گے، میں مال لے کر گھر میں آیا، ب کو جگا کرحال ہو چھا، ہرطرح خیریت بتائی گئی، کرم علی نے وہ نفتری وزیورات مسروقہ سب کے سامنے ڈال دیے، کہا كتم لوگول نے ہم كوتباہ كراديا تھا، مگر پيرومرشدنے بچاليا، نقب بندكرائى، اورضبح فرخ آباد حاضر خدمت ہوكر ماجرا بتايا۔

چور مع مال مقيد:

(rra)

ا نیس احدرہ افی ساکن پہانی ، شلع ہردوئی کچھ افراد خاندان کے ساتھ آستانہ دادامیاں ہم بدہونے آئے اور دو ہوم کا حفاظتی بندو بست کردیا، دادامیاں نے شب آ مد میں مرید فرما کرشج ہے جو دن سب کور خصت کردیا، تاکید کی کدراستہ میں کہیں نہ تھہری، بیلوگ یہاں ہے روانہ ہوکر بیلوں کو آرام دینے کچھ ملا وال تھہرے، مگر بلگرام بہنچ کررشتہ داروں کے اصرار پراورلوگ تھہر گئے ، مگرا نیس احمد کی طرح نہ تھہرے، تقریباً گیارہ ہے شب کے بعد اپنے گھر آئے ، ان کے مکان میں ایک چور میہ جھ کرکہ آئ شب واپسی نہ ہوگی چوری کو گھسا، کو تھری میں زیورونقذی باندھ کرر کھٹے تھے کداک دم کو تھری کا دروازہ بندہ ہوگیا، چور بہت پریشان ہوا کہ خود بہ خود قیدہ ہوگیا، اتفاق ہے انیس احمد اپنااسلی رکھٹے کو تا ہوں ، کو گھرائے ، کو تھری کا دروازہ کھول کر جیسے اندر گھے فورا چور نے قدم پکڑ کر کہا کہ پہلے میری بات من لیجے ، پھر جو جی چا ہے کرنا، میں واقعی چوری کے ارادے ہے آیا، یہ مال ما ندھا، است میں ایک بزرگ آئے ، فرمایا کہ مال واپس رکھ دے تو رہائی بائے گا، ورنہ یہیں بندرہ گا، یہ فرماتے ہی دروازہ باہرے بند ہوگیا، اب میں انہیں بزرگ گئے مکم کھا تا ہوں، کھی چوری نہ کروں گا، چھوڑ نا نہ چھوڑ نا آپ کا کام دروازہ باہرے بند ہوگیا، اب میں انہیں بزرگ کی مشم کھا تا ہوں، کھی چوری نہ کروں گا، چھوڑ نا نہ چھوڑ نا آپ کا کام بانیس احمد نے کہا: وہ میرے پیر ہیں، میں بھی تم کوچھوڑے دیتا ہوں۔

## شركت ابدالان شام

(rmy)

منتی اخیان علی صاحب رحمانی کا کوروی وزیر یعوپال ریاست سے ، نواب بھوپال کے ساتھ مصروشام کی سیر کو کے ہوئے سے ، اتفاق سے شام کے شہر باہر پچھ مقامات دیکھنے گئے ، نماز مخرب کا وقت ہونے لگا تو مشی بی پانی کی الماش میں چل پڑے کہ وضو کر کے بھر ساتھیوں سے بل جاؤں گا ، تلاش بیانی میں نصف میل نکل گئے ، گرپانی نہ ملا ، منثی جی والی ہونے والے سے کہ دو ہزرگ صورت حضرات اک دم نمودار ہوئے ، ریت کا کیک تو دے منشی جی والی ہونے والے سے کہ دو ہزرگ صورت حضرات اک دم نمودار ہوئے ، ریت کا کیک تو دے پر سے ایک نے پچھ ریت شرکائی کہ پانی کا فوارہ چلنے لگا ، وہ دونوں حضرات وضو کر نے گئے ، بیدد کی کھر کمشی بی بی بی کی تلاش میں سرگر دال تھا ، اجازت ہوتو پانی پی کروضو کہ میں ہی وضو کر اوں ، پاس آ کر سلام کر کے کہا: میں بھی پانی کی تلاش میں سرگر دال تھا ، اجازت ہوتو پانی پی کروضو کر اوں ، ایک بزرگ بول کی خوالد وضو کر لوں ، اگر بھی چلنا چا ہوتو ہم ساتھ لیے مراد آ باد میں قبل مغرب ابھی وصال ہوگیا ہے ، ہم کو جلد بہنچنا ہے ، لوجلد وضو کر لوں اگر تم بھی چلنا چا ہوتو ہم ساتھ لیے چلیں ، ختی جی نے عرض کیا کہ میں حضور کے ساتھ تو نہ جا سکوں گا ، کیوں کہ دوسری پا بندی میں آیا ہوں ، بی وضو ختم کیا ایک بزرگ نے دوبار اس پانی پر ریت ڈالی ، وہ بند ہوگیا اور وہ دونوں لیتا ہوں ، منشی جی نے جیسے ہی وضو ختم کیا ایک بزرگ نے دوبار اس پانی پر ریت ڈالی ، وہ بند ہوگیا اور وہ دونوں لیتا ہوں ، منشی جی نے جیسے ہی وضو ختم کیا ایک بزرگ نے دوبار اس پانی پر ریت ڈالی ، وہ بند ہوگیا اور وہ دونوں

حضرات ایک دم غائب ہو گئے۔ بنٹی جی نے کہا کہ میں نے بیتاری اوروقت خیمہ پرآ کرنوٹ کرلیا اور پیرومرشد کے وصال کوئ کر دعا کرتار ہا کہ جلد خدا واپس کراد ہے ، اتفاق سے دوسرے روز ہی نواب صاحب بھو پال واپس بھو پال ہو گئے ، میں بھو پال سے رخصت لے کرآستانہ شریف چلا اور وصال کے دس ویں روز پہنچا، تو آستانہ پر فاتحہ دیں واں میں شریک ہوا ، پھر دا دامیاں ہے تقد کی تو وہی ۲۲ر تیج الا وّل ۱۳۱۳ ہے بل مغرب کا وقت تھا۔

## مريد کی قوت نسبت:

(TPZ)

نی داد خان صاحب رہائی فرخ آبادی نے بیان کیا کہ جھے شکار کا بہت شوق تھا، جھوصاً پرندون کے گوشت کے بغیر پید نہ بھرتا، امیر علی خان رحمائی رئیس گڑھی کہند فرخ آباد کے ساتھ بھی اور بھی ان کی بندوق لے کر پرند مارلیا کرتا، اتفاق سے ایک دن میں امیر علی خان رحمائی کی بندوق لے کر ہریل پکڑنے گیا، ایک پیڑ پر دو ہریل دکھیے، میں نے فائز کیا، ایک وہیں گرا، جس کو ذرخ کرلیا، دو سرا اُڑکر ایک پیڑ پر پھر بیٹھ دہا، میں ہے بھے کہ کہ اس کے بھی جھرے گئے ہیں دوبارہ اس کو مارنے بہنچا، فائز کیا، وہ گرا، ذرخ کر کے لایا، دونوں کو بکواکر کھانے بیٹھا، پہلا لقہ کھایا تو معلوم ہوا کہ آئی الی فائوں ہیں، وہ گوشت کھانا جھوڑ دیا، اتفاق سے بلی نکلی، میں نے دو تین بوٹیاں اس کے آگر ڈال دیں، بلی نے جسے ہی اس میں سے کھایا لوٹے پوٹے گئی، آخرش بلی نے بوٹی اگل دی تو بھے کہ دیا ہوں کہ بھور کہ ہوا گئی، بیا جراد کھے کرمیں نے وہ گوشت ایک کونہ میں بھینک دیا، سور ہا، خواب میں دیکھا کہ ایک میں میں کہور ہیں کہور ہیں کہ تو بیٹ گل می تو ایک ہور کے مارا، مجور ہیں کہماری نباہ میں آبریل مارلیا تھا تو دوسرا وہاں سے اُڑکر ہماری پناہ میں آبریا تھا، تو کی ہورنہ بی کہ اورنہ کی مارا ہوا ہوتا، میں تھیرا کر اُٹھ جیشا اورشکار سے میں نہور کی میں تو میں ہوا کہ انہوں کر ایا کہ دوسرے دو آستانہ حاضر آیا، تو مولا نا با بانے فرمایا: مشنوی مولا نا روم سے دل بہلا یا کر وہ اس روت کی کا شوق کر لیا۔

#### (MM)

ریاض اجمد صاحب رحمانی فیض آبادی ڈسٹر کٹ نجے سے بیان کیا کہ مجھے شکار کا بے حد خبط تھا، دورے پر شن قریب مغرب چہل قدی کررہا تھا کہ بچھے طاؤس دکھائی دیے، میں جلدی بندوق لے کر پہنچا اور فائز کردیا، ایک خوش نما مورگرا، جلد پہنچ کراس کو اُٹھایا، ٹیلے پر سے جیسے نیچ اُٹر امیر سے ہاتھ سے مور عائب، سامنے ایک شخص نری کا نگ پر پی بائد ھے لیٹا تھا، میں بہت ڈرگیا، یافضل رحمٰن المدد پڑھنے لگا، کچھ دیر بعدوہ منظر عائب ہوا، ندوہ زخی شخص تھے، نہ خوف باتی تھا، سامنے خیمہ نظر آیا، جلدوہ اں پہنچا اور ای وقت شہری طرف صبح آنے کا وعدہ کر کے چلا آیا، دارت کوسویا تو خواب دیکھا کہ وہی زخی شخص آئے، فر مایا کہ تمھاری مربع تی کی نسبت فضل رحمانی کی تو ت سے مجبور ہیں، ورنہ تھاری بھی ٹا نگ تو ڈریے ، میں نے ای وقت شکار یکھی کی نسبت فضل رحمانی کی تو ت سے مجبور ہیں، ورنہ تھاری بھی ٹا نگ تو ڈریے ، میں نے ای وقت شکار یکھی کی تو بہرکی تو بہرکی ہے۔

(mma)

مرغوب عالم صاحب رحمانی ڈپٹی کمشنر بلندشہروالے اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ کو بچینے سے شکار کا شوق تھا،تقریباً پندرہ برس کی عمر میں اپنے والداوروالدہ کے ساتھ آستانہ فضل رحمانی آ کر حضورِ اعلیٰ مولا نا صاحب مجنج مرادآ بادی قدس سر فرسے مرید ہوا،حضورِ اعلیٰ نے بیعت کرنے کے بعد فرمایا کہ جعرات کے دن اور جمعہ کوتبل جعد شکار نہ کھیلنا جا ہیے، حتی الا مکان میں اس کا پابندر ہا، اتفاق سے میرے ایک دوست فضل رحمٰن خاں ڈپٹی کمشنر شاہ جہاں پوری جن کا نام محرومی اولا دے حضورِ اعلیٰ کی دعاہے ولا دت ہے آپ کے نام نامی پر رکھا تھا' آ گئے اور شکار کا پروگرام بنا دیا، میں نے بتایا کہ مجھ کو بیہ ہدایت مرشدی ہے، شاہ جہاں پوری صاحب نے کہا کہ اتفا قااییا كر لينے سے كيا ہرج ہوجائے گا، مجبور ہوكر شكار كو گئے ، پيلى بھيت كا علاقہ شير پورجيسى مشہور شكار گاہ ميں ضبح ہے عصرتک پرندبھی نہ ملا ،عصر کی نماز و ناشتہ ہے فارغ ہو کر پھرشکار کو چلے ،تھوڑی دور پرچیتل کا ایک غول ملا ، نرجھاگ چھانٹ کرانھوں نے فائز کیا، دوسرے پر میں نے فائز کیا، دونوں زچیتل گرے، ایک حافظ بھی ساتھ تھے، وہ بڑھے، جیسے ہی ذیج کرنے کو جھکے نہ جانے سکیے اس طرح جیسے کسی نے اوپر سے پھینک ویا ہو، شاہ جہاں پوری صاحب کی پہلےنظر پڑی، ہنتے ہوئے بولے کہوہ دیکھیے چیتل نے دولتی ماری، حافظ عبدالکریم خود چیتل ہے پڑے ہیں،اب وہ خود بڑھے، میں بھی چلا، وہاں پہنچا تو دیکھا کہ دوخص کفن پہنے لیٹے ہیں اور دونوں کی ٹائگوں پرزخم ہے، خون لگاہے، حافظ جی ہے ہوش پڑے ہیں، سخت سراسیمہ ہوئے ، والیس کوجیسے قدم اُٹھایا ، وہ لاش سامنے آگئی اور دوسری شاہ جہاں بوری صاحب کے سامنے آئی،جس طرف ارادہ روائلی کرتے أدهر لاش حائل ہوجاتی، میں نے حضورِاعلیٰ کو یا دکر ناشروع کیا، دیکھا توشاہ جہاں کپوری صاحب بھی مدہوش گرے پڑے تھے، میں نے ملازم کوآ واز دی،وہ اور ڈرائیورآئے،اب جودیکھا تو حضوراعلیٰ کو پکارتے ہی نہ وہاں کفنائی دونوں لاشیں تھیں، نہ دونوں چیتل تنے، حافظ جی اور خان صاحب کو اُٹھا کرموٹر میں لا دا، جائے تیام آنے پران کو ہوش آیا تو وہ لاش وہ لاش کہہ کروہ بدحال ہوجاتے، بہمشکل کپڑے بدلا کرمیں ان دونوں کے ساتھ آئنج مرادآ بادشریف روانہ ہوا، اپنے ساتھیوں کو افاقہ دیکھا، مگر کم سم حال باقی تھا، آستانہ پہنچا، حضور اعلیٰ سے پیشی ہوتے ہی آپ نے فرمایا بتم یہاں کیوں آئے، ا تفا قاایبا کر لینے ہے گیا ہرج ہوجائے گا، میں نے بے حدمعذرت کی ،سب لوگ ٹھیک حالت میں ہوئے ،واپسی یر رات کومیں نے اور خان صاحب نے ایک ہی خواب دیکھا کہ ہم دونوں ای جنگل میں ہیں، وہ دونوں لاشیں پڑی ہیں،اورحضورِ اعلیٰ قدس سرۂ زخموں پر پی باندھ رہے ہیں،اس کے بعد آپ روانہ ہوئے،ایک لاش نے فرمایا: ا بی فضل رحمانی نسبت ہے آج تو بچ گئے ، مگراب شکاران دنوں میں نہ کھیلنا، ہم لوگوں نے ان ہے عہد کرلیا ، آ نکھ لطى تواپناا پناخواب ايك يايا، پھر سخت يابندى رڪھى-

## دس دال باب مولا ناشاه محمر نعمت الله میال صاحب

#### كوره سے شفاے كامل:

(ro.)

محرشر خاں رحمانی کے بھائی جنگی خاں رحمانی بھیکم پورہ، فرخ آباد کوڑھ میں مبتلا ہوکر بری حالت میں آگئے، ہاتھوں پیروں کی انگلیاں غائب، بد بودار مادّہ بہتار ہتا، انقاق سے چھوٹے بابا صاحب ہدایت میر خاں رحمانی کے دہاں تشریف لائے، مگر جنگی خاں کی بابت کہنے کی ہمت نہ ہوگئ، ہدایت میر خاں نے جنگی خاں کو یہ ترکیب بتائی کہ جب چھوٹے باباصاحب جمعہ پڑھا کر باہر نگلیں، تم سلام کر لینا، چناں چہ جب چھوٹے باباصاحب جمعہ پڑھا کر باہر نگلیں، تم سلام کر لینا، چناں چہ جب چھوٹے باباصاحب معمد پڑھا کر باہر آئے، جنگی خال نے سلام کیا، آپ فورا تھہر گئے اور ہدایت میر خال سے فرمایا: تم نے ہمارے ساتھ بہت براکیا، پھر کچھودیے مانوش رہ کر فرمایا: جنگی خال سے پوچھوا پچھے ہونے پر نماز کی پابندی رکھوگے؟ جنگی خال نے وعدہ کیا، آپ نے فرمایا: جاؤ خدا جو کرے گاوہ دیکھاوگے۔ مولوی عبدالغفار عرف مکوخال رحمانی براخیل خال نے وعدہ کیا، آپ نے فرمایا: جاؤ خدا جو کرے گاوہ دیکھاوگے۔ مولوی عبدالغفار عرف مکوخال رحمانی براخیل برریہ نے کہا کہ ایک ہفتہ پورانہ ہو بایا کہ جنگی خال بالکل اچھے ہوگے، ہاتھوں پاؤں کی انگلیاں تندرستوں کی مانند موجود تھیں، پچھورٹ دی، تو وہ کوڑھائی ہے، دونوں ہیر مختول سے خیا گئے۔ بالآخر مرگئے۔

#### إجابت وعائف فريقين:

(ro1)

چودھری محرسلیم اللہ صاحب رکیس بلاس پور، ہیا گھاٹ دادا میاں علیہ الرحمہ سے مرید ہیں، اس وجہ سے چودھری محرسلیم اللہ صاحب قدس ہر قال کا بہت خیال رکھتے تھے، ایک بلاس پوری شخص سے ایک غیر مقامی کا مقدمہ تھا، چودھری صاحب نے اس بلاس پوری کے لیے سفارش کی، چھوٹے بابا صاحب نے فرمایا: جاؤ، خداتم کو کام یاب کرے، ہم نے دعا کردی، بلاس پور سے جب چھوٹے بابا صاحب در بھنگہ کے اطراف میں گئے، دوسرا فریق مقدمہ کام دانی مقدمہ کے لیے خواہش مند ہوا، حضرت نے فرمایا: خدا کام یاب کرے، مقدمہ میں یہ فریق عدالت

411

اوّل ہے کام یاب ہوا، بلاس پوری ہار گئے، چودھری صاحب نے عرض کیا کہ ہم نے توان کے لیے دعاجا ہی تھی، یہ ہار گئے، چھوٹے وائے ہار گئے، چھوٹے بار گئے، چھوٹے بار گئے، چھوٹے بابا صاحب کچھ در یا موث رہے، پھر فر مایا کہ فلاں جگہ ایک شخص طالب دعا ہوا تھا، مگریہ رازنہ بتایا تھا، اگر چھوٹی عدالت سے وہ جیتا ہے تواب بڑی عدالت سے بلاس پوری جیت جائیں گے، چناں چہ بیا ہے جیتے کہ پھرا بیل ان کے خلاف نہ ہو تکی۔

#### حفزت مخدوم دانیال ستاری:

(ror)

ڈاکٹرسید محدرضوان رجمانی کے عقد میں ان کے والد مولوی عبدالرحمٰن رجمانی درگاہ بیلانے جھوٹے باباصاحب
کو مدعوکیا، وقت مقررہ حضرت آخریف لائے، جب کہ وکیل اور شاہد آ بچے تھے اور ان سے تقدیق ہو بچک تھی ، ایک
دم جھوٹے باباصاحب برآ مدہ سے اُئر کر حضرت مخدوم دانیال ستاری علیہ الرحمہ کے مزار شریف کی جانب بچھ قدم
بڑھ کر چند منٹ خاموش کھڑے رہ کر پھروا لیس آئے اور خطبہ دے کرا بجاب وقبول کرایا، بعد نکاح پوچھا کہ حضرت
بیکیا اسرارتھا؟ جھوٹے باباصاحب نے فرمایا: تم لوگ مخدوم دانیال ستاری قدس سرۂ کی اولا دسے ہو، وہ فقیر کے
بیکیا اسرارتھا؟ جھوٹے باباصاحب نے فرمایا: تم لوگ مخدوم دانیال ستاری قدس سرۂ کی اولا دسے ہو، وہ فقیر کے
بیکیا اسرارتھا؟ جھوٹے بیا صاحب نے فرمایا: تم لوگ مخدوم دانیال ستاری قدس سرۂ کی اولا درے ہو، وہ فقیر کے
بیکیا اسرارتھا کو بیوجہ تھی جھوٹے کے ہم لوگوں
بیاس ملا قات کو آئے تو میں استقبال کو بڑھا۔ بچھ حاضرین نے کہا کہ اوہ ، بیوجہ تھی جو با وجود دن ہونے کے ہم لوگوں
نے بھی ایک لائٹ جیسی چک دیکھی تھی۔

## خلاف هوتامقدمه موافق هو گيا:

(ror)

ڈاکٹرسید مجرجیل صاحب رحمانی بلاس پوری نے جھوٹے بابا صاحب ہے عرض کیا کہ ہمارے ایک دوست کی کل تاریخ فیصلہ ہے، چین کار سے خفیہ علم ہوا کہ مقدمہ کا فیصلہ خلاف ہور ہا ہے، بابالاج رکھ لیجے، یہ من کر بچھ دیر جھوٹے بابا نے سکوت کیا، کیفیت میں جھوٹے رہے، پھر فر مایا کہ جاؤ کل فضل رحمانی دیکھ لینا، اور فیصلہ فتح کی اطلاع تارہے دینا، ہم نے خداکی عدالت میں تمھاری اپیل کردی ہے، جب ضبح ہوئی، ایک دوسر شخص نے فرمایا کہ تمقدمہ کہتم پوسٹ آفس جاؤ، فتح کا تارا آر ہا ہے، میرے پاس لے کرآؤ، چنال چیموافق فرمودہ حضرت تارا آیا کہ مقدمہ بھی فتح ہوا اور ڈگری بھی ملی، حضرت نے فرمایا: میرے معبود! تیراشکر ہے کہ فقیر کی لاج رکھ لی، حاضرین اس کرامت یردنگ رہ گئے۔

سرکش جنات جوتاد مکھ کرفرار:

(ror)

حضرت امام الكلام عارف بالله مولانا شاه محمد نعمت الله ميال صاحب قبله قدس سرؤسب سے اوّل بارجب

رحت دنوت

بلاس پور، ہیا گھاٹ تشریف لائے تو وقت مقررہ کی ٹرین جھٹ جانے ہے مکتوبہ وقت نہ پہنچنے سے مخلصین دوسری اطلاع کے انظار میں اشیشن آپ کو لینے نہ گئے ، آپ دوسری ٹرین ہے آگئے ، ڈاکٹر سیر جمیل صاحب جوال وقت کم من تھے آپ کوتشریف لائے و کچے کر بڑھے،ادب سے سلام کیا ، آپ نے پوچھا: چودھری کلیم الندصاحب رحمانی کا مکان کدھر ہے ؟ ڈاکٹر جمیل صاحب نے کہا: تشریف لے چلیے ، میں پہنچا دوں ، جیسے ہی حضرت معجد کے پاس پہنچے ، مریدین دوڑ پڑے ، آپ نے اول نماز پڑھائی ، پھرکلیمی منزل مقیم ہوئے ، شام کو ماسٹر عبداللطیف صاحب رہمانی جودادا میاں قبلہ ہے مرید تھے نے عرض کیا کہ فلال کی لڑکی پرایک سرکش جنات قبضہ کے سب کوستارہا ہے ، مھگائے کسی نہنیس بھاگا، چھوٹے باباصاحب نے فرمایا: ہمارے یہاں آنے کے بعد بھی اس کم بخت کی سے جرات کہ خودنیس بھاگا ، اچھا ہے ہما راس کو دکھا دو ، جیسے جوتا لے کراس لڑکی کو دکھایا وہ لڑکی چینی کہ میری خبر حضرت صاحب سے میرا باادب حضرت صاحب سے میرا باادب میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں ، مگرتم لوگ حضرت صاحب سے میرا باادب سے میرا بیا اور قریب ودوراس کرامت کا شہرہ ہوگیا۔

#### وعائة فحط بارش:

(100)

قاضی کی الدین صاحب رحمانی رودولی قاضی نے بیان کیا کہ میرے علاقہ میں بارش نہ ہونے سے سخت خشک سابی کے اثر ات تھے، اتفاق سے میرے وہاں چھوٹے بابا صاحب تشریف لے آئے، میں نے یہ کیفیت عرض کی، آپ نے آسان کی طرف دست دعا اُٹھائے، چند منٹ نہ گذرے تھے کہ سیاہ بادل اُٹھا اور تیز بارش مسلسل چھ گھنٹہ ایسی ہوئی کہ ندی نالے بہ نکلے، آپ سے پھرع ض کیا کہ حضور بارش کھلنے کی دعا کریں، حضرت نے پھردعا کو ہاتھ اُٹھا دیے، چند منٹ میں بارش رک کردھوی نمودار ہوگئی۔

## شخ د يو بند کابيان:

(104)

چھوٹے باباصاحب بلاس پورتشریف لایا کرتے ہی تھے،ادھرکانگریی زورہواتو شیخ دیوبند جناب حسین احمہ صاحب ٹانڈوی کا بھی اُدھردورہ ہونے لگا،سعدی صاحب درگاہ بیلا عاقل صاحب وغیق اللہ صاحب بلاس پوری ان کے ہم خیال ہوگئے، چوں کہ چھوٹے باباصاحب مولود شریف، قیام وسلام وفاتحہ کے بہلغ بتھے،اس بنا پراشخاص مذکورہ نے حضرت کے بیچھے نماز پڑھنا ترک کردیا،سیّد اسکندرصاحب درگاہ بیلا برادرمولوی محمد سلیمان صاحب رحمانی نے شخ دیوبند کولکھا کہ مذکورہ اشخاص نے مولود شریف وقیام،سلام وفاتحہ نا جائز مانے کی بنا پرمولا نا شاہ محمد نعت اللہ میاں صاحب بندمیاں صاحب اللہ میاں صاحب بندمیاں صاحب تعلیم بنا پرمولا نا شاہ محمد نعت اللہ میاں صاحب قبلہ کے بیچھے نماز پڑھنا ترک کردیا ہے،امرواقعی کیا ہے؟ شخ دیوبندنے جوابا تحریکیا کہ

رخمت ونعمت

413

''حضرت مولا نا شاہ محرنعت اللہ میاں صاحب تو معصوم شنرادے ہیں ،موصوف کے پیچھے تو میری نماز جا ئز ہے ، یہ لوگ کیوں نہیں پڑھتے ، چنال چہ پھراشخاص مذکورہ بھی پڑھنے گئے۔'' پیچریری جواب اہلیہ بابومختار صاحب رحمانی مسمی بی بی عارفہ رحمانی ، چمپا باغ ، در بھنگہ کے پاس محفوظ ہے۔

## حبيب اللدصاحب اوردورو ببيه

(roz)

مولوی محمد حبیب اللہ صاحب رحمانی ٹانڈوی حضورِ اعلیٰ مولانا بابا قدس سرۂ کے بڑے صادق وعاشق زار مریدین سے تھے۔ شخ دیو بندنے اپنے ملفوظات میں بیدوا قعتر کر کیا ہے کہ میرے والدمولوی محمد حبیب اللہ صاحب رحمانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں قصبہ بانگر مئوکے اسکول میں معلم تھا، بانگر مئوآستانہ رحمانیہ ہے پانچ میل پر ہے، برابراپنے پیرومر شدمولا نا بابا قدس سرۂ کی خدمت میں حاضری وکھر نے کی سہولت رہتی ، ایک روز مولوی حبیب اللہ صاحب آئے تو مولا نا بابا نے فرمایا: کہوسب خیریت ہے، مولوی حبیب اللہ صاحب نے عرض کیا: اور تو سب خیریت میں ماضری کی ہولانا بابا قدس سرۂ نے مولوی حبیب اللہ عاصور کی دعا ہے ہے، کیون پورے ماہ خرج کی مشکل رہا کرتی ہے، مولا نا بابا قدس سرۂ نے مولوی حبیب اللہ صاحب کودور و بہیم حمت کرتے ہوئے فرمایا: بیلو، اللہ تعالی برکت دے۔

شیخ دیوبندوضاحت کرتے ہیں کہ میرے والدصاحب فرمایا کرتے تھے کہ مولا نابابا کے اس دورو پیہ مرحمت فرمانے کی بیکرامت جاربیر ہی کہ والدصاحب جس قدر بھی خرچ کیا کرتے سب جیب سے خرچہ نکلتا آتا اور وہ دونوں روپیان کے پاس ہمیشہ رہے۔

## ڈیڑھلا کھے زائد قرض ادا،علاقہ رہا:

(ran)

نواب معید مرزاصاحب رحمانی تعلقہ داراورنگ آبادنے کہا کہ میں کم ہی میں جب سوامادری ساہیے پدری وہرادری سابیہ سے محروم ہوگیا تو حاجی شفیق الرحمٰن خان صاحب رحمانی ایڈوکیٹ چیف کورٹ لکھنو کے زیر تربیت تعلیم حاصل کر کے چھوٹے باباصاحب قبلہ ہے مرید ہوا، کیفیت عرض کی کہ علاقہ پیش ترے گردی ہے، ڈیڑھ لاکھ سے زائد قرضہ سابقہ ہے، حضرت نے فرمایا: تم بے خوف اورنگ آبادا پی قد بھی جھوٹ جائے گا، چنال جہ بھی موالے کرتا ہوں، بہضل رحمانی تم سارا قرضہ بہ آسانی اداکر دوگے اور علاقہ بھی چھوٹ جائے گا، چنال چہ بھی ہوا کہ کی مرید سے ادا میں مرشدی سے ادا موری کرمیز سے قضہ میں آگئی اور مذکورہ قرضہ جس فیض مرشدی سے ادا موری کرمیز سے قضہ میں آگئی اور مذکورہ قرضہ جس فیض مرشدی سے ادا مورکر مجھے نے کہ مہیاں سے باہر ہے۔

رحمت ونعمت

#### دشمنوب کامتھیار چھوٹ جانا:

(rag)

معید مرزاصاحب رحمانی بیان کرتے ہیں کہ چھوٹے بابا صاحب علیہ الرحمہ میری بلااطلاع پچاصدیق مرزا صاحب رحمانی سابق تعلقہ داراورنگ آباد کے وہاں تشریف لائے ، جھے کوخود اطلاع کرائی ، میں حاضرآیا، تو حضرت نے جھے کو دکھے کرفر مایا : بیٹا معید مرزا! سب خیریت ہے؟ میں نے عرض کیا کہ دشمنی کا بیعالم ہے کہ آتے جاتے وقت اسلحہ لیے دشمن حملہ کی تاک میں گئے رہتے ہیں ، میں تنہا ہوں ، چھوٹے بابا صاحب نے فر مایا کہ ان دشمنوں کے ماتھ دولت ہے ، تھارے ساتھ دولت ہے ، تھال رحمانی تمھاری شان تعلقہ داری ای شان سے ساتھ دولت ہے ، تھال رحمانی کی فھرت ہے ، بفضل رحمانی تمھاری شان تعلقہ داری ای شان سے رہے گی ، پس بھی ہوا کہ ہر قدم پر تائید فضل رحمانی میری دست گیرر ، بی ، وثمن بھری بندوق لیے تاک میں بیٹھتے ، حب میں ادھر سے گذرتا تو اسلحہ کام نہ کرتا ، ہاتھ سے گرجا تا ، چند بارای طرح ناکام ہوکر وہ دشمن مجھ سے طاور جب میں ادھر سے گذرتا تو اسلحہ کام نہ کرتا ، ہاتھ سے گرجا تا ، چند بارای طرح ناکام ہوکر وہ دشمن مجھ سے طاور بنای کہ جب ہم حملہ کا ادادہ کرتے ایک بزرگ مکلف لباس پہنے نہ جانے کدھر سے آکر ڈانٹ دیتے ، تو بدن مختر اگر اسلحہ نہ جانا ، ہاتھ سے چھوٹ جایا کرتا ۔

## کرامت دیگر:

(my.)

قاضی فریدا جرصاحب رحمانی ،ایٹ پیش کارعدالت تھے ،اس میں ایک ملازم پولیس اس جرم میں ماخوذ ہوکر آیا کہ اس نے اپنے محکمہ سے سرکاری اُدور کوٹ غائب کر کے ایک خیاط سے اپنے بچوں کے کوٹ بنوائے اور وہ موقع پر پکڑا گیا ، دورانِ ساعت مقدمہ چھوٹے بابا صاحب ایٹ تشریف غریب خانہ لائے ،اس ملازم پولیس نے مجھے گھیرا، میں نے حضرت ممروح کی خدمت میں اس کو پیش کر کے سفارش کی ،حضرت نے اس کو ہدایت کی کہ جر وقت تا فیصلہ ہشعر پڑھتا رہے: ۔

اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبُّنَا يَا كُلَّ عَبْدٍ سَاتِرِ سُلُطَان كُلّ الْاَوْلِيَاءِ يَا شَيْخ عَبْدَ الْقَادِر

چناں چہاہل اینے نے دیکھا کہ ہا وجود ثبوت کا ٹی حاکم عدالت کاسزا لکھنے برقکم نہ چلتا تھااور کئی ہارتجویز ترمیم ہوکر ہالآخر حاکم کو ہری کرنا پڑا۔ایے واضح فبوت کے بعد بھی ہریت سے اپنے میں عقیدت کے ڈینے نج گئے۔

پیشین گوئی وصال:

(ry)

حاجی محدود عالم صاحب علوی رحمانی کے میرے لڑ کے زبیر عالم کی بات پختہ جس دن ہوئی ای روز چھوٹے بابا

415

صاحب مفتی بھولے میاں صاحب کو ساتھ لیے فیض آباد آگئے، جھے کو بڑی مسرت ہوئی، عرض کیا کہ میری خوشی سے کہ آپ کوعقد پڑھانا ہوگا، حضرت نے فرمایا کہ خدا مبارک کرے، عقد تو آپ کے مفتی بھولے میاں پڑھائیں گے، ہم ساتھ رہیں گے، اتفا قات ایسے ہوئے کہ حضرت کے پردہ فرمانے کے تیسرے سال عقد ہوسکا، اس وقت "ساتھ رہیں گے، کامفہوم سب پرواضح ہور کا کہ خبر جدائی پہلے ہی کردی۔

(myr)

معید مرزاصاحب رتبانی نے بیان کیا کہ ایک بارسیتا پور میں چھوٹے باباصاحب ہے شرف ملاقات حاصل ہوا، تو میں نے اپنی والدہ کی طرف ہے قدم رنج فرمانے کی دعوت دی، آپ نے فرمایا: تم آئ روانہ ہوجاؤ، مفتی ہوا، تو میں سلمۂ کا انظار ہے، وہ آ جا کمیں تو ہم دوسرے دن ہنچیں گے، چنال چدووسرے دن آپ مع مخدوم زادہ صاحب تشریف لائے، کچھ میری تنہائی اور بے وجہ دشمنی پر والدہ نے عرض کیا، حضرت نے فرمایا کہ جس طرح تم میری عزت کرتی ہواس لیے میں اس ستی کوتم ہے ملائے لایا ہوں جس کی میں عزت کرتا ہوں، ہم معید مرزاسلمۂ کا تھونو رچشم ہولے میاں سلمۂ کے ہاتھ میں آج ہو دیتے ہیں، اب معید مرزا تنہا نہیں، میری والدہ گرم جوثی ہمفتی شاہ بھولے میاں صاحب ہے ملیں، پھرعوض کیا: اپنے معید کے گھر بسانے کی فکر تو سمجھی، حضرت نے فرمایا: اپنی ابن میں کچھ دیر ہے، کین میسب کام نورچشم بھولے میاں سلمۂ انجام دیں گے، شاٹھ سے نگر تشیم کریں گ، صرف ہم موجود نہ ہوں گے۔ کچھ وقفہ کے بعد پھر والدہ صاحب نے میری شادی کے لیے لکھا، تو یہی نہ کورہ جواب صرف ہم موجود نہ ہوں گے۔ کچھ وقفہ کے بعد پھر والدہ صاحب نے میری شادی کے لیے لکھا، تو یہی نہ کورہ جواب تیں برین قبل وصال تحریز مرایا۔

(TYT)

۱۷ رنومبر ۱۹۵۵ء کو جب جھوٹے باباصاحب علیدالرحمہ علاج کو کھنٹو جانے گئے تو حضرت نے اپنے والد ماجد اور دا داصاحبان کے مزارات کی طرف سلام کرتے ہوئے کہا: الوداع اب ان آنکھوں سے سیسب دیکھنا نصیب نہ ہوگا، چنال چیکھنٹو میں وصال ہوگیا۔

(MYM)

بڑے باباصاحب علیہ الرحمہ نے 9 ربیج الآخر 120 اھ کوخواب دیکھا کہ حضرت غوث دوران مولانا شاہ فضل رحمٰن صاحب کا وصال ہوگیا ہے، تجہیر و تفین ہور ہی ہے، چناں چہ شب دیں ربیج الآخر آپ کا وصال اس کی تعبیر ہوئی۔ صاحب کا وصال ہوگیا ہے، تجہیر و تفین ہور ہی ہے، چناں جہ شب دیں ربیج الآخر آپ کا وصال اس کی تعبیر ہوئی۔ (۳۲۵)

سیّد محدصالح صاحب رحمانی ساکن ایرایاں خدمت معالجہ میں ہم راہ تھے، فجر میں دوا پیش کی، چھوٹے بابا صاحب نے فرمایا کہتم کو دوا کی پڑی ہے، یہاں حیات وموت میں چھڑی ہے، اچھا ہم سب سے رخصت ہوتے میں، ہماراسلام آخری ہے۔ اس شب کی فجر • ارر بیج الآخر ۵ سے الدیج میج بیدار ہوئے، اعتبے سے فراغت میں، ہماراسلام آخری ہے۔ اس شب کی فجر • ارر بیج الآخر ۵ سے الدیج میج بیدار ہوئے، اعتبے سے فراغت

رحمت ونعمت

کے بعد کچھ یا تیں کرتے رہے، پھر بہوفت فجر نماز اوا کی ،سلام پھیر کر پھر سربہ مجدہ ہوئے اوراسی نیاز حق میں یوم جمعہ ۲۵ رنومبر ۱۹۵۵ء سر بہ جود را ہی دار بقا ہوئے ، نیز وصال ہے ایک ہفتہ بل فر مایا کہ ہم کودس بزرگ لینے آئے ہیں، ہم چلے، جس کومیس نے یوں نظم کیا ہے:

تو شہیدوسل ہتی، من شہیر جبتو تو بہ باطن دیدہ ای، من اُنچہ جویم کوبہ کو من چہ گویم چیست لذت در فغان و آرزو لذہ لِلشَّارِ بین یابم کے اللہ ہو تو و لے داری زمن دیگر حیات و امتیاز من گرفتارم بہ دنیا ، تو ز دنیا بے نیاز

#### شرکت ارواح مقدسه:

(٢٢٢)

گھرے عسل دے کرجس وقت آپ کا جناز ہنماز کولا یا جانے لگا تو کافی تعداد میں سفید بے داغ کبوتر مجد کے بچا تک پرآ کر بیٹھ گئے اور جب تک جناز ہ قبر میں نہ رکھا گیا وہ کبوتر موجو در ہے جیسے ہی صندوقِ قبر پر تختہ رکھا گیا تمام ہندومسلم حاضرین نے ان کو پرواز کرتے دیکھا۔

رکچھ کبوتر آکے بیٹھے اُڑ گئے بعد از نماز کیا کہیں شرکت کوآئے کون تارے نور کے ` (۳۲۷)

نہلانے اور مندد کیھنے پراکٹر لوگوں نے دیکھا کہ حضرت کی دونوں آئکھیں بھی کھلی بہھی ہند ہوتی تھیں، میں نے ایک بار بہ نظراخفا آئکھوں کو ہاتھ سے بند بھی کردیا، پھر بھی لوگوں نے بیہ منظر دیکھا۔ تمام ہند ووسلم حاضرین مشاہدہ کرتے رہے ہیں کہ وصال کے وقت ہے فن تک حناجیسی خوش ہو مہکتی رہی، بعد دفن قبر کی مٹی سے گا اب تازہ جیسی خوش ہو چندروز تک رہی۔

## رحمت حق کی نوازشیں:

(MYA)

نغش مبارک پروہ نورانی عالم کہ خواب استراحت نظر آتا، بدن اس قدر ملائم کہ جدھر چاہو گھما پھرالو، گردن اس قدر بلند کہ دور حیات میں بھی نہ تھی اور سطح جسم ہے ایک بالشت اونچی رہتی جو کہ تخی کی مشہور علامت ہے، شب تاریک میں اندرونِ قبرگیس جیسی روشنی کہ قبر کاریزہ ریز ہ نظر آتا، حناوگلاب کے عطر چھڑک دینے ہے جیسی خوش ہو پھوٹی پڑتی تھی۔ ہے

> مست وبخود عطر بیزی سے تصرارے زائرین قبر میں رکھے گئے جب یہ دلارے نور کے لغش تربت میں اُترتے ہی ہوا محسوں یہ فرش پر گویا اُترآئے ستارے نور کے فرش پر گویا اُترآئے ستارے نور کے

شب دفن کو میں اشک باری کی حالت میں سوگیا،خواب دیکھا کہ چھوٹے بابا صاحب علیہ الرحمہ ایک پھول دارخوش نما جبہ جس کے گلے وآستین برمخمل لگائے پہنے ہوئے انگورنوش فرمارہے ہیں، داہنے حضرت مولانا بابا، بائیس حضرت دادامیاں صاحبان ہیں۔

## فنائے عشق:

(rz.)

10 ارجنوری 190 اء کومیس کراچی آیا بنشی اکبرعلی خان صاحب رحمانی مجھ سے ملئے آئے ، یہ بیان کیا کہ مجھ سے بیدرنج دامن گیر ہوا کہ بہت جلد حضرت عالی کا وصال ہوگیا، رات کوخواب دیکھا کہ حضرت عالی تشریف لائے ، فرمایا :کون کہتا ہے کہ ہم مرگئے ، بیفنل خدائی ہم یہاں دنیاوی سے بہتر حیات میں ہیں۔ موتے کہ زعشق است نہ موت است حیات است میں مات من العشق فقد مات شھیدا من مات من العشق فقد مات شھیدا

جس شب حضرت سپر دخاک ہوئے اس رات میں عام طور سے سب نے دیکھا کہ آسان سے کافی ستارے بار بارٹوٹ رہے ہیں ۔

## حسن معاشرت ومساوات:

(rzr)

مال ودولت حصرت عالی کی نظر میں بے حقیقت اور نگاہ تو کل خداوندی پر دہاکرتی ،ساری آمدنی ضرورت مندوں کی امداد پر صرف کردینے سے برابر مقروض رہتے ،شادی یاغمی کی مجلسوں میں جب بھی شرکت کرتے بلا پچھ دیے خالی نہ لو منتے ، آپ کی اس شانِ سخا ہے لوگ جا و بے جافا کدہ اُٹھاتے ،گر آپ مسکرادیتے ، اکثر ایسا ہوا کہ سائل کو ا پنالباس أتاركرد ب ديا، خود صرف رومال بانده ليا، نيز خود بهو كـ أنه كـ اورا بنا كهانا تك سائل كود ب ديا ـ (٣٧٣)

ایک ہندوجام کو پرانے نخالفوں نے مدعی بنا کرفرضی مقدمہ دائر کرادیا، بھم بریت کے دن مدعی کو چپ کھڑا د کھے کر پوچھا کہ کیابات ہے؟ وہ بولا کہ کرایہ تک مقدمہ میں نہ بچا، آپ نے دس رو پیدمدعی کودے دیے، آٹھ ہم راہیوں کے کرایہ لاری میں کی پڑی وہ گھر آ کرادا کی۔

ایک جوگن دوالے رہی تھی ، دوا فروش پورے دام لینے پراڑا تھا، آپ نے پوری قیمت دے کرپانچ رو پیاور دے کر فرمایا کہاس کا دودھ وغیرہ یلانا۔

#### حسن عبادت وعلميت:

#### (rem)

کا اجمالی خاکہ بہ ہے کہ سفر وحضراور بیاری میں بھی تین بجے سے شب بیداری و تبجد و ذکر و شغل و نعت رسالت ناغہ نہ ہوگئی، نماز اوّل وقت اداکرتے، اہتمام نماز خود بھی کرتے اور حاضرین کو بھی اس کی تلقین، آ داب مجد وعبادت، آیات قر آنی کے مطالب و نکات کی تعلیم فرماتے، قدرت نے جامد زبی الی بخشی تھی کہ اپنی آپ مثال تھی، مگر امامت نماز کے وقت آپ پُر تکلف لباس پہنتے، فرماتے کہ بڑے بے نیاز کی حاضری ہے، جواس نے عطا کیا اس کے اثر نعمت کا تشکر اُاظہار لازی ہے، ہر کس و ناکس کوسلام میں سبقت کرتے، ماموں بچا بھائی کہدکر مخاطب کرتے، عشق خدا ورسول کی متی و سرور عام طور سے آپ میں نمایاں ملتی۔ متلہ تصوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سرور خالص ہے، اس واسطے عارف حق اپنے اندراییا سرور محسوس کرتا ہے کئم دنیا اس کومتا تر نہیں کر سکتے، بلکہ عارف وق اپنے اندراییا سرور محسوس کرتا ہے کئم دنیا اس کومتا تر نہیں کر سکتے، بلکہ عارف و فانی بہ خوایش باتی ہے۔ ہواکر تا ہے۔

#### (rza)

اُردوفاری میاں جی برکت اللہ اور عربی علوم ملاسیّداولاد حسین ملانوی ہے، بقیۃ تھیل اپنے والد ماجد ہے کی ، کتب بنی کا از حد شوق تھا ،ای کا بیرنگ مہارت تھا کہ عام بول جال بھی آپ کی بلیغ ہوتی ،آپ کی تحریر وتقریروحسن خطابت مخصوص عطیم اللی تھیں ،آواز آئی دل کش تھی کہ سننے والے پر کیف چھا جا تا ،اذ کار رسالت ،اسرار طریقت لطیف پیرایہ بیں بیان کرنا آپ کا خاص حصہ تھا۔

> آہ دہ شریں دہن شریں سخن شریں زبال آہ وہ پُر جوش د متانہ ترا طرز بیاں بہ رہا ہو معرفت کا جیسے بحر بے کراں لاکھ دُرہاے تصوف جس کی نہ میں تھے نہاں

#### جس کی موجول میں نہاں تھا نغمہ وحدت کا راز مست کے ہے جس کی نج اُٹھتا تھا خودالفت کاساز (۳۷۲)

مولانا باباعلیہ الرحمہ کی حیات طیبہ میں اس رہتے الاوّل ۱۳۰۵ ہو پیدا ہوئے۔ ۱۰رریج الآخر ۱۳۵۵ ہمطابق ۲۵ رنومبر ۱۹۵۵ء یوم جمعہ بدونت فجر فریضہ فجر میں سربہ بجدہ واصل بدق بدعمز ۱۹۵۰ مولانا بابانے آپ کا محد نعمت الله در کھا۔ ۸ برس مولانا بابا کی اور ۳۰ برس اپنے والد ماجد کی صحبت میں رہے۔ آپ کی امامت میں ۲۲ برس آپ کے والد ماجد کی صحبت میں رہے۔ آپ کی امامت میں ۲۲ برس آپ کے والد ماجد نے نمازیں پڑھیں۔

#### انكشاف درجات:

#### (rLL)

نتھا خال رحمانی ولدنعت خال رحمانی، فتح پور حمزہ نے خواب میں چھوٹے بابا کا مقام رفیع الثان دیکھا کہ مکلف لباس پہنے، پُر تکلف شامیا نے میں تشریف فرمایی، تو وہ جیرت زدہ ہوئے، اس پر چھوٹے باباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہتم کواس فضل رحمانی پر جیرت کیوں۔ ہمارے گھرانے کی زندگی میں درجات نہیں کھلتے، بلکہ پردہ کے بعد نمایاں ہوتے ہیں، ذراا ہے بڑے بابا کوزمین میں آنے دو، پھر بلندی درجات وفیض عام کی بارش دیجھنا۔ محمد نظیرخاں رحمانی، فتح پورخالصہ نے بھی ایسانی بیان کیا، کافی تصدیقات ہیں، اتناہی کافی ہے۔

# گیارهوان باب مولاناشاه محمر رحمت الله میان صاحب

# پيدائش وتعليم:

(MLA)

آب كانام مبارك محررحت الله مولانا بابان ركها،أردو فارى ميال جى بركت الله سے،اورعلوم ملاسيداولاد حسین صاحب ملانوی ہے پڑھے ،مشکوۃ وتر مذی ومؤ طاامام محمر مولانا بابا ہے ، باقی احادیث وتفسیرا پنے والد ماجد ہے پڑھیں۔آپ کی بیدوا حدخو بی تھی کہ آپ کی تحریر مختصر وسادہ ہوتے ہوئے بڑی جامع وعمیق اور مؤثر ہوا کرتی۔ اکثراہم باتوں اور نکات کا جواب مثنوی و کلام جامی وحافظ شیرازی وشیخ سعدی قدس سرہم کے اشعارے دے دیا كرتے۔فارى نعتیہ اشعار كے ساتھ تلسى داس ،كبيرداس كا مندى كلام گيان ودھيان آپ كى عام بول جال تھى۔ دادامیاں صاحب نے جب آپ کوامامت سپر دکی تو چندسال ہی میں بڑے بابا کولقوہ کا حملہ ہوگیا، تو آپ نے چھوٹے بابا صاحب کوامامت سپرد کردی، انتہائی پر ہیز واحتیاط ہے آپ کالقوہ دور ہوچکا تھا، آخری سالوں میں بوے بابا صاحب مریدین کوعرس مین خطاب بھی کرنے لگے تھے،آپ کی ایسی تقاریر مختصری کے ساتھ بوی تھوس اور نکات شرعیه کاهل کیے ہوتے ، اہتمام طہارت ، آ دابِ عبادت ، احتر ام مجدومزار خود بھی پوری طرح رکھتے اور عوام وخواص پر بھی گرفت رکھتے ،خلاف سنت وضع ننگے سروالوں سے ،مسجد کے کنوئیں پر بے احتیاطی کرنے پر ناخوش ہوتے، اپن خاندانی روایات امتیازی کوآپ نے حیات تازہ بخش دی تھی، اتباع بینت کانمون عمل وقول سے درخثال رہتا،اوّل ونت ادائيكى فرائض اورعشااوّل ونت اداكر كے ليك جاتے،امراض شديده كے باوجود ٣ بج شب بیدار ہوکر بعد فراغت مصروف مراقبہ وافکار رہتے ،امراض کی تکلیف کااثر گو چبرے سے ظاہر رہتا ،مگر زبان ے اظہار نہ ہونے دیتے ،تو کل الٰہی وستقل مزاجی اتنی پختے تھی کہ اہم معاملات کا بھی احساس نہ کرتے ، بلکہ خوو سب کوتسلی دیا کرتے مختصر میر که آپ بہترین مدبر، لاجواب رہ بر، اچھوتے مفکر، پابنداصول تھے۔ ہیب حق کا میہ عالم تھا كە برابركے لوگ بھى بات كرنے كى ہمت ندياتے ،آپ كے رنگ فقر ميں دبدبه سلطاني كاسال رہتا۔

چېره مبارک گول، کشاده پیشانی بکھرتارنگ، پُرکشش زخ زیبا ہوتے ہوئے بھی بے حد با دبد بہ تھا، کریة تن

421

زیب وانگر کھاعام لباس تھا، کبھی گول ٹوپی بہمی دو پلی ، بسااوقات بمامہ پہنتے ، مرض گھیاہے روئی کی صدری ، روئی کا لبادہ آخر تک مستعمل رہا قلبی شکایت کی وجہ ہے ترکاریاں مرغوب تھیں ، کھانا طرح طرح ہے پکانے کا شوق تھا ، لیکن پکانے کے بعد تھوڑا کھا کرسب دوسروں کو یہ کہہ کر کھلا دیتے کہ بیتم لوگوں کے لیے پکایا ہے۔ (۳۸۰)

بسااوقات اوگ توجہ میں بٹھانے کے لیے اصرار کرتے ، گرآپ عمدگی سے ٹال جاتے ، لین مخصوص مریدین اس راز سے واقف تھے کہ بڑے بابا صاحب سے بچھ طلب کرنے کا وقت تبجد سے اشراق تک ہے۔ ایک بارسیّد عبد البجار صاحب ایڈوکیٹ وقد پر آئسن صاحب ایڈوکیٹ، خواجہ مدحت نور صاحب ایڈوکیٹ و پر نیل خواجہ سیّد ابوالقاسم و ماسٹر سیّد غلام مصطفیٰ وسیّد حسن مرتضیٰ عرف موتی بابو وعبد الفقاح جیمہ صاحبان مریدین وغیرہ صلاح کر کے توجہ کے بیٹھ گئے ، جیمہ صاحب نے کہا کہ ہم سب میں کوئی ایسان تھا جو بیتھوڑی توجہ برواشت کر سکا ہوتا اوردو تین یوم بخاری کیفیت میں ندر ہا ہو۔

(TAI)

آپ کی شان نظم واصلاح بڑی نادر تھی ،اگر چہ مربیانہ نظر کڑی ہوتی ،گرعفوودر گذر بھی فوری ہوجاتی ،کین بیے کڑک اس لیے ہوتی کہ بیہ بچھ کر کہ بچھ کو بہت مجبوب رکھتے ہیں اترانے نہ گئے ،آ واز قدر تأبروی رعب وارتھی ،ایے و تمن جانی جضوں نے الزام بلوہ وقل تک لگائے ، جھوٹی شہادتیں دیں ،ان کو بھی آپ نے بے تکلف معاف کردیا ، مظلوموں کی حکام سے سفارش کرتے ،فرضی سائلوں سے ناراض رہتے ،ستحقین کو بلا بلا کریوں مدد کرتے کہ بیلواور گھر کا انتظام کر کے میرے کام سے جانے پر تیار ہور ہو، پانے والے بروقت نہ جان پاتے ،مجبوروں کی خفیہ المداد جاری رکھتے ،بینکڑوں کی خانہ آبادیاں مکمل سامان سے اپنی طرف سے کردیتے ،مگرنام ای کا ظاہر کرتے ۔

#### درس مثالی:

#### (MAY)

موجودہ دور میں پیری ومریدی میں جواعتر اضی شکل پیدا کردی گئی ہے بڑے بابا صاحب علیہ الرحمہ نے اس کے لیے ایسا اصلاحی اقتدام فرمایا کہ قول وقمل دونوں سے ثابت کردکھایا کہ مرشدی کیا ہے، جس نے پیروں کے لیے بھی ایک ورس مثالی قائم کر کے اعتر اضی طریقہ کو سینی واعتر انی لباس اینے ۴۶ سالد دور سجادگی میں پہنا دیا، اہل مشاہدہ ہی اس کا لطف وا تمیاز جانتے ہیں، نیز ۱۸۹۵ء کے مقد مات بلوہ والزام قتل بھی رہے، اہم تعمیرات بھی موئی، مگرفضل رحمانی آستانہ کو خدانے بیا متمیاز بخشا کہ آستانہ سائل نہ ہوسکا، بلکہ آستانہ سائل نہ ہوسکا، بلکہ آستانہ سائل رہے۔

422

#### واقعات پُر ملال:

(MAT)

1940ء سے بڑے بابا صاحب پر مختلف امراض کے جملے رہنے گئے، نا جائز فاکدہ کے متمنی مختلف اسکیم سے چندہ بازی کونکل کھڑے ہوئے، آپ کوعلم ہوا تو صاف صاف مریدین سے تحریراً وتقریراً اعلان کردیا کہ اگر میری اولا دبھی کوئی اسکیم امدادیا چندہ لے کرآئے کھانا تک اس کو خددے کراس طرح واپس کرو کہ بید دروازہ ہمیشہ بند رہے، بس جس کوسعادت خدمت خدادے برراہ زاست آستانہ جھینے کے سواہر گزئی کو خددے۔ جناب مولا ناسیّد محرعلی صاحب رجانی مونگیری علیہ الرحمہ تین سورو بیہ ہرسال عرس شریف میں دوسرے کے ہاتھوں روانہ کرتے سے مکانی سال وہ عائب رہا، مگر بڑے بابا صاحب نے بھی پروانہ کی، مولانا مونگیری کے خطسے بیرراز کھلا، جیسا کہ آگے آتا ہے۔

وسط اپریل ۱۹۷۲ء میں جب کان پور کے علاج سے افاقہ نہ ہوا تو آپ الحاج کرتل عبد الحفیظ خال صاحب
رحمانی کی کوشی واقع امانی گئج ہکھنو میں مقیم ہوئے ، کرتل صاحب کوچھٹی نیل کئے پراٹھوں نے اپنے بچاو بچی واہلیہ کو
ہیار داری پر مامور کیا ، ادھر الحاج راجہ شفیق الرحمان خال رحمانی ایڈو کیٹ چیف کورٹ لکھنو خبر کیری پروقف ہوئے ،
ڈاکٹر حاجی عبد الجلیل فریدی رحمانی نے بہ کمال خلوص علاج ہی نہیں کیا بلکہ دوا خانہ وقف علاج کردیا ، جب بھی کوئی
اہم معاملہ آتا ہوئے کہ باباصاحب علیہ الرحمہ بس بیفر مادیت : اصحاب توکل کا خدا خود میر سامان ہے ، یا کار ساز ما بہ قکر
کار ماکہ دیتے اور ہر منزل پار ہوجاتی ، لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ کہنا جتنا آسان ہے اس سے زائد آسان نبھا کر آپ
نے دکھادیا۔

وصال ہے دی ہوم بل آپ کو دواؤں ہے نفرت ہوگئ، استغراق رہنے لگا، کین اوقات نماز وعبادت ای طرح جاری رکھے، اور مریدین کو بھی ہدایت نماز فرماتے رہے، آپ کیفیت میں جھوم رہے ہیں کہ اک دم فرمانے گئے: آیئے آیئے، اِدھر بیٹھے، پھر آ کھے کھول دی، پھر بات کرلی، چند بار بڑے بابا نے مصافحہ کرنے کے بہطور دونوں ہاتھ بڑھائے، اوگ اس کا دومرا مطلب سمجھ، وہ جھٹے تو آ کھے کھول کر ہاتھ کھٹے لیا۔ اتفاق ہے ہاتھ کی رگ میں آنجکشن ضروری ہوا، آپ آمادہ نہ ہوتے تھے، میں نے عرض کیا کہ آپ دوا خواہ نہ بہتے ، گریہ آنجکشن لگوالیجے، میں آنجکشن صروری ہوا، آپ آمادہ نہ ہوتے تھے، میں نے عرض کیا کہ آپ دوا خواہ نہ بہتے ، گریہ آنجکشن لگوالی بعد ظہر فرمایا: بھولے میاں! تمھارے ڈاکٹر فریدی نے گھی کھانا روک دیا، جس عذا دونوں ختم ہے، پھر انجکشن لگوایا، بعد ظہر فرمایا: بھولے میاں! تمھارے ڈاکٹر فریدی نے گھی کھانا روک دیا، جس سے خطی بڑھ ورہی ہو جو ای بڑھ چھر فرمایا: شیق الرحمٰن نہ آئے ہوں تو بلاؤ، اتفاق سے دوانہ ہو کہ دوائی میں ہے۔ تا ہوں تو بلاؤ، اتفاق سے دوانہ ہو کہ دوست کرنا ہے، گر پھر آنکھ بند کرکے خاموش رہے، ہوراجشی میں ہے۔ بھر میں اور شیف کے ایونہ بھر فرمایا: شیق الرحمٰن نہ آئے ہوں تو بلاؤ، اتفاق سے داچشیق الرحمٰن صاحب آگئے، آپ نے فرمایا: ادھر بیٹھو، بچھ دھیت کرنا ہے، گر پھر آنکھ بند کرکے خاموش رہے، ہوراجشی دھور بھر میں ہورت کے خاموش رہے، ہوراحی صاحب آگئے، آپ نے فرمایا: ادھر بیٹھو، بچھ دھیت کرنا ہے، گر پھر آنکھ بند کرکے خاموش رہے، ہوراحی دو تھیلی ہورائی دو تھوں تو بلاؤ، انقاق ہورائی دو تھیلی ہورائی دو تک کی دورائی دو تھیلی دورائی دو تھیلی ہورائی دورائی دورائی

423

مئی چہارشنبہکومیں گھر پہنچا کہ شام کوآ دمی آیا کہ باباصاحب جمعہ امٹی کوآرہے ہیں ،ان کاانتظام رکھیے، میں سوچنے ں کے سب پچھ گھر پر ٹھیک ہے ، مگر بعد میں سمجھے، ۵مئی جعرات کومجم عمر رحمانی سے بڑے بابانے ڈانٹ کر فر مایا کہ بیٹھے کیا کرتے ہو بنتی عبدالبرخال صاحب کوابھی لے کرجاؤاورٹیکسی کرایہ پر طے کر کے خبر دو،ہم کوامانت سپر دکرنا ہے، نیکسی کا نظام شام کو ہو پایا، فرمایا: فجر پڑھ کرچلیں گے، جمعہ امٹی کو • اربجے دن آپ آستانہ آگئے ، جود کھتا بثاش یا تا،لوگ خوش کہ آپ کوصحت ہوگئی ،تھوڑی دیر بعد فر مایا: بھولے میاں! ہم مونگ کی تھجڑی کھا کیں گے، مولوی محرمیاں مچیزی لائے ہیں، م چیچے کھلا سکا، فرمایا: بس الحمد للدسنت مرشدی پر دنیا چھٹی۔حاضرین سے ان کی خریت یو چه کرفر مایا: جعه کی تیاری کرو!

ااربج پیر پھیلائے، میں بڑھا کہ لٹادوں، آپ نے کمر کی طرف اشارہ کیا، میں نے پشت پر آ کر جیسے دونول موند سے داہنے کو تھامے بڑے بابانے اس طرح فیک لگائی کہ میرے سیندے پیٹ تک آپ کی پشت آگئی، دفعتاً بیمعلوم ہوا کہ میں دبا جار ہا ہوں ، سوچتا ہوں کہ اتناوزن بابا میں کب ہے آگیا، اتنے میں ایک شخنڈی لېر کرننگ کی طرح میرے جم میں سرایت کرگئی ، جس ہے جھے اپناسنجالنامشکل ہوگیا ، جیسے ہی میراذ ہن اس حوالیہ امانت کے مقصد پر پہنچا آپ خوداً ٹھ پڑے ،فر مایا کہ ہمارے کپڑے بدلواؤ ،ہم مجدمیں جمعہ جماعت سے پڑھیں ے، میں اُٹھا، مگر عجیب کیفیت میں بے قابور ہا۔عبد المجید خال سنج مراد آبادی آگئے، مسرت سے بولے کہ بفضلہ بابا التھے ہوگئے، میں نے کہا: کاش ایسا ہوسکتا،آپ اس کومسوس بھی نہیں کر سکتے جوہم مجھ رہے ہیں، جدائی سر پر ہے، وہ بولے جم کو بھی دنیا کا تجربہ ہے، میں نے کہا: دنیا کا تجربداور ہے، مگر بابا کا تجربداور ہے، اتنے میں برے بابانے پوچھا: کیابات ہے،مولوی محدمیاں نے کہا کہ عبدالمجید خال اور بھائی جان میں کچھ جھٹ ہورہی ہے،آپ نے سب کومسجد جانے کو کہد کر مجھے بلا کرراز داری ہے فرمایا کتمہیں تو بہت باتوں میں صبر کرنا ہے، ابھی ہے جی ہارتے ہو، پھر بات بدل کر فرمایا: ہم کومتجد لے چلو، میں نے کہا: آ واز امام یہاں تک بہ خوبی آتی ہے، نقامت کے سبب بیٹھ كريميں گدى يريزه ليجيے، بزے بابانے فرمايا : كہيں تو فتو كل لگانے سے باز آ جايا كرو، چلوخطبہ پڑھو!

بعد جمعه نصف گھنشہ لیٹے رہے، فرمایا: تم حقہ پی آؤ، چلنے کوچل دیا، مگر جی نہ لگا، دس منٹ ہی میں واپس آیا تو آپ كے تفس ميں لا الله الا الله محمد رسول الله صاف معلوم ہوتا تھا، كبھى زبان سے سَكَرُهُ قَوْلًا مِنْ رَّبٌ رَّحِيْم کہتے ، کچھ دیر بعد دونوں ہاتھ مزارشریف کی طرف اُٹھائے ،لوگ سمجھے انتیجے کواٹھنا جا ہتے تو ایسے ہی اشارہ کرتے اُٹھا کر چوکی پر بٹھانے لگے، آپ نے بیٹھنا نہ چاہا، پھر دونوں ہاتھ مزار شریف کی طرف اُٹھائے ،اب میں نے سب کوروک کردونوں ہاتھ بغل میں لے کرجیے سا دھاتو آپ نے سارابو جھ میرے اوپرڈال دیا،اک دم اس وزن رحت ونعت

کے آنے ہے میں نے اپنا تو ازن سنجال کر جود یکھا تو آپ بڑے فورے مجھ کود کھ کر بولے: ہم سب دیکھتے رہیں گے خدا حافظ! اسنے میں مولوی محمد میاں نے دوا نکال کرلٹانے کو کہا، جیسے لٹادیا دیتر کی جیم سائی دیا۔ اناللہ واناالیہ راجعون میں اس نصیحت میں ایسا کھویا کہ اب تک کھویا ہوا ہوں۔

ہے مری کونہ نظر کو آج اس کی جبتو خیس نگاہیں جس کی سرشار مے اللہ ہو خاروال حنین کا جس کی رگوں میں پچھاہو نیک سیرت نیک صورت نیک طینت نیک خو جس کا دل تھا پُر سکوں لاتَقْنَطُوا کی یاد ہے مطمئن تھا آیت لا یُخیلف الْمِیْعَاد ہے مطمئن تھا آیت لا یُخیلف الْمِیْعَاد ہے

پس از پردہ بدن بے حدملائم ، چبرہ حیات سے زا کدنورانی ، ایک لطیف عالم خواب ، روز روش کے باوجود قبر کی نورانیت محسوس ہوئی ، اورانیت محسوس ہوئی ، اور انیت محسوس کے ، اور انیت محسوس کے ، اور انیت محسوس کے ، چوں کہ آپ خود ہوئے صاحب صبط شعراس لیے کیفیات عشق و مستی ظاہر نہ ہونے پاتی تھیں ، آپ عمو ما تھو منے لگتے ، کبھی آ ہ ، کبھی واہ یا را بے صبط نہ رہنے پر نکل جاتا ، جن الوگوں کے دل میں خطرات آتے مثالی و اقعات سے ان کا جواب پہلے ہی دے دیتے ، حاضرین کو حدیث رسالت ، حقیقت محمدیت بوے مہل انداز میں مستجھا کراس کا گرویدہ بناتے ۔ ۔ ۔

اس قدر سے آپ جویاے رضاے مصطفیٰ ہر ادا تھی آپ جویاے رضاے مصطفیٰ فضل رحمٰس سے رہے وقف ولاے مصطفیٰ وقف ساری زندگانی تھی براے مصطفیٰ ان کوعشق خاص نے پہنچا دیا دربار تک خود بہ خود سب آٹھ گئے بردے حریم یارتک

مخضر کرامات:

(MAZ)

آستانه پربیس ویس کافاتختم ہوکر مریدین رخصت ہو چکے تنے، دوجار روائگی پر تنے کہ بخت بارش ہونے لگی، ایک گھنٹہ بعدر کی تو مجھ کو نیز ماسٹر احمالی رحمانی و ماسٹر تما دالحن رحمانی کو کانوں میں بایا کی آ وازمحسوس ہوئی، بیٹے

رحمت ولعمت

425

کیا کرتے ہو، قبر میں پانی آنابند نہیں کرتے ، دونوں صاحبان نے ہم ہے کہا، پھر ہم سب نے جا کر دیکھا تو قبر کے پیٹانے سے پانی گیا تھا، قبر شریف پر پردہ تان کراس کی درئ کرائی، خوش بوسے دماغ اڑا جارہا تھا، پانی دا ہے پاؤں تک رہا، کفن خشک اور پہلے سے شفاف تھا۔ آپ کا مزار حاجی چیمہ صاحب رحمانی، گیانے بنوایا۔ طاعونی گلٹی:

(MAA)

بڑے باباصاحب نے فرمایا کہ والدصاحب قدس سرہانے فرمایا کہ اگر طاعونی گلٹی نکل آئے تو کڑو ہے تیل اور گلٹی پرسورہ کا یلاف دم کرکے ملتارہے، چند باریٹمل کرے، بفضلہ گلٹی غائب ہوجائے گی۔ (۳۸۹)

بڑے بابا صاحب نے فرمایا کہ ایک شخص نے پوچھا کہ سب سے بڑا ولی کون ہے؟ تو مولانا احمد میاں صاحب نے فرمایا کہ جس کوسر کارابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جتنا زائد شق ہےا تناہی بڑاوہ ولی ہے۔ راز شیطانی:

(mg+)

بڑے بابا صاحب نے فرمایا کہ ایک بزرگ کی شیطان سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ وہ کون بات ہے جس سے تم شیطان ہے ؟ شیطان نے جیرت سے کہا: آپ کواس راز سے کیا مطلب ہے؟ بزرگ نے کہا کہ بہ جا ہے اس کے کہتم مجھ سے بہت سے گناہ کراؤ جس سے تم شیطان ہے، وہی کام کرکے اک دم تم جیسا شیطان بن جاؤں، شیطان خوش ہوکر بولا: ایک تو بمیشہ خدا کی جھوٹی قتم کھانے سے، دوسر سے نہ خوداطاعت خدا کی ، نہ دوسروں کو کرنے دینے سے شیطان بنا ہوں ، لنخ بہل ہے۔ ان بزرگ نے کہا کہ خدا سے پاک کی قتم ہے کہ بیدونوں کام ساری عمر نہ کروں گا، شیطان بولا کہ آپ سے مجھے خود بھا گنا چا ہے کہ مجھے دھوکا دے کرداز شیطانی معلوم کرلیا۔

گيروالباس:

(mg1)

حافظ عنایت حسین رحمانی ،سعادت گنج بکھنؤ نے تحریری سوال کیا۔ بڑے باباصاحب نے جواب کھا کہ فاروق اعظم کے صاحب زادے عبداللہ بن عمر اور حضرت طلحہ کے صاحب زادے عبداللہ بن طلحہ رضوان اللہ تعالیٰ عیم مرقوم ہے۔ صوفیہ نے گیروے رضوان اللہ تعالیٰ عیم مرقوم ہے۔ صوفیہ نے گیروے اور زردلباس ای سندے معمول بنائے ہیں۔ شاہ محدر حمت اللہ میاں میں مرجون 19۵۵ء

(mar)

اس سوال پر کہ حضور پُر نورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو پلی ٹوپی استعال فرمائی ہے بوے بابا صاحب نے تحریر فرمایا کہ

'' نفحات العنمر میہ' صفحہ ۱۰۵ بر مرتوم ہے کہ بسااوقات رسالت مآب سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو پلی ٹوپی پہنی ہے، سفید قیص آپ کامحبوب لباس تھا۔'' دو پلی ٹوپی پہنی ہے، سفید قیص آپ کامحبوب لباس تھا۔'' یہ دونوں فتوے حافظ صاحب کے وہاں محفوظ ہیں۔

## طريق اوليا پرنکته چيني:

(mgm)

بڑے باباصاحب نے فرمایا کہ نورالحن خال رحمانی بھو پالی وغیرہ حاضر تھے، کی نے مجاہدات اولیا پراعتراض کیا، حضرت مولا نابابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ امام بخاری جب احترام حدیث رسول پر ہرحدیث لکھنے پر عنسل کر سکتے ، دوگانہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی سند حدیث ہے کہیں تم پیش نہیں کر سکتے ۔ پھر طریق اذ کار اولیا ہے تمھاراعنا دظا ہر ہے۔

## جنات ہے کہنا چھڑی لے کرآئیں گے:

(mar)

محمۃ عمر رحمانی یار برلکھنوی کے بہنوئی وہمشیرہ کو جنات نے بہت پریشان کیا، بیرعرض حال کوآئے، بڑے بابا صاحب نے فرمایا: جاکر کہنا کہ شرافت سے چلے جاؤتو اچھاہے، ورنہ کھجور کی کاننے دار چھڑی لے کرآئے تو کھال بھی نہ رہے گی ،ان لوگوں نے واپس آگریہی دہرایا کہا تنا کہتے ہی وہ جنات ہمیشہ کو بھاگ گیا۔

(mga)

مولوی خادم حسین رحمانی، کونھی مضلع گیانے شکایت جنات کی، بڑے بابا صاحب نے فر مایا کہ آئندہ اب آئے تو بتانا، اس دن سے وہ جمھی نہ آیا۔

(may)

ریاست بھروارہ منطع لکھیم پور کھیری میں راجہ فضل الرحمٰن خاں صاحب رحمانی نے بتایا کہ ایک سروار جنات اوراس کے چند سماتھیوں کو بڑے باباصاحب بی ایسے تھے جوجلا سکے،ورنہ بیسب کے بس کی بات نہتی ۔ای طرح ضلع گیا میں ایک شاہ اجتد آپ بھگا چکے تھے۔

427

## مريد فضل رحمانی اور جنات:

(m94)

عبدالغی صاحب رئیس بسرام پور ضلع گیا ہوئے بابا صاحب سے مرید تھے،ان کے پڑوی میں ایک غیر مسلم طوائی کو جنات ہاکان کیے تھا،عبدالغی صاحب ادھرے گذرے، جنات سے فورا کہا: پیر بھائی البلام علیم! خان صاحب کو ہڑی جبرت ہوئی، پوچھا کہ پیر بھائی کیے ہوئے؟ جنات بولا کہ آپ جس دن مولا ناشاہ رحمت اللہ میاں ساحب کو ہڑی جبرت ہوئی، میرے مال باپ دادا میاں سے مرید ہوئے اس کے بعد میں بھی ہڑے بابا سے مرید ہوا، میری بیوی مرید ہوئی، میرے مال باپ دادا میاں سے مرید ہتھ، خان صاحب نے کہا: سجان اللہ، جب آپ پیر بھائی ہیں تو اس طوائی کوچھوڑ دیں، جنات نے کہا کہ حادث نے کہا کہ جاری فیمائش نہ مائی، بلکہ ہمارے بھگانے کولوگوں کو بلالا یا، مگر وہ کیا بھگاتے 'خود بھاگ پڑے، اب کہ حلوائی نے ہماری فیمائش نہ مائی، بلکہ ہمارے بھگانے کولوگوں کو بلالا یا، مگر وہ کیا بھگاتے 'خود بھاگ پڑے، اب

## <u>پیرمرید کے سربالیں:</u>

(M9A)

عبدالرحيم خان رحمانی، قائم گنج کا وقت انقال آيا، کها که مجھے بٹھا ؤ،خوش بولگاؤ،ميرے پير بڑے با با اور دا دا مياں آئے ہيں، پھروضو کيا، ليٹے اور چل ہے۔

#### مصافحه دم داپسیں:

(199)

خواجہ حکیم جان صاحب رحمانی ،نورمنزل ،گیانے بڑے باباے عرض کیا کہ وقت آخر ہے ،تمنایہ ہے کہ دم آخر میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ خاموش رہے ، 9 ارجنوری ۱۹۲۲ء کو حاضرین نے دیکھا کہ خواجہ صاحب نے دونوں ہاتھ مصافحہ کے طور پر بڑھا کر کہا: الحمد للہ بڑے بابا ہے مصافحہ ہوگیا ، پھر انتقال ہوا۔ بڑے بابا صاحب اس وقت تک باحیات تھے۔

## بڑے بابااور کری ججی:

(r..)

رسیا بازار بضلع بہرائج کے مریدین بلوہ ولوٹ مار میں ماخوذ ہوئے ،سیشن میں بحث کے دن ڈسٹر کٹ جج بہت خلاف رہا، ماخوذین گھبرا کررو پڑے ، بڑے بابا کو یا دکرنے لگے ، جواس وقت بہ قید حیات تھے ، جب کہ لیخ میں تھا ،ان لوگوں نے دیکھا کہ بڑے بابا کری ججی پر بیٹھے ہیں ،معمولی سے تاخیر بعد جج آیااورسب کو بری کر دیا۔ (m1)

علی مددر حمانی مبرایجی نے کہا کہ میں نے جو قطعہ خریدا بہ موجب کاغذات سرکاری آئے غلط ہوتی تھی، عاضر ہوکر عرض کی، بوے بابانے فرمایا: ہم نے دعا کردی۔اوّل عدالت سے علیٰ مدد ہار گئے، پھرعرض ماجرا کیا، بڑے بابا نے کہا: ہار نے بیس، ہرائے گئے،ا بیل کرو،علی مددا بیل میں ایسے جیتے کہ مخالف کی ابیل نہ ہو تکی۔

## جوفر مایا حاکم نے وہی کیا:

(r.r)

علی حیررصاحب وارثی ساکن گیانے اپ ماموں حین امام صاحب مرار پورکا مکان حکومت سے دئی ہزار میں خریداتھا، میں خریداتھا، میں خویداتھا، میں خویداتھا، میں خویداتھا، میں خویداتھا، میں خویداتھا، میں بالے بیال کی قیمت ۱۱ ہزار اور محکمہ کمٹوڈین نے ۵۵ ہزار قیمت رکھ کرمکان اپ قیمند میں لیا، بیٹند کی عدالتوں سے علی حیدرصاحب کے خلاف فیصلہ ہوتارہا، جب وارثی صاحب نے دہلی ائیل کی، وہاں سے مقدمہ نظر ثانی کے لیے واپس ہو کر مسٹر مین کلکٹر گیا کو فیصلہ کو بھیجا گیا، وارثی صاحب نے خواجہ مدحت نورر جمانی ایڈوکیٹ وغیرہ کی سفار شات میں ہوئے بابا سے رجوع کیا، آپ نے فرمایا: به فضل رحمانی دی ہزار ہی میں نفع سے متہمیں کو مکان ملے گا،عبد الجبار صاحب رحمانی ایڈوکیٹ نے بیروی کی، کلکٹر مینن نے دیں ہزار بحال رکھ کر سرکاری طور سے جوکر ایداب تک وصول ہوا تھا وہ سب واپس دلایا۔

#### اولا دېراولا د:

(r.r)

افضل حسین رجانی ساکن کروائی ، شیخ فضل الهی صاحب فضلی فرخ آبادی کوسفارش کے لیے لے کر حاضر آئے ، فضل الهی صاحب نے موقع مناسب پر بردے بابا ہے سفارش کی کہ افضل حسین کی ۵۰ برس عمر ہوئی ، فقط ایک لڑکا آپ کے والدصاحب کی دعاہے پیدا ہواتھا، وہ بھی ۲۲ برس کا ہوکر ہے اولا دہ ہے ، برے بابا نے فرمایا کہ خداہے کچھ آخرت کے لیے افضل حسین مانگا کرو، ہر وقت اولا داولا دلگائے رہتے ہو، گھر آنے پرای سال افضل حسین کے دو جڑواں لڑکے اور ان کے لڑکے رحمت حسین کے بھی دو جڑواں لڑکے پیدا ہوئے ، دوسرے سال پھر رحمت حسین کے دو جڑواں لڑکے پیدا ہوئے ، افضل حسین نے حاضر ہوکر عرض کیا کہ حضور! ایمی دعا تو ہم نے نہ جا ہی تھی ، پھرکوئی اولا دنہ ہوئی۔

(r+r)

شیخ فضل الہی صاحب فرخ آبادی نے بتایا کہ مجھ کو پشت میں دردشدیدلاحق ہوگیا، حاضرآیا تو ہمت گذارش اس لیے نہ ہوسکی کہ بڑے بابا دردگشیا میں صاحب فراش تھے، بس آپ کے کرتے کا دامن چھوکرمل لیا، چندمنٹ میں رحت ولاحت

درداییا دورتھا کہ بھی پھرنہ ہوا، اب بیخطرہ ہوا کہ خود بابا اس مرض کا شکار ہیں، حالاں کہ فیض کا بیعالم ہے، اتنے بیں آپ جھوم کر پڑھنے لگے:

#### نزدِ عاشق درد و غم طوا بود (۴۰۵)

سید معود حسن صاحب و سٹر کٹ مجسٹریٹ ہردوئی نے بڑی خدمت انجام دی تھیں، قرب پنشن پر کلکٹر صاحب حاضرا کے ،سلطان عالم بیرسٹر ہردوئی نے کہا کہ ختی انتیاز علی صاحب کا کوروی کو دادااحمد میاں صاحب نے خدمت آستانہ پر خوش ہو کرایسی وعا دی کہ وزیر بھو پال بنادیا، کلکٹر صاحب کی بنشن قریب ہے، کسی ایجھے عہدے کی کسی ریاست میں وعا کر ویجے، بڑے بابا صاحب نے فرمایا: بزرگان کرام کی خدمت کا صلہ خدا جلد دے ویتا ہے، بفضل رحمٰن تم جہاں چاہتے ہووزیر ہوجاؤگے، چنال چدوہ وزیر دام پور ہوئے۔

#### نوابرام پور:

(r.y)

نواب رام پورجناب حامرعلی خال صاحب رحمانی نے اپنے عزیز کو بھیجا کہ بڑت بابا کورام پورافراد خاندان نوابی مرید کرنے کولائے، آپ نے بچھ دن بعد وقت آ مدوے کر وقت مقررہ گئے، نواب صاحب اسٹیشن سے کل لے گئے، واپسی پرنواب صاحب نے اصرار کیا کہ میرے لیے آپیشل کی بوگ ہے آپ کی واپسی ہوگی، بڑے بابا نے فرمایا بھائی حامدعلی! فقیر کے لیے سب آپیشل ہے اگر آخرت کا آپیشل مل جائے۔ نواب صاحب نے اتنااثر لیا کہ پھر مسلم آپیشل سے جانا ترک کردیا، اور حاضرین سے کہا کہ آج میں بے حد مسر ور ہوں، اور نفس سرکش مطبع ہوا کہ مجھے حامدعلی کہ کہ کرفیجے تکرنے والا بھی کوئی ہے۔

## نواب بھو پال:

(r.L)

حضرت چھوٹے بابا علیہ الرحمہ بھو پال تشریف لائے ، نواب جی محمہ خال رحمانی ، نواب سعید محمہ عرف سد ا میاں رحمانی جودادامیاں سے مرید سے نے دعوت کی ، جرئیل عبیداللہ خال صاحب نواب بھو پال علیل سے ، خواہش کی کہ حضرت کو مجھے دکھادو، آپ تشریف لائے تو مولا نابابا کی چا درمبارک جرئیل صاحب کودے کر کہا کہ اوّل عظر لگا کر مربانے رکھ کرسور ہیں ، خودس کھیل جائے گا ، جرئیل صاحب نے بھی کیا ،خواب دیکھا کہ حضورِ اعلیٰ مولا نابابا آکر برابر کی مسہری پر بیٹھے ، پھر فر مایا: آؤ میرے پاس بیٹھ جاؤ ، جرئیل صاحب نے عرض کیا کہ یہ گستاخی کیے کرسکوں گا، مولا نابابا نے فر مایا: ہم کہتے ہیں ، پھر کیا ہے ، جرئیل صاحب نے کہا کہ یہ ذرّہ ہوازی ہے ، محرمیراادب رد کے ہے، مولانا نے فرمایا: یہ تمھاری خوثی، جرنیل صاحب نے خواہش بیعت کی، آپ نے مرید کیا، ان کی آگھ کھلی، نواب سلطان جہاں بیکم کو بلا کر کہا: اس چا درمبارک بیں مجھے کفن دینا اور جس طرح ہو چا در کی اجازت لے لین، سلطنت بھو پال اس کے سامنے بے حقیقت ہے، دوسرے دن جرنیل صاحب کا انتقال ہو گیا، سلطان جہاں بیگم نے فاتحہ میں مدعو کیا، بھر نواب حمید اللہ خال کے والی بھو پال ہونے کی دعا چاہی، چھوٹے بابا صاحب نے فرمایا: میاں حمید اللہ کو بھی خدا نواب بنائے اور ان کی لڑکی عابدہ سلطان کو بھی نوابی دے، فقیر کی دعا ختم ہوئی، چناں چہنواب عابدہ بیگم کا وقت بچھ گذرا تھا کہ داج ختم ہوگئے۔ یہ مطلب ''دعاختم ہوئی'' کا اس وقت سمجھا گیا۔

گورنرانِ يو يي:

(M.A)

سر مالکم بیلی کی بیوی کے ولادت سے بچھ بل بچہ ہے حرکت ہوگیا، دوائیس رائیگال، آخری فیصلہ آپریشن پر ہوا، مگر خود معالج خوف زدہ تھا کہ زچہ کے بچنے کی امید آپریشن بعد کم تھی، مسٹر بیلی لیڈی بیلی بھی ڈرتے تھے، ان کا ایک مسلمان خانسامان بڑے بابا ہے مرید تھا، وہ بولا کہ میرے گر وکو بلا ہے توسب فتح ہے، کل بی وہ خان بہا دراحمہ حسین (دل دارحسین) تمبا کو والے کے یہاں آئے ہیں، گورز نے خان بہا درسے فون پر بات کی اور خود موٹر لے کر لینے آگئے، بڑے بابا تشریف لے گئے، پانی پڑھ کردیا، سات ویں منٹ بچہ بہ آسانی پیدا ہوگیا، گورز نے ب حد مشکوری کے بعد کہا کہ آئن دھا کافی ہے، چنال چددو مدمشکوری کے بعد کہا کہ آئن دھا کافی ہے، چنال چددو اولادیں بہ آسانی ہوئیں، گورز نے ہردوولادت پرشکریہ کا خطاکھا۔

(r.9)

راجہ کراعبدالرحن خال صاحب رتمانی اپ گھر ہے گھن آرہے تھے، سیتا پورے چھوٹے بابا بھی سوار
ہوئے، راجہ صاحب کھنو آپ کو لے آئے، دو گھنٹہ بعد گورنر یو پی سر مارس میلٹ نے سکر یٹری بھیج کر بلایا، راجہ
صاحب آپ ہے اجازت لے کر گئے، گورنر نے کہا کہ یو پی سے مجھے دوسرے صوبے کا تھم ملاہے، اس انتشاری
مالات بیں یا بیس بہیں رہوں یالندن جانے کے سواد وسری بات پسٹر نہیں کرتا، راجہ صاحب نے چھوٹے بابا اوران
کے بزرگوں کاذکر سنا کردعا کا مشورہ دیا، مسٹر میلٹ نے کہا کہ بیس نے لندن بیس پیر پا دری کاذکر سناہے، پھراپ کے
ایڈوائز رمسٹرٹی بی ڈبلیو بشپ کواپنا خط دے کر چائے پر مدوکیا، آپ کے آئے پر گورنر ولیڈی دونوں استقبال کرکے
ایڈوائز رمسٹرٹی بی ڈبلی ، چھوٹے بابا نے کہا: راجہ صاحب بہت اچھی جائے پلائی، خیر ہم بھی اپ شہنشاہ
سے عرض کے دیتے ہیں، کون پھر ہٹا سکتا ہے، ای شب ک بج وائسرائے کا تھم آیا کہ وہ واکیم بدل گئ، مستقل یو پی
میں رہو، راجہ صاحب نون کے ذریعہ گورنر صاحب نے شکر یہ ادا کرنے کوتا کید کی اور کہا: جب آپ نے بتایا تھا
اس سے ذائد ہم نے دیکھ لیا۔

431

ستجاب الَدعواتي:

(MI.)

عاجی مشاق احمد صاحب رحمانی ، ٹمبر مرچنٹ کان پورنے بتایا کہ جاجی محمد ہم رازصاحب رحمانی حاضر ہوئے ،
بوے بابا سے کہا کہ محکمہ فارسسٹ کی پی والا محصیکہ منسوخ کر دہا ہے ، بیر محصیکہ بیں رہتا تو میں کہیں کانہیں رہتا ، بوے
بابا نے دادا میاں سے عرض کیا ، آپ نے فرمایا: اپنے ہم راز کے ہم راز ہیں ، خود دیکے لوگے۔ چناں چہ محکمہ اوّل
عدالت سے ہارا ، چھرا بیل سے ہارا ، ہرچہ تک عدالت نے دلا دیا ، اس وقت سے اب تک ان کی اولا دی بی کی مصلے
دارے۔

(MI)

مولانا حافظ عبدالرزّاق صاحب رہمانی قاضی شہرکان پورنے نقل کیا کہ مولانا سے الزماں خال صاحب رہمانی نظم ندوہ کہتے تھے کہ میں مولانا غلام محی الدین خان صاحب کے ساتھ حاضر ہوا، خال صاحب نے مولانا بابا ہے مرید ہوکرا پی مصیبت بتائی، آپ نے فرمایا: بعد عشاا سم باریکا آڈ تھم الوّاجِمِیْنَ اِدْ تَحَمْنَا اوّل آخر پائی بار درود کے ساتھ پڑھتے رہو۔ شب میں خال صاحب نے شروعات جابی، میں (ناظم ندوہ) نے کہا: گھر پہنچ کر شروع کے ساتھ پڑھتے رہو۔ شب میں خال صاحب نے شروعات جابی، میں (ناظم ندوہ) نے کہا: گھر پہنچ کر شروع کرنا، تیسرے روز گھر آئے، معلوم ہوا کہ وہ حصر تحویل سرکاری سے دوسرا دن ہے جھوڑ دیا گیا، پھر بھائی سے صاحب نے کہا: مولانا بابالوگوں کی عادت ڈالنے کو پڑھنے کے لیے بتاکراس پردے میں اپنے کو چھپا لیتے تھے، ماحب نے کہا: مولانا بابالوگوں کی عادت ڈالنے کو پڑھنے کے فرماتے ہی مقصد حاصل سائل کا ہوجاتا، یمی کیفیت مولانا احمد میال صاحب قبلہ کی تھی۔

#### إرشادات مشأتخ:

(mr)

مولانا جافظ عبدالر ڈاق صاحب ندگور نے بیان کیا کہ مولانا بابا کے وصال کے بعد فاتح سیوم سے قبل مولانا سید محد علی صاحب رجمانی مونگیری نے حقیقت مرشدی کے بیان سے حاضرین کواشک بارکردیا، بعد ختم مولانا ظہور الاسلام صاحب رحمانی فتح پوری نے مولانا مونگیری ہے کہا: جوآتش فراق بھڑ کار کھی ہے اس کو ٹھنڈا بھی تو بچھ سنا کر کرو، مولانا مونگیری نے کہا کہ مریدوں کی زبانی اپنے بیرکی کیا سناؤں، پیر کے پیرومرشد کی زبانی سنے ، مولانا سیّد ابوسعید صاحب رحمانی و ہلوی نے بیان کیا اور جھ سے بھی کہا کہ جب دوسری بارمولانا بابا مرشد قبلہ دہلوی قدس مرجم کی خدمت میں گئے ، توایک دن قبلہ مرشد دہلوی قدس سرۂ نے مولانا بابا کوامام بنا کران کے چھے نماز پڑھی اور بعد نماز خلفا سے فرمایا کہ یہاں سے عرب تک ہم نے بہتیرے مولانا بابا کوامام بنا کران کے چھے نماز پڑھی اور بعد نماز خلفا سے فرمایا کہ یہاں سے عرب تک ہم نے بہتیرے

تت ونتمت

مشائ کے پیچے نماز پڑھی، گرجولطف و کیف اپ بیٹے مولوی نفٹل رحمٰن کے پیچے نماز پڑھنے میں ملاوہ کہیں نہ ملا،
جب اس کم عمری میں بیکال ہے تو شباب کس اوج پر ہوگا، استے میں کی خلیفہ نے عرض کیا کہ حضور کی عنایات جس
پڑھی ہوجا کیں، قبلہ مرشد دہلوی نے فرمایا کہ یہ تمھارے حضور کی عنایات ہے کب ہے، بیرقو فضل رحمٰن کو خدا کوخود
چاہنے ہے ہے، حاضرین وقت کے ملول چہرے کھل پڑے، پھر مولا ناظم پراحسن شوق نیموی فضل رحمانی نے مولانا
مسیح الزماں خاں ناظم ندوہ سے اصرار کیا کہ آپ بھی پچھ بیان کریں، بھائی مسیح صاحب نے اپنا بیہ مشاہدہ بیان کیا
کرا کی مجلس میں مولانا نے محبوب الہی قدس مرہم کے فضائل بیان کرتے فرمایا کہ اگر بارہ شرابیوں پرمجوب الہی نظر
ڈال دیں فوراوہ ابدال ہوجا کیں، چناں چہ اس شب کو میں (ناظم ندوہ) نے خواب میں حضرت محبوب الہی کود یکھا،
مسکرا کر فرمایا: مولوی فضل رحمٰن کوتم نے سمجھا کہاں، وہ اگر ایک درجن سیاہ کاروں پرنظر ڈال دیں و ہیں ابدال
دوراں وہ سب ہوجا کیں۔

#### د يو بندى صاحب كابيان:

(MIT)

مولا نابابا سے مرید ہوکر بڑے حاضر باش آسانہ ہو گئے سے سب پوچھا، میں نے کہا بعض معرض ہیں کہ مولا نابابا مرید ہول تابابا کی تعظیم موافق مرید ہوں کو تعظیم موافق مرید ہوں کو تعلیم موافق مرید ہوں کہ اور نہ مولا نا دیو بندی نے کہا کہ یہ معرض جھک مارتے ہیں، ورنہ مولا نا بابا کی تعلیم موافق مدیث تھی، آپ جہاں نماز پڑھتے بعد نماز وہیں مراقب ہوکر بیٹے جاتے ، جومرید آپ کے بیچھے بیٹے جاتے ان کا کام بنما، اس تعلیم طریقہ کے بعد دومرا طریقہ آپ کا یہ تھا جوآپ کی بڑی خصوصیت تھی کہ کی کوہم جلیس ہونے سے کہی کو گفتگو ہے ، کی کو خیال کر لیے ہی ہے ، کی کونظر ملنے ہی سے آپ توجہ حسب ظرف دے دیا کرتے ، مطاوہ ازیں مولا نا بابا کی مرید کی میں ہم نے یہا تمیاز دیکھا کہ عام افراد کے مرید ہوتے ہی مقصد مرید کی اور خواص کے مرید ہوتے ہی مقصد مرید کی اور خواص کے مرید ہوتے ہی مقصد مرید کی اور خواص کے مرید ہوتے ہی مقصد مرید کی اور خواص کے مرید ہوتے ہی مقاد کہ بخاد گی ہو گئا ہا با مرید بن کو بحان اللہ و بحد ہ ، بھی قل ہو کتاب الصلو ق ، عبداللہ بن یوسف تینسی کی حدیث کے ہم وجب مولا نا بابا مرید بن کو بحان اللہ و بحد ہ ، بھی قل ہو کتاب الصلو ق ، عبداللہ بن یوسف تینسی کی حدیث کے ہم وجب مولا نا بابا مرید بن کو بحان اللہ و بحد ہ ، بھی قل ہو اللہ پڑھنے کی عموم نا بابا مرید بن کو بحان اللہ و بحد ہ ، بھی قل ہو کتاب اللہ بڑھنے کی عموم نا بابا مرید بن کو بحان اللہ و بحد ہ ، بھی قل ہو

(MIL)

مولا ناشاه وزرعلی صاحب تکھنوی (مولا ناشاہ عین القضاۃ صاحب کے والد ماجد) کہتے تھے کہ مولا نافعل رحمٰن صاحب جیسا کامل اور تبیع سنت ہم نے نہیں دیکھا بنشی اختشام علی صاحب رحمانی کا کوروی نے بیقل روایت کی منیز میں کہا کہ میرے والد صاحب (منشی امتیاز علی رحمانی وزیر بھو پال) یہ بھی کہتے تھے کہ مولا ناسیدنور عالم صاحب مار ہروی میں میں جودن منائل مولا نابا با کے سناتے رہے ، یہ بھی بناتے کہ مولا نااور مولا ناسید آل رسول صاحب مار ہروی

کابا ہم قریبی رشتہ بھی تھااور دور طالب علمی بھی ایک تھا،اگر چیہ مولا نابابا کے ہم سبق مولا نامار ہروی نہ ہو سکے۔ (۱۵م)

وزیر بھو پال مذکورنے میں بھی کہا کہ حضرت محمد شیر میاں صاحب پیلی تھیتی اکثر فرماتے کہ مولانا شاہ فضل رحمٰن شیر ہیں۔

فيض قبر

(rin)

عبدالکریم رہمانی، اعظم گڑھ عرس شریف میں آئے، بتایا کہ دادامیاں ہے، 191ء کو بیعت ہوکراب 19۳ء، میں حاضر ہوسگا، میرا تمام بدن برص سے سفید ہے، کرنداٹھا کر دکھایا، بڑے باباصاحب نے فرمایا کہ میرے پاس کیا دھرا ہے، شمس الدین! ان کو تنہا مزار میں لے جاکر بند کراؤ، نصف گھنٹہ بعد عبدالکریم نے دروازہ کھلوا کر باہر سب کواپنابدن دکھایا، جلدصاف داغوں ہے پاک ساراجہم تھا۔

#### تشريف آوري رسالت مآب:

(MZ)

خواجہ آفاب نوررحانی نیزوکیل قد برالحن رحانی، گیانے کہا کہ ایک بار بڑے بابا جلدی سے سجادہ پر سے محادہ پر سے محد ہٹ کرمؤ دب ہو گئے، مشک بارخوش بو پھیل گئی، تھوڑے وقفہ سے ماسٹر محد عمر خال رحمانی بھدید آگئے، کچھ مہک باقی تھی، بو چھا: بابا کیابات ہے؟ آپ نے فرمایا: کہاں مررہ سے متھے، رحمت دارین سلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تھے، تم محروم ہی رہ گئے۔

#### ما نگ کے بہموجب ملتا:

(MIA)

حکیم عبدالحی صاحب رحمانی راے بریلوی ناظم ندوہ نے کہا کہ میں نے حاضر ہوکر مرید مولا ناباباہے ہونے • کے بعد پڑھنے کو پوچھا، آپ نے حزب البحر بلاکسی شرط پڑھنے کی اجازت دے دی، واقعثا میری خواہش یہی تھی، مانگ کے بیموجب آپ سے مل جانا بڑی خصوصیت آستا نہے۔

حافظ محمليم صاحب:

(m19)

سر ہند پنچاب ہے آ کر کان پور میں مقیم ہوئے ، کان پور میں حضرت مولانا بابا علیہ الرحمہ کا شہرہ من کراپنے

جگری دوست سیّدنذ برالحن عرف زُعاب صاحب ساکن ایرایال کے ساتھ تینج مرادآ باد حاضر ہوئے ،عرض کیا کہ جس کاروبار میں میری بھلائی ہواس کی دعا و اِجازت ہو،مولا نا بابا نے فر مایا:تم نے جوسوچا وہی چڑے کا کاروبار کرو،ہم نے بہت دورتک دعا کردی، مگرغریوں کا لحاظ نہ بھولنا۔

یٹھی حافظ صاحب کے لیے وہ دعاہے جار ہیر کہ جلیم ڈاک کے نام سے خصوصی جہاز آتے ،فروغِ تجارت مشرق سے مغرب تک پھیل کرعزت و مخاوت بے مثال رہی ۔

(rr.)

دوسری حاضری میں حافظ صاحب نے دعا ہا اداد چاہی تھی، مگر بدوقت عرض زیارت حرمین کی خواہش اب
پرآسکی، مولانا بابا نے فرمایا: بفضلہ ایک نہیں دو جج بھی کرلو گے، جس بات کو کہد نہ سکے وہ بہ خوبی بوری ہوگ،
جاءً کُم بَشِیرٌ وَ فَذِیرٌ پڑھے رہنا۔ حافظ صاحب دنگ رہ گئے کہ کشف جلی کی حدای نہی ،سیّدرعاب صاحب
نے حافظ صاحب کو مبارک بادو ہے ہوئے کہا کہ آیت مبارکہ میں جودونام آئے برزبان حضرت قبلہ دولاکوں کے
تجویز ہوئے، مگر مجھے ایک اشارہ اور معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں بشیرنام اوّل ہے، بقینی اس نام کا فرزند بہت بچھ
ہوگا، حافظ صاحب نے اپنے دولاکوں کے نام محمد نذیر و محمد بشیرای پررکھے، بقیدا ولا دکے نام اپنی پہندے رکھی
آخرش واقعات نے تابت کردیا کہ آیت میں جو بشیرنام اول ذکر ہوااس نام سے موسوم محمد بشیر (بیرسٹر) ہر شعبہ میں
اوّل مولانا بابا کے اس ارشادے رہ کرحافظ صاحب کو اور اجاگر اور ہردل میں گھر کرگئے۔

(rri)

ایک بارسیّدرعاب صاحب نے کہا کہ مولا نابا کی جب الی نظر عنایت آپ پر ہے تو مریدی میں کیاوی ہے؟ حافظ صاحب نے کہا: بھائی رعاب! یہی ہے تابی مجھے بھی ہے، گریہ مولا نافضل رحمٰن صاحب کی مریدی ہے، میں اپنے کواس کے بوٹ تھے، جب والیس میں اپنے کواس کے بوٹ تھے، جب والیس آئے تو وصال مولا نابا با کی خبری کر گم ہم رہ گئے ، اتفاق سے سیّدرعا ب صاحب ملئے آئے، اپنی بے قراری بتا کرخشی کریم بخش ومحبت اللہ وفقو جعدار وسیّدرعاب صاحب کے ساتھ حلیم کالج سول لائن سے آستانہ بہنچا اور قیوم دورال مولا نااحد میاں صاحب سے مرید ہوئے، حافظ صاحب نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ جزب البحری اجازت ہو، دوسری مجلس میں دادامیاں نے حزب البحریز معنے کی اجازت ازخود دے دی۔ حافظ صاحب نے اس کا اتنااحر ام کی خواہش تھی کہ آستانہ، ی پر میہ چلہ پورا کریں کہ دادا میاں نے فرمایا: یہاں جوم زائرین سے ہولت نہ ہوگ، کی خواہش تھی کہ آستانہ، ی پر میہ چلہ پورا کریں کہ دادا میاں نے فرمایا: یہاں جوم زائرین سے ہولت نہ ہوگ، کان پور میں آسانی رہے گی، ہم خادم ابوائس کو تھا رہے میں، بتاتے رہیں گے، سیّدرعاب صاحب نے عرض کیا کہ دعا ہو کہ میں اور حافظ صاحب ساتھ جم کریں، منتی کریم بخش ومحبت اللہ وفقو نے بھی سیّدرعاب صاحب نے عرض کیا کہ دعا ہو کہ میں اور حافظ صاحب ساتھ جم کریں، منتی کریم بخش ومحبت اللہ وفقو نے بھی سیّدرعاب ضاحب نے عرض کیا کہ دعا ہو کہ میں اور حافظ صاحب ساتھ جم کریں، منتی کریم بخش ومحبت اللہ وفقو نے بھی سیّدرعاب

صاحب کو دعا کرانے کا اشارہ کیا تھا ہی کہ دادا میاں نے فرمایا: جاؤ خدا باعزت طور پرسب کا جج پورا کرے، چناں چیمٹی ۱۹۲۸ء میں ان سب مذکورین نے ایک ساتھ جج کیا۔ ۴۳ جون کو جرمنی سے حافظ صاحب کو تار ملا کہ اوّل ہفتہ جولائی میں ضروری پہنچیں، بعد جج حافظ صاحب ادھر چلے گئے اور کافی فائدہ تجارت سے واپس ہوئے۔ ہفتہ جولائی میں ضروری پہنچیں، بعد جج حافظ صاحب ادھر چلے گئے اور کافی فائدہ تجارت سے واپس ہوئے۔ (۳۲۲)

الیں ایم بشیر بیرسٹر پہلی بار دادامیاں کی خدمت میں پنچے، اس وقت کاروباری البحن بیرونی ممالک کی در بیش تھی، دادامیاں نے فرمایا: تمھارے والدے لیے ہمارے والدصاحب نے بڑی دورتک جودعا کردی ہم ہمی اس میں شامل ہو، خدا بنا تا ہے بگاڑتا نہیں، چناں چہ سورز رلینڈے مزید دوڈھائی لاکھ کا نقع ہوا، دوسری حاضری پرمیاں بشیرصاحب کوتمناے اولا د نے اُکسایا کہ خود دادامیاں نے فرمایا کہ مسعود اولا د کی تمنا ہی تو شرعا محدود ہمانی نقیر کا شاہد ہے کہ ایسی ہی اولا د ہوگی، بشیرصاحب مولوی ابوالحن سے کہنے گئے: جو پچھ سنتے محدود ہمانی نقیر کا شاہد ہے کہ ایسی ہی اولا د ہوگی، بشیرصاحب مولوی ابوالحن سے کہنی زائد کشف طلب سے پہلے سوال پورا ہونا د کھ لیا، ابوالحن صاحب نے کہا: اس پر بھی خور کیا کہ اس دعا میں خصوصاً چار نام فرزندوں کی بشارت ہیں، چناں چہ بشیرصاحب نے نفتل طیم وشاہد ہم محمود طیم وسعود طیم و مسعود طیم میں۔ دما میں خوارنام لڑکوں کے رکھے، نیز سے سب اولا د حضرت کی دعا ہے خاندانی روایات و خدمات کی علم بردار ہیں۔

کان پورما لک مطیع مجیدی کے وہاں دادامیاں تشریف لائے ،ایس ایم بشیرصا حب ملئے آئے ،دیگر گفتگو کے بعد دادامیاں نے فرمایا: نماز کی پابندی ،حاضری مزار معمولی رکھی تو آغاز بھی عمدہ ،انجام اس سے بھی اعلیٰ خدا کر سے گا ، واقعی با وجود امراض شدید فراکض و تبجد نظی عبادات ناغہ نہ ہونے دیں ، ایک بارلندن کی فٹ پاتھ پر رومال بجھا کر نماز پڑھتے تھے ،نواب بھو پال حمیداللہ خال ادھر سے نکطے ، یدد کھے کر بہت متاثر ہوئے کہ پابندی اسے کہتے ہیں ، بعد نماز ملے تو پکے دوست بن گئے ، آستانہ مجدد ساور آستانہ فضل رحمانی کی خصوصی حاضری رکھی ، با وجود گھنے ہیں ، بعد نماز ملے تو پکے دوست بن گئے ، آستانہ مجدد ساور آستانہ فضل رحمانی کی خصوصی حاضری رکھی ، با وجود گھنے کے درد کے دوگھنٹہ کھڑے دست بستہ پڑھتے رہے ، ایک بار درد ٹانگ کی جگہ ہاتھوں سے چند بارش دیا ، بشیر صاحب کہتے رہے کہ آپ یہیں کے آپ رہیں گئیس میں ہے ہیں نے کہا: یہیں کے آپ رہیں گئیس کے آپ رہیں گئیس کے آپ رہیں گئیس کے دولاد مصاحب کہتے دہے کہ آپ یہیں کے آپ رہیں گئیس کے اولاد کے حصہ بیس ہے کہ خصوصی کی بار کی کے حصہ بیس ہے کہ کے حصہ بیس ہے کہ کی جگھیں کی اولاد کی حصہ بیس ہے کہ کی جگھیں کی آپ کی اولاد کے حصہ بیس ہے ۔

عزیزالهی صاحب کے مشاہدات:

(mrr)

فضل الہی صاحب فضلی فرخ آبادی کے دوسرے فرزندعزیز الہی صاحب فضلی (لوہے والے) نے بیان کیا کے ۱۹۷۳ء میں ایسی علالت بڑھی کہ مایوی حیات ہوگئی،مزار مبارک پر حاضر ہوکر عرض کیا: اگر وفت آگیا ہے ہے خیر انجام ہے بلالیں، اگر ابھی خدمت لینا ہے تو بلا دور ہو۔ میں (عزیز الٰہی) نے دیکھا کہ مزار شریف سے مولانا بابا باہر آئے، میری پیشانی چوم کر دعا دی، تو اس کے فیض کیا کہوں، عزیز صاحب کو مولانا بابا سے ایساعشق ہے کہ ہر وقت بابا کانا م لب پر رہا کرتا ہے، خود بابا بھی عزیز صاحب کو اتنا عزیز رکھتے ہیں کہ ادھر عزیز صاحب نے مخاطب کیا ادھر کام ہوا۔ راتوں میں بابا خودل جاتے ہیں، یہ سب اس کا انعام ہے کہ کوئی کام بابا کو یاد کیے بغیر عزیز صاحب کرتے نہیں، ہرایک یہ کب کر پاتا ہے، ان کا دادھیال نانھیال بھر رحمانی فندیم ہے۔

یا میں عزیز الہی گور کھ پور کی طرف چندہم راہیوں کے ساتھ کارے جارہا تھا، پچپلی نشست والے بھی سوگئے،
مجھے جھونکا آیا تو پان کھا کر دور کیا، اب دیکھا کہ ڈرائیورسوچکا، کارسٹرک سے بٹتی کنارے بڑھ رہی ہے کہ اگلا پہیہ
پھر پر چڑھ گیا، فور آبابا مد دمیر کی زبان سے نکلا، اس کے ساتھ یہ معلوم ہوا کہ جیسے کی نے میراہا تھا سٹیرنگ پر کردیا،
میں نے اسٹیرنگ کائی، گاڑی پھڑے گذر کرجو چلی تو سامنے چندگز پر بھاری درخت سے سامنا تھا، پھر میری چیخ
میں نے اسٹیرنگ کائی، گاڑی پھڑے گئر رکرجو چلی تو سامنے چندگز پر بھاری درخت سے سامنا تھا، پھر میری چیخ
اس نے اسٹیرنگ میں اسٹیرنگ میں نے اپنی طرف موڑی تو ڈرائیور نے غودگی ہی میں اپنی طرف موڑ نا چاہی،
اس حال میں دیکھ ہوں کہ جیسے کی نے گاڑی جام کردی، ایک فٹ اکسلیٹر درخت وکھائی تھی، اہل بہتی دوڑ سے
آر ہے تھے کہ کوئی بچانہ ہوگا، مگر سب کوزندہ د کھے کرچرت میں کہدر ہے تھے: آپ لوگ نیچ کسے، ڈرائیور کا پاؤں
ہوراکسلیٹر پر تھا، ہم سب جیران تھے کہ گاڑی خودسے کیے رگی۔

(174)

گن فیکٹری میں مُیں (عزیز الہی) مال خرید اکرتا تھا، ایک بار مجھے پکڑلیا گیا کہ یہ پاکستانی جاسوں ہے، میں لاکھ کہتا ہوں کہ وہی عزیز الہی ہوں، مگر کوئی سنتا نہ تھا، سمجھا کرتھک گیا، تو مولا نا بابا کو یاد کیا، بی تھا، کیاد کچھا ہوں کہ جزل منجر خلاف وقت آگیا، کارے اُر کر مجھے دیکھتا آفس گیا، پوچھا تو پاکستانی جاسوں والی بات بتائی گئ، جزل منبجر اسٹاف پر مجڑا، کہا: ہم ان کو جانتے ہیں، شریف و باعزت ہمارا مال خرید نے والے ایمان وار آدمی ہیں، پھر گرم جوثی سے لی کر مجھے دخصت کیا۔

(PTZ)

ایک باربڑے باباصاحب تشریف لائے ، والدہ عزیز اللی صاحب کھانے کا انظام کرنے لگیں ، روٹی کے بعد بریانی وقورمہ کا سامان چڑھایا، پانچ سات منٹ بعد فرمایا: بیٹے عزیز! ہمارے کھانے کا وقت نکلا جارہا ہے ،عرض کیا: ابھی بوانے چڑھایا ہے ،تھوڑی دیر ہے ، پانچ منٹ گزرے تھے کہ فرمایا: میاں عزیز! تم ہانڈی میرے پاس کے آؤ، پک گئے ہے ، میں نے گھر میں جا کر بانڈیاں کھولیس تو میں اور بوا جرت میں تھے کہ یہ کی کیے رکھی تھیں ،

رحمت ونعمت

437

میں وہ سب چاراشخاص کے حساب کا سامان لے آیا ، بڑے بابانے سارے حاضرین کو بٹھا کر کھانے کا آغاز کیا ، جملہ ۸ نفرشکم سیر ہوئے اور نے بھی گیا۔

(MYA)

وزرعلی صاحب فضلی (فضل الہی صاحب کے والد) کہتے تھے کہ مولا نااحمد میاں صاحب کوخدانے مقبولیت کچھالیمی عطا کی تھی کہ شہروں میں ایک ایک ہزارلوگ مریدایک وفت میں ہوا کرتے ،قصبات میں بیرعالم ہوتا کہ مردوں کے ساتھ عورتیں اورلڑ کے تک مرید ہوجاتے ،خدا کا شکر کہ ہمارے مرشد زادے بڑے بابا میں بھی بیہی صفت خدانے دی۔

(MY9)

عبدالمجید نصلی کہتے تھے کہ میرے والدمحہ امیر فصلی فرخ آبادی بتایا کرتے کہ حضرت مولا نابابا کی مریدی کا میہ پہلوخاص تھا کہ جوخواص خداطلبی چاہتے کمال حاصل کرتے ، جوعوام نیک عملی کومرید ہوتے فیض پاتے ، مگر وہ جن کا روال روال واکر ہوتا خلافت یا دنیا طلبی کے چکر مقصود ہوتے مرید ہو کر بھی بھٹ ردجاتے نواب نورالحسن رحمانی بھوپالی اور وصی الزمال صاحب رحمانی تعلقہ دارآ سیون نے صرف کافی سے مریدوں کے نام و پتے پانچ برس جمع کے ، جب ختم کرنے پرآتے خطوط آتے کہ فلال مقام میں ابھی اسے اور ہیں ، غرضے کہ اس کوڑک کرنا پڑا، لیکن کے ، جب ختم کرنے پرآتے خطوط آتے کہ فلال مقام میں ابھی اسے اور ہیں ، غرضے کہ اس کوڑک کرنا پڑا، لیکن اس پرسب متفق ہور ہے کہ جہال سے مولانا بابا کے مریدین کی تعداد چار پانچ ملتی و ہیں سے بارہ تیرہ دادامیاں کی تعداد میں مریدین ہوتی تھی ۔ مولانا بابا کی وہ خصوصی عظمت وحقیقت جو واقفوں ، می میں معروف تھی دنیا اس وقت جمہ گر برنادی۔

(rr+)

فضل الهی صاحب فرخ آبادی نے بتایا کہ میں نے نواب نورالحن خال رحمانی بھوپالی ہے کہا کہ آپ بھی خلیفہ ہیں، فرخ آباد چلیے ، نواب صاحب نے کہا کہ مجھے آپ کی مریدی کا لحاظ ہے، ورنہ مجھ سے براکوئی آپ کے حق میں نہ ہوتا، یقینا مجھے اللہ تعالیٰ کا نام لوگوں کو بتانے کی اجازت ملی ہے، مگر بیرتی قی باطنی حاصل کرنے کو ہے، نہ کہ پیری مریدی چالوکرنے کو ہے، نہ کہ پیری مریدی چالوکرنے کو ہے، خلیفہ نُہنی اس درخت کہ پیری مریدی چالوکر نے کو ہے، خلیفہ اُڑنے بھی گلے اور صاحب سجادہ بید نہ کر سکے جب کہ خلیفہ نُہنی اس درخت کی ہے، اور صاحب جادہ کے خلیفہ غیر خلیفہ مصاحب جادہ کے ماتحت ہی رہیں گے۔

# بار هوال باب اعلانِ حقیقت

فقیرشاہ محمد رحمت اللہ میاں فضلی سمنے مراد آبادی مخلصین آستاں کے لیے دعامے صلاح وفلاح دارین کے بعد راقم ہے کہ پیانہ بھر چکاہے، چھلکنے کی دیرہے، بنابریں چندا ہم امور اِتمام جحت کے بہطورا پے قلم ہے چیش کرتا ہوں۔

# تجل حسين اور دا داميال صاحب

مولانا حافظ سیّد ابوشعید صاحب فضل رحمانی ، ایرایاں جن کومولانا بابانے تحریری خلافت نامه بهطریق صوفیه جبه ودستار بہنا کرمرحمت کیا تھاان کے جمع کردہ ملفوظات نے تقل کرتا ہوں: (۱۳۴۸)

مولانا ندکورراقم که میں مولانا ظهورالاسلام ومولانا نور محد فتح پوری ومولانا ابوالحن آلھنوی و تھیم اللہ دیا دہلوی و شیخ وحیداحمدردولوی ومولوی حکیم عبدالغفار گنج مراد آبادی، ڈاکٹر عبدالقادر خال، نیز پچھاورائل بستی ۱۳۱۵ھ کے اہتمام عرس میں ہے، اتفاق ہے ۲۰ رزیج الاوّل کومولوی تجل حسین بہاری آ گئے، اپنی مرتب کردہ'' کمالات رحمانی''مطبوعہ محرم ۱۳۱۵ھ، رحمانی ''فقال ہے، اپنی مرتب کردہ'' کمالات رحمانی''مطبوعہ محرم ۱۳۱۵ھ، رحمانی پرلیس، مخصوص پورہ ، مونگیر، نیز کتاب'' فضل رحمانی'' انواراحمدی پرلیس، بکھنو، ۱۳۱۷ھی جلدیں بھی ساتھ لائے، بہاری صاحب نے حاضر ہوکر'' فضل رحمانی'' پیش کی ، تو دادامیاں نے سب کو طلب کیا، فرمایا کہ بھائی ابوسعید! تم اس تر دیدکو لکھتے اور سب لوگ سنتے رہیں۔ پھرفرمایا:

میاں بجل حسین! تم نے ہمارے بابائے بلاتحقیق حالات لکھ کراپنی ذات کو بھی مجروح کرلیا، دوسری طرف میہ لکھ کرکہ'' کمالات رحمانی''صفحہ ۸ ماور بہروایت احمد میاں صاحب سجادہ نشیں :

''ساساه مقام ملانوال میں پیدا ہوئے''

ا پنے فریب کا افر ارخود کرلیا،تم ہی بتا دو کہ وہ کون مقام اور وقت رہا جبتم تصدیق روایات ہم ہے کرتے اور کو کی نہ ہوتا تھا ، یا اور بھی ہوا کرتے تھے، بھی مسودہ بھی دکھایا ہواس پاک مقام پرای کو بتا دو، اگر شمصیں خدانے تو فیق دی ہوتی توفضل رحمٰن کےعدد نکال لیتے ، ۱۲۰۵ ہے نکل آتا۔ (rrr)

صفحه ١٩زم كمالات رحماني "يرلكها:

ان(مخدوم مصباح العاشقین صاحب علیه الرحمہ، ملانواں) کے وصال کوہ ۵۰ برس کے قریب ہوئے۔ حالاں کہ پہاں اور ملانوں والےسب جانتے ہیں ۹۳۹ ھٹر ہُ رجب کوحضرت مخدوم کا وصال ہوا، ۱۲۰۸ر ہے ۹۳۹ گھٹانے ہے ۲۲۹ سال کا فرق نکل آتا ہے۔

(rrr)

صفحه ١٩، كمالات رحماني

'' نانھیال آپ کا سندیلہ میں ہے،اوراس بستی میں حضرت شیخ حیدرعلی شاہ صاحب خلیفه اعظم حضرت شاہ محمد آ فاق علیہ الرحمہ کے تھے۔''

کیساسرایا جھوٹ ہے، بلکہ شاہ صاحب کا وطن ملاثواں ہے، یہیں پیدا ہوئے ، یہیں وصال ہوا۔ (۴۳۳)

صفحة ٢٢، كمالات رحماني

'' وصحن محدمیں جو کنوال تھا بہت کھارا تھا، چنال چہ خدانے آپ کے قدم آنے سے میٹھا کر دیا، گر بعد وصال آپ کے پھر کھارا کر دیا۔''

دادامیاں نے فرمایا کہ حاضرین ہی اس جھوٹ کا جواب دیں، یہ بتا کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کنو کیں میں مولا نا بابا کے دودانہ بیج ڈال دیئے سے اولا اس کو میٹھا کردیا، دوسرے اس کا پانی کم نہیں ہوتا، تیسر بے صرف اس پانی پینے ہی سے مختلف امراض دور ہونے کا شرف دے دیا، چو تھے انیا وزنی وشیریں وہاضم قریب و دور نہیں۔ اب اگرتم میں ذراصدافت ہے اس وقت پانی دکھاؤ کہ حضرت کے وصال کے بعد کھارا ہوا کہ بدرستور میٹھا اور تم کو جھوٹا کے ہے ہے۔

تعزبیجلانے کا بہتان:

(rrs)

سفحة٢٢، كمالات رحماني

'' مسجد کی بغل میں تعزیبہ بھی رکھاتھا،آپ نے اپ جوش شریعت میں آگ لگادی۔'' یہ پوری بستی ومریدین موجود ہیں، کی ایک ہی ہے تعزیبہ جلانے کی گپ تھے کرادو۔ دو پیمش صفحہ ۲۹ فیضل رحمانی، پڑھاو! ''مسجد میں ایک طرف تعزید رکھاتھا،آپ نے تعزیہ کوجدا کرنا جاہا۔'' بمت ونعت

خدائے تمھاری تحریرے تم کوجھوٹا کردیا۔

(rmy)

صفحہ۲۹ پر پیجھی لکھا کہ

''آپاس روز ملانوان تشریف لے گئے، وہاں دوڑ تلنگوں کی پینجی اور دشمنوں نے وہاں تلنگوں کو پہنچوادیا، پھرتلنگوں نے گرفتار کیااور ملیح آباد تک چھاؤنی میں فوج کے ساتھ لے آئے۔'' پھر لکھا کہ

"آپلیج آبادتک پنچ، بیزی یاے مبارک سے کائی گئے۔"

واقعدا سلی یہ ہے کہ جب مولا نابابا گئی مراد آباد آکر مجد آئے ، مجد کے گنبدوں میں تعزیے دکھے تھے ، ال کے بعد کے بھے میں نماز ہوتی تھی ، تو مولا نابابا نے یہاں کے معززین کو بھیایا کہ مجد عبادت کے لیے ہے ، اب تعزیے اندر جب تم نماز پڑھو گئو سامنے تعزیے پڑیں گے ، ہٹا دو ، ان لوگوں نے مجد سے اٹھا کر مقبرے میں تعزیے نعقل کردیے ، کی بدخواہ نے نواب سعادت علی خال شاہ لکھنو سے ہے جرمتی تعزیہ کی شکایت کردی ، ایک کار مقرر ہوا کہ خود بھی تحقیق کرتا ، مولا نابابا کو حقیقت بتانے کے لیے لے کر آئے ، اہل کار آیا تو فرض ہے جرمتی کا اہل کار مقبرے میں رکھے تعزیے دکھا دیے ، اس نے کہا کہ لکھنو تک آپ کو زحمت کرنا ہوگ ، وجود نہ پایا ، مولا نابابا نے مقبرے میں رکھے تعزیہ بادشاہ کھنو کے میرمنتی جو سندیلہ برادری سے چناں چہ آپ بیل گاڑی منگا کر بالام کو ، وہاں سے ریل پر لکھنو بہنچے ، بادشاہ کے میرمنتی جو سندیلہ برادری سے آپ کے درشتہ دار تھے وہ مولا نابابا کے فضائل بتارہے تھے کہ آپ تشریف لے آئے ، بادشاہ نے عذرخوا ہی کے بعد اہل کار نے بتایا کہ تعزیہ نے بدر ستور موجود مجد کے بہ جائے مقبرے میں رکھے ہیں ، بادشاہ نے عذرخوا ہی کے بعد دو ہزار دو پینڈ رانہ چش کیا ، اس کو دربار یوں میں ای وقت مولا نابابا نے تقسیم کردیا اور گھروا پس آئے ، اس سے اور بھی لوگ معتقد ہوئے۔

علیم عظمت حسین رحمانی موتی ہاری نے اس بیان کے بعد کہا کہ میں بھی بہاری اور گئخ مراد آبادی ہوں، تم نے میرے گھرانے سے یہاں سے وہاں تک جُوت اپنی صدق بیانی کا ذے دیا، بیڑی پڑنے ، پلیج آباد تک لے جانے کوٹابت کردو۔

دادامیال نے فرمایا: "كمالات رحماني" صفح ٢٢ پر لكھا:

"نوبت چھینے کی ندآئی اورآپ کوگرفتار کرلیا گیا۔"

اگریہ بیان تخنج مراد آباد کے لیے ہے تو ملانواں والی بات غلط ،اگروہ مانوتوا*س تحریرے جھوٹے ہوئے۔* (۳۳۷)

پحردادامیال نے فرمایا:صفحداار "كمالات رحمانی"

رحمت ونعمت 441

> ''مگر آخرز مانے میں جب آپ کوزخم ہوا تو تجرے میں نماز پڑھتے تھے۔'' ليكن صفحة الزام كمالات رحماني "بريول لكها:

> > " آپ جب سے زخم میں مبتلا ہوئے تب ہے مجد چھوٹ گئی۔" خودد مکھو!ایک روایت دوسری کی تر دید کرتی ہے۔

عکیم عظمت حسین صاحب نے اجازت لے کرکہا کہ ۱۳۰۵ھ میں نچلے حصے تھیلی کے پنچے زخم ہوکر تکلیف نصف محرم سے بردهتی رہی ، مرآب برداشت کرتے ، ۲ ،۱۳ هیں زخم برصنے ،صفائی کی دشواری سے عقد سویم فرمایا ، ااااه بعدختم زمضان حجرهٔ محبد کے بہ جاے ملحقہ جھے میں شب گزارنے لگے۔

مولا نا حکیم عبدالغفار می مرادآبادی نے بعداجازت کہا: 2ربع الاوّل ١٣١٣ ها كومولا نابابا نے مسلم شريف كا ١٣١٨ ورق مجه كودرس ديا، يبي آخرى درس تها، ١٨ ررئع الاول ١٣١٣ هد مجد جهوتي به وجه علالت مكان برجم حاضرین کے ساتھ با جماعت نمازادا کرتے رہے۔

كمالات رحماني صغيهم

"ایک بارجوہم نے حضرت قبلہ سے دریافت کیا کہ مولا نامحم علی صاحب آپ کے خلیفہ ہیں؟ فرمایا کہ ہم اس قابل نہیں کہان کواپنا خلیفہ کہیں،وہ برے مخص ہیں،اور پیجملہ مولوی عبدالکریم اورصاحب زادے مولانا احدمیاں صاحب کے سامنے فرمایا کہ یہ باہر حجرہ مجدکے بہ غرض سننے اس تقریر کے کھڑے تھ، بدلوگ اس تقریرکون کرشرمندہ ہوئے ،اس لیے کہ بدلوگ کہتے تھے کہ مولانانے کی کوخلیفہ نہیں بنایا،توان دونوں صاحبوں نے مجھ کو دریافت کرنے کو کہاتھاا در بیغرض سننے کے کھڑے رہے۔''

پھر دا دامیاں نے بہاری صاحب سے فرمایا کہ جوبات ہم نے کہی تم نے اس میں بھی جھوٹ کر ملا کرمیرے اوپر بہتان بھی جڑ دیا، میمریدین شاہر ہیں،اور میں پھر کہتا ہوں کہتم لوگ جے چاہتے ہوخلیفہ کہہ مارتے ہو،میرا ای واسطے کہنا ہے کہ میرے بابانے کسی کوخلیفہ نہیں بنایا ہتم لوگ اجازت امر خیر دادم کوخلیفہ اعظم یا مجاز کامل کا جامہ یہنا دیتے ہو، ورنه خلافت دینا،خلیفہ بنانا موافق طریقہ صوفیہ چیز دوسری ہے، واقعہ تو یہ تھا کہ ہم کوتمھارے خلیفہ ہونے سے انکار ہے، ان عظیم مریدین میں جب نہ تھا را کوئی شاہر ہے، ندا جازت امر خیر دادم تک کھاتمھا رے یاس ہے، بول ہی بول ہے، ہاں اپنی خلافت کے بوچھنے کوضرور چندد گرلوگوں کی موجود گی میں کہا تھا، کین جب مجموت ہی گڑھنا فطرت ہوتو شرم کہاں کی ،اپنے بہ جانے بھائی محمعلی صاحب کی بات نکال بیٹھے۔علاوہ ازیں تمحارے والدمولانا نوراحمه صاحب رحمانی محدث ڈیانواں، ضلع عظیم آباد بھی اس کا خیال نہ لاسکے۔ حاضرین مریدین سے یو چھلوکہ تحریری اجازت واقعی کے بعد بھی بیلوگ اپنے نام کے ساتھ خلیفہ لکھنے کا خیال ندلائے ، نہ پیری وخانقابی چکر چلانے میں پڑے۔

#### عرس وفاتحه:

(mma)

كمالات رحماني بصفحه ٣

''جناب احمد میاں صاحب نے فرمایا کہ قل وعرس تمام بزرگان کا ہوتا ہے، یہاں بھی ہونا چاہے، آپ نے بہت خفا ہوکر فرمایا کہ ہرگزنہ ہو، ہماری قبر پر کوئی میلہ نہ کرے۔'' \*\*\*

مگر ' فضل رحمانی'' جلداوّل ، صفحه ۱۳۲

"راقم نے عرض کیا کہ حضور کے انقال کے بعد ہم لوگوں کا اجتماع آپ کے مزار پرعری کے لیے ہویا نہیں؟ یا یہ بھی بدعت ہے؟ آپ نے فر مایا: کچھ ضرور نہیں ، ہماری قبر پر کوئی جمع نہ ہو۔"

پہلی روایت دوسرے کی تر دید کرتی ہے۔ پھریہ سوال کہ'' یہ بھی بدعت ہے''،اور جواب'' کچھ ضرور نہیں'' بدعت نہ ہونے کی روشن دلیل ہے، ورنہ بدعت ہوتا تو جواب بھی بدعت ہونا ہوتا۔ میرے بابا کا یہ کشف دیکھیے کہ تمھارانظریہ ہی دوسراتھا، یہ جواب اس کا تھا، ہم بھی یہی جواب دیں گے، ہاں یہ تماشہ اچھاد کھایا کہ ہمارا سوال ہم کو یا دنہ ہو، مگرتم کوسوال وجواب یا درہے، باتی اس کے شاہد نہ ہوں، فقط تم سنو۔

مولا نا ابوالحن رحمانی تکھنوی نے اجازت لے کرکہا کہ حاضرین بھی واقف ہیں اور بیرونی افراد بھی جانے ہیں، ذکر یہ تھا کہ خواجہ بدیع الدین قطب مدارعلیہ الرحمہ کمن پور کے عرض کو براے نام رکھ کرمویشی و میلے کے جھیلے برحالیے ہیں، اس وقت تم نے عرس کا ضرور پوچھا، اس کا جواب وہ نہ تھا جوتم نے لکھا، بلکہ یہ تھا، مولا نابابانے فرمایا:
''ہمارے وہاں میلہ ہرگزنہ ہوکہ نام تو عرس کا ہو، مگر ہووہ میلہ۔''

یہ جواب بھی بدلا ، قبر کا بھی اضافہ جڑ دیا ، ہاں تم نے بیسوال ضرور کیا کہ بعد انتقال حضور کا عرس ہویا نہ ہو؟ مولا نابابائے فرمایا:

''جب کوئی نے کہ فضل رحمٰن کا انتقال ہو گیا تو چارقل پڑھ کر بخش دے ،اس سے زائد پچھے نہ کرے ، کیوں کہ لوگوں کی عادت ہے کہ جابہ جااہے پیر کاعرس کرنے لگتے ہیں۔''

این پرمولا نااحدمیاں قبلہ نے فرمایا کہ اور بزرگوں کے عرس کی طرح یہاں بھی ہوگا؟ اس کی وضاحت میں مولا نابابانے فرمایا:

''جس میں لہوولعب کا خطرہ ہوا بیا عرس و فاتحہ ہمارے وہاں ہر گزند ہو۔'' اس ارشاد میں مولا نابابا کی دوراند کبٹی واحتیاط واضح ہے کہلوگ جابہ جامقصد برآ ری کوعرس نہ کرسکیں۔ (۴۴۰س)

پھرتم نے بیسوال کیا کے حضور کے انتقال کے بعد چہلم و چہارم ہوگا یا نہیں؟ مولانا بابا نے فرمایا:

رفت ولات

''مقدرت نہ ہونے پر بھی کھانا کرنایا قرض کے کرکرنا بدعت ہے، بیغل صحابہ نہ تھا۔'' کافی مریدین نے تصدیق کی کہنچے بات یہی تھی۔

## اینے بیرکاعرس نہیں کیا:

(mm)

دادامیاں نے فرمایا :صفحیه۱۳ ('فضل رحمانی''

"راقم کہتا ہے کہ حضرت قبلہ کو خیال سنت کا بہت تھا، آپ نے اپنے پیر کا عرب نہیں کیا اور ندان کے پیر کا عرب کیا۔" .

آپ حاضرین کہیے! چودھری حشمت علی سندیلوی وننٹی امتیاز علی کا کوروی مریدین نے عرض کیا کہ قبلہ مرشد دہلوی کے عرص کرنے کی یہاں اجازت بخشے ، مولانا بابا نے فر مایا کہ قبلہ عالم (خواجہ شاہ محمد زیر) وخواجہ صاحب (شاہ محمد ضیاء اللہ) کے سہرند میں عرص ہوا کرتے ہیں ، پھر دہلی میں علحدہ عرس کیے ہوتے ؟ خواجہ صاحب (شاہ محمد ضیاء اللہ) اپنے مرشد کے عرس کے دن گھر پر فاتحہ کر لیتے یا سہرند شرکت کرتے ۔ ہمارے مرشد اپنے مرشد کے عرس کے دن گھر پر فاتحہ کر لیتے یا سہرند میں کبھی جاتے نہ جا سکتے پر بدروزعرس شیر برنج پر فاتحہ کر لیتے ، اگر سب اسی طرح عرس کرنے گئیس تو صاحب سہرند میں کہھی جاتے نہ جا سکتے پر بدروزعرس شیر برنج پر فاتحہ کر لیتے ، اگر سب اسی طرح عرس کرنے گئیس تو صاحب آستاں کے مقامی عرس کی افضایت کیے دہ سکے۔

یفر مان آپلوگوں کو یا د ہے؟ حاضرین نے کہا: حقیقتا یہی ہدایت ہوئی۔ (۳۴۲)

مش العلما مولانا ابوسعیدصاحب نے اجازت کے بعد کہا: بہاری صاحب کومریدی گا قرار تو ضرورہ،
پیر کے اس ارشاد کی جارتل پڑھ کر بخش دے، بس اس سے زائد کچھ نہ کرے، یہی ا تباع بہاری صاحب کر سکے کہ
خود خانقاہ مونگیر قائم کی ، مولا نا بابا ومولا نا مونگیری کے سالا نہ عرس کیے، چندے جمع کیے، جو ہدایا ت پیر کا ایسا باغی ہو
اس کی فریب بازی ظاہر ہے، ورنہ ۸محرم کو دا دا میاں برابر شیر برنج پر فاتحہ بی نہیں کرتے بلکہ ہر ماہ کی آٹھ ویں کو
برابر فاتحہ کرتے ، حضور اعلیٰ بھی نوش کرتے اور حاضرین بھی کھاتے۔

# سيوم بانگرمئو:

(mmm)

دادامیاں نے فرمایا کرسیوم بانگرمئو کا واقعہ بیان تیجے! مولا ناحکیم عبدالغفار گنج مراد آبادی نے کہا: شاہ وزیر علی صاحب بزرگ و بے حدمتوکل تھے، حالت تنگی رہا کرتی ، قبل وصال وصیت کی مقدرت نہ ہوتو قرض لے کر سیوم، چہلم نہ کرنا، بس کلام پاک پڑھ کر بخش دینا، چودھری حشمت علی تعلقہ دارسندیلہ، ڈاکٹر عبدالغفار خال وغیرہ رحمت ونعمت

شرکت کو گئے، واپسی پرمولا نابابانے پوچھا: تعلقہ دارصاحب نے کہا: شرکت سیوم کے خیال سے ہم لوگ گئے،ان کے فرزندنے یہ وصیت بتائی،حضورِ اعلیٰ نے خوش ہو کر فرمایا:

''ان کو یہی جا ہے تھا قرض لے کرسیوم وچہلم بھی نہ کرے۔''

دادامیاں نے فرمایا: ہم مقامی آ دمی اور حضرت کی اولا دہوکرا پنی معلومات کے باوجود تقدیق کر لیتے ہیں ہم بہاری صاحب تو ژمروڑ کیوں کرتے ہو۔ پھر لکھتے ہوکہ

''چہلم دسیوم جوآج کل مسلمانوں میں مروج ہے'بدعت ہے یانہیں؟ فرمایا: بےشک بدعت ہے۔'' اتناہی کروکدان ممتاز مریدوں میں ایک ہی ہے اس کی تائید کرادو۔ تمام حاضرین نے تائید کی کہ بھی سناہی نہ جاسکا۔

(MMM)

صفحة ١٢٣، كمالات رحماني

"آپ کوکشف ہے معلوم ہوا،آپ نے حضرت مولانا (محمد قاسم) کی تعریف کی کہاں کم سی میں ان کو ولایت ہوگئی، دورمولانا رشیدا حمد گنگو، کی صاحب علیہ الرحمہ کی بھی تعریف کی کہان کے قلب میں ایک نورالہی ہے۔ "
نورالہی ہے جس کو ولایت کہتے ہیں۔ حضرت مولانا مونگیری نے بھی اس روایت کی تصدیق کی ہے۔ "
پڑھ کر دادا میاں نے فر مایا: بہاری صاحب! یہ" ارشادِ رحمانی وافا داتِ محمدی" کا پہلا ایڈیشن مولانا مونگیری کے ہاتھوں" بیش کردہ محم علی رحمانی عفی عنہ، مونگیر" نوشتہ موجود ہے، سیچے ہوتو دکھاؤ، کہاں تصدیق مولانا مونگیری نے کی ہے۔

مولا ناظہورالاسلام صاحب نے کہا: اس زیٹ کو بہاری صاحب کو اوڑھنے بچھانے دیجیے، برادرم مونگیری صاحب نے بھی ہم سے ذکر نہ کیا، نہ میں نے بھائی نورمجہ، نہ شمس العلما (مولا نا ابوسعید) وغیرہ نے بھی حضورِ اعلیٰ کی زبان مبارک سے ہر دونام سے تک نہیں۔ مولا نا ابوالحن لکھنوی نے کہا کہ آج کے سوا'' کمالات رحمانی'' کے اندراج کے ہم نے اور مولوی عظمت حسین موتی ہاری نے خلوت وجلوت کا حاضر باش ہونے کے باوجود بھی سانہ اندراج کے ہم نے اور مولوی عظمت حسین موتی ہاری نے خلوت وجلوت کا حاضر باش ہونے کے باوجود بھی سانہ اپنے بیر بھائیوں کو اس ملفوظ سے واقف پاسکے، خدا کے واسطے بہاری صاحب بھی بتادیں کہ وہ کون خلوت وجلوت ہوئی، کس جگہ ہوتی جہاں صرف تم ہی سننے والے ہوتے تھے، ور نہ واقعہ خود کہتا ہے کہ بہاری صاحب بے پہلے بیر کو چھوڑ نے کے بعدا تنا حیلہ ان کی بچت کے لیے نہ نکالے تو کرتے ، کیا مولوی وحید احمد ردولوی نے صفح ہے'' کمالات

''چٹھا (مسودہ) سابق تو نواب صاحب مرحوم کے پاس رہ گیا، جو پکھ مجھے یاد ہے درج کردیا۔'' پھرکہا: بیہ مجد کا کنواں، پیرگی من پیدائش، مقام ولا دت جے یا د ندر ہے، پھراس کی یاد خانماں بر بادعقلی فساد

رحمت ونعمت

445

والی ندہوگی تو قابل اعتماد کہاں ہے ہوجائے گی ،بس یمی بہاری صاحب کے لیے شکل ہے کہ یہ سب با تیں خواب میں ہوئیں ،توسب رواکرلیں۔

خوانین کی بورش:

(mma)

اتنے میں نواب مظفرعلی خال انواب غلام قادر ،نواب عبدالحمید ونواب کرم شیر (شیرعلی خال کے والد ) ، ڈاکٹر عبدالقادر پٹھانانِ گنج مرادآ باد حاضرات نے ، دادا میاں سے عرض کیا: یہ کون بہاری ہیں جنھوں نے ہم لوگوں کورسوا کیا!'' کمالات رحمانی''صفحہ۲۲

'' آپ نے جوشِ شریعت میں آگ لگا دی ، یہاں کے سب پٹھان بگڑ گئے ،ایک خان جس کا نام یاد نہیں رہا جومجد کے قریب رہتے تھے۔'' پوچھیے وہ خان کہاں رہتے ہیں ؟

پر صفحه۲۹ د فضل رحمانی "پر بهتان جزا:

''محبد میں ایک طرف تعزیہ رکھا تھا، آپ نے تعزیہ کوجدا کرنا چاہا،خوانین مراد آباد نے یورش کی ،
چنال چدایک خال صاحب نے اپنی کانام یا ڈبیس رہا نواب وقت کے یہاں جا کر درخواست دی۔'
ہمارے سامنے کہلا ہے ، وہ کون فہال صاحبان یورش کرنے والے ہیں ،محبد کے چاروں جانب رہنے والے ہم کوگ خصوصاً ہیں ، کیے یہ ہم پر حملے نہیں ،اگر کسی کے بتانے سے لگائے تواس کانام بتا کیں ، کیا ہم جاں نثار میا لا بہتی فتح پور خمز ہو خالصہ وسلطان پور دو زافہ کے حاضرین جسوٹے اور فقط بہاری صاحب سے ہیں۔ پھر کھھا کہ بہتی فتح پور خمز ہو خالصہ وسلطان پور دو زافہ کے حاضرین جسوٹے اور فقط بہاری صاحب سے ہیں۔ پھر کھھا کہ '' راجہ گوالیار کے میرخشی میاں مجم جعفر خال نے نواب کھنو کو صفار شی خطر چھوڑ دینے کا لکھا، ہیڑی پا بے مبارک سے کائی گئی ، بیڑی کا شخوالے کو آپ نے پانچ روپ انعام دیے۔''
خود حضور فرما کیں! جواس گڑھنے والے کوآپ نے پانچ روپ انعام دیے۔''
خود حضور فرما کیں! جواس گڑھنے کو پڑھے گاوہ ہم پر ، ہماری اولا د پر تھو کتا ہی رہے گا۔

خود حضور فرما کیں! جواس گڑھنے کو پڑھے گاوہ ہم پر ، ہماری اولا د پر تھو کتا ہی رہے گا۔

صفحها۲'' کمالات رحمانی''

''آپ نے گنبدلیعنی مقبرے میں آسائش گاہ قرار دیااور بود و ہاش کیا۔'' پھر' دفضل رحمانی''صفحہ ۲۹ میں اے دہرا کر بیاورگڑھا کہ ''اس میں مدت گزار دی، دروں کو مٹی ہے بند کر دیا۔''

د کیھنے والے جانتے ہیں کہ وسط مقبرہ میں نواب کریم شیرعلوی کی قبر ہے،ادھراُ دھرا گرتعزیہ رکھیں تو پھڑا ہونا مشکل، پھرر ہنا ناممکن، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ نواب غوث محمد صاحب ہمارے مورث تشریف لاتے ہی سب سے پہلے مرید ہوئے ، مولا نابابانے ایک چھراہے صرفہ ہے بنوا کرہم مالکان قطعہ کی اجازت لے کر داہنی جانب مجد ڈالا،
تو نواب غوث محد نے اپنا ایک قطعہ مکان مستورات کے لیے نذر کرنا چاہا، مگر حضورِ اعلیٰ نے فرمایا کہ بید داہنی جانب
جو قطعہ پڑا ہے قیمت لے کر دیا جاسکتا ہے تو بہتر ہے ، نواب غوث محدر حمانی نے کہا: آج ہے آپ میرے فرزند
ہوگئے ، میری اور میری اولاد کی جانب ہے بیہ قطعہ قبول ہو، چناں چداس حصہ میں مستورات کا چھیر پڑا، پھر حضورِ
اعلیٰ نے حجر ہُ خام دودرجہ والاخود بنوا کر چھیر آگے کرلیا، مگر غوث محد صاحب نے احاطے میں دو کونٹریاں بنوا کر چھیر
سے سردری نما کرادیا۔ فیصلہ فرما میں کہ ہماری خدمات کی اتبامات بیگر دن زدنی نہم کو کیے با آبر وکر سکے گی!

استے میں ڈاکٹر عبدالقادر خال نے کہا:

ديكھيے صفحة Tr '' كمالات رحمانی''

"آج جوعالی شان زنانه مکان ہے حضور نے اس احاطے میں پھوس کا چھپرڈال کر بی بی صاحبہ کولا کر رکھا۔" خدانے خود کھھا کر بہاری صاحب کو جھوٹا کر دیا۔

نواب عبدالحميد صاحب نے بگڑ کر کہا کہتم ہی خوش ہولو، ورنہ صفحہ ۲۹'' کمالات رحمانی'' پڑھلو کہ ''ایک مؤذّن اذان دے کر چلا جاتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔''

بولو کہ کون ایسا مسلمان ہے جو مجد میں اذان دے ، مگر نماز نہ پڑھے ، بہاری صاحب ایسا کرتے رہے بہار میں ہوں تو ممکن ہے ، ور نداس مجد کے لیے مشہور تھا کہ یہاں جن رہتے ہیں ، قبلہ مرشد دہلوی کے فاندان کے ایک صاحب اذان دیتے اور ایک سوار لامعلوم جگہ ہے آ کرعث اپڑھاتے ، باقی ظہر ،عصر ،مغرب ، فجر ہم لوگ پڑھتے عشا میں ڈرسے کوئی بستی والا ایک یا دو کے سواند آتا ، ایک عبادت بیکی تھی ، اس کو بھی بہاری صاحب نے یوں اُ جاڈ کردم لیا ، بس ہم خود ان سب بہتان بازیوں کا بہاری صاحب سے بدلہ لیے ٹلے ہیں نہ تل سکتے ہیں ، ہماری ہے ادبی معاف ہو۔

دادامیاں نے بڑی تدبیروں سے مخترا کر کے واپس کیا، فر مایا: جب ہم تمھاری طرف سے سب کر سکتے ہیں تو خود خاموش رہو،ادھر بیلوگ گئے،ادھر بہاری صاحب ہمیشہ کوڑخ موڑ گئے۔

مولوی عظمت حسین صاحب نے کہا کہ اس تر دید کوعرس کے دن سنا کر مریدوں تک محدود رکھیے، ور نہ اشاعت خاں صاحبان بستی کوجوش پر لے آئی تو مجھ بنائے نہ ہے گا۔

فقیر محمد رحمت الله کہتا ہے کہ یہ بھی بہاری صاحب کا دعویٰ ہے کہ ''میں نے تقید اپن روایات مولا نا شاہ محمد رحمت الله میاں صاحب کی تقید بین میرے والد ماجد کی بابت بہاری صاحب کی تقید بین رحمت الله میاں صاحب کی تقید بین روایت پر کھ بچکے، پھر فقیر کا استعمال کرڈ النا تو اور آسان ان کو ہے، کا ۱۳۱ھ سے وہ آستانہ ہی نہ آئے ، نتیجہ عیاں ہے، سرور ق'' کمالات رحمانی'' پر''مولا نا بابا کا نوشتہ' جب بہاری صاحب کا اصل صودہ غائب ہوگیا تو نوشتہ حضرت کا بھی سوال ندر ہا، کیوں کہ وہ اس مسودہ کے لیے تھا، یاد سے لکھے ہوئے کے لیے نہ تھا۔

#### تذكره نوشته ندوي صاحب

#### (MMZ)

۱۹۵۸ جون ۱۹۵۸ء میں بہنام'' تذکرہ''مولوی ابوالحن صاحب ندوی نے ایک تر تیب دادہ مجموعہ شائع کیا، لیکن اس کی مفروضہ روایات کی نقل نے جوالی تر دید پرمجبور کیا، اپریل ۱۹۵۹ء میں تذکرہ کی تر دید میں'' تبصرہ''نامی رسالہ شائع کرنا پڑا۔

پہلی چیز توبہ ہے کہ جن سوائح نگاروں کو ندوی صاحب اپنا ممروح ثابت کرتے ہیں ان کے پیش کردہ بعض نادرکوا کف غائب کر جاتے ہیں، جیسے مہینوں کی رخصتی مولا تا بابا ہے منقولہ بہاری صاحب، نیز گروہ فضل رحانی کی نجات کا مشاہدہ بقلم نواب نورالحن صاحب رحمانی بھو پالی ، نیز روایت صفحہ کا ''فضل رحمانی''
مولا ناسیّر محمر علی صاحب فر ماتے ہتھے کہ حضرت مولا نا مرشد نا ایک بار خیراتی کی مجد میں تشریف فر ما ہتھے کہ ایک محفوض نے آگر کہا کہ نہر پارایک مولوی صاحب رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے بڑے بھائی ہیں، یہ بنتے ہی حضرت کا نب گئے ، فر مایا: ایسے لوگوں کا ہمارے سامنے ذکر نہ کرو، ایسے لوگ مسلمان نہیں۔''

ئىمرروايت <sup>دوفضل</sup> رحمانى' 'صفحە)،ملفوظ سوم

شاہ نور مجد صاحب ہے معلوم ہوا کہ مولوی عبدالغنی صاحب بہاری محدث بہ خیال بیعت کرنے حضرت قبلہ کے پاس تشریف لائے ، تو حضرت نے خلاف عادت درودِ تاج پڑھنے کو بتایا ،عبدالغنی صاحب کوائی درود ہے انکارتھا،عرض کیا کہ اس درود میں دافع البلاء والو باء والرض والقحط والا لم سے موج ہو حضت ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس لفظ ہے تم کو کیوں وحشت ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس لفظ ہے تم کو کیوں وحشت ہے ؟ اس کے یہ معنی ہیں کہ خدانے صفت دفع بلا وغیرہ آپ کو عنایت کی ہیں ، کیوں کہ آپ رحمة للعالمین ہیں۔

ناظرین انصاف کریں کہ بیکوا کف کیے عقیدت کی جلا ،ایما نیت کی صیقل ،فرضی مفہومات کی اصلاح ،خصوصاً وی پڑھنے کو بتانا جس میں وہ مشکوک ہوااور اس کی صداقت منوا کر تبلیغ درود فر ماناعظمت مصطفا کی کااحتر ام کرانے کا درس مثالی ہیں۔

- ورس حضرت قبلہ حاجی سیّد وارث علی شاہ اور حضوراعلی مولانا بابا قدس سرہم کی نانھیالی سلسلہ کی خونی قرابت، پھر بزرگانہ ملاقا تیں بالک اطرح حضرت مخدوم بہاری علیہ الرحمہ ہے مولانا بابا کی قرابت وغیرہ، نیز حضرت فاضل بر بلوی الحاج مولانا حافظ احمد رضا خال صاحب اور مولانا بابا کی محبت بھری ملاقات ولائق ممل بیانات کیے عظیم اور سوائح کے اجزا ہے اہم ہیں، قوم وملت کی کتنی گرال قدرامانت ہیں کہ ہر سوائح نگاراس کے اندراج کے بغیر مجر مانہ خیانت ہے اپنے کو بچانہیں سکتا، نواب بھو پالی، مولانا موتکیری و بہاری صاحب کی نقل سے یہاں بھا گا جاتا ہے۔
- تیرے سب پرروش ہے کہ حصرت مولانا بابا کے کیے محبوب فرزند وصاحب کمال مولانا احمد میاں صاحب علیہ الرحمہ تھے، دیگر مریدین کے لیے تو تعارفی نوٹ ندوی صاحب لکھنا فرض اولیں سمجھیں، اور یہاں خاموشی وچٹم پوٹی کو واجب گردانیں، تو ندوی صاحب کی نقاب عقیدت خود جاک ہوجاتی ہے۔
  - چوتھے ندوی صاحب کا بید عولی ہے کہ
     (اس کتاب کی ترتیب میں ان (نواب نورالحن خال بھوپالی) کے کتب خانہ ہے سب سے زیادہ مدد ملی۔ "(صفی ۱۵ ا، تذکّرہ)

صفح ۱۱ رپرجن کوامیر الملک والا جاہ نواب سیّرصد بی حسن خاں رئیس بھویال بھی لکھیں،ان کی مولا نابابا کے دست جن پرست پر غیر مقلدیت سے تو بہ کا اور مولا ناسیّد محمر علی مونگیری کی تائید مغفرت صدیق حسن خاں صاحب ضمیمہ '' ارشا در جمانی''صفحہ ۵۵ گول کر کے مولا نابابا کا میاصلا حی کا رنا مدطالبان صلاح وفلاح سے چھپار کھنا مولا نابابا کی سوانح نویسی میں فریبانہ جرم ہے، ظاہر ہے کہ ان سب کوائف سے سنیت ورخشاں غیر مقلدی ہے جان ہوتی تھی ،ندوی صاحب ان کو لکھتے تو کیے لکھتے۔

- پانچ وین "کمالات رحمانی" و بهاری صاحب کا کلمل خاکه غیر معتبری آپ کے علم میں بہخو بی آ چکا،
  خصوصاً مسودہ اصلی کھوجانے سے یاد کے سہارے اصلیت واقعات ندار دکر چکی ، شاید ہی صاحب کتاب ہی کے قلم
  سے خوداس کی تر دید کرنے والی "کمالات رحمانی" جیسی غلط کتاب کوئی ہوسکے، ایمان کے کہیے! ایسی غلطیوں سے
  مجری کتاب کے حوالے دینے والے کس کھیت کی مولی ہیں۔

گریئے بے قرار، نیز نواب نورالحن صاحب بھو پالی کی روایات ۱۰۱/۱۰۱و ۱۲۱/۱۱ رندوی صاحب کونظر نه آسکیس ، فقط مستر دممانعت فاتحد سیوم و چہلم وعرس تذکرہ صفحہ ۵۳ پر پیش کی جاتی ہیں ، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں اتنی وافر روایات جواز ہوں وہاں انفرادی روایت زیٹ ہوجاتی ہے۔

● سات ویں بید کموٹی بتاتی ہے کہ ندوی صاحب کو نہ اصلیت وصحت ہے مطلب، نہ مجہول نقل ہونے سے غرض، بس تر دید فاتحہ وعرک خواہ تھی ہوخواہ سڑی ہوشن کاحق اداکرنے کو اپنانے سے سروکارہے۔ کھلی بات ہے کہ ندوی صاحب کے معتمدین وممدومین کی کتب میں اس کا اشارہ بھی نہیں ملتا جس ممانعت کو بہاری صاحب بیش کرتے ہیں، تو روایات جوازخود بول پڑتی ہیں کہ حضرت ذرا بھی کوئی اظہارِ ممانعت فرماتے تو ان زائد تر حاضر باشوں اور قرب مقامی والوں کو اقل معلوم ہوکر بعد میں بہاری صاحب کے جصے میں پڑتی۔

● آٹھ ویں نہ کدایی شکل کہ جونقل ممانعت بھی کرے، پھرخودای ممانعت کو کرے، روایات جوازاس سے ذاکد پیش کرے، ای کانام گڑھنت ہے۔ علاوہ ازیں ندوی صاحب کونواب بھوپالی کے کتب خانہ ہے مدد لینے کا دعویٰ ہے، ملاحظہ ہو! ندوی صاحب کے وہاں مددای کانام کہ نواب بھوپالی کی جواز مولود و فاتحہ کی روایات سنیت قوم سے چرائی جا کیں، فیصلہ صاف ہے کہ ندوی صاحب کواپنی کھوکھلی غیر مقلدیت کی مقصد برآ ری میں بزرگوں سے فلط روایات وابستہ کردینا اورا ہے ممدومین کی خالفت مول لیناسر مایئے حیات ہے۔

نویں بید حلیہ کہ بہاری صاحب نے جولکھا ندوی صاحب نے وہی نقل کردیا،اس لیے مردہ ہے کہ اثباتی روایات بہاری صاحب کی اتباع ہے بری اور فقط ممانعتی نقل کی اتباع کی جاتی ہے، پس سنیت کے اس خزانے کی روایات بہاری صاحب کی اتباع ہے۔
 روزنی قابل معافی نہیں ہے۔

وی ندوی صاحب کایدرخ قابل دید ہے کہ میں ''افضال رحانی'' میں ندوی صاحب کے لائق نقل کچھ نہیں متا، لیکن جب اشرف علی صاحب کے ''نیل المراد'' کی گڑھنت کی'' تحقیق حق المہیں''،''القول الفاصل''اور''افضال رحمانی'' میں تر دید ہوئی، تو اختلاف روایت کے ہردد پہلوغیر جانب دارانہ ظاہر کردینا شرم ناک بن جاتا ہے، مگرا شرف علی صاحب کی گڑھنت نبا ہنے کے لیے فرضی حوالہ تر اش ڈالنا بڑی نام آوری رہتا ہے کہ ''افضال رحمانی'' میں ہے کہ

''آپ نے ایک پیڑھی کی طرف اشارہ کیا جو پاس پڑی ہو کی تھی۔''(صفحۃ کے حاشیہ ا) حالاں کہ''افضال رحمانی'' میں میم صاحبہ کے ساتھ نہ ہونے کا اعلان ہے،''افضال رحمانی'' صفحہ ۸۲ میں

یوں مرقوم ہے کہ ''باند کی بنی ہوئی پیڑھی جے مونڈھا کہہ کتے ہیں اس پر گورز صاحب اور تھجور کی چٹائی پر بقیہ ان کے ساتھی بیٹھے تھے۔'' ناظرین انصاف کریں کہ ندوی صاحب نے جوعبارت لکھی''افضال رحمانی'' کی عبارت سے کمی قدر فرق ہے، شاید ندوی صاحب کے دھرم میں صدافت ای کا نام کہ حوالہ کچھ ہو، گرموافق مطلب عبارت مروڑ کرمقعد حاصل کیا جائے، اور نمبرارلکھ دینے سے بیر پڑھا سکیس کہ آستانے کی تحریر بھی یہی کہتی ہے۔

دویمش ندوی صاحب کی پیش کرده فرضی عبارت کابیه جمله" پیڑھی کی طرف اشاره کیا" بهاعتبار روایت تھا، تو بیا شاره میم کی جانب ہوتا ہے،اس سفید جھوٹ پر جھوٹ بھی شرمندہ ہے،ورنہ" افضال رحمانی" گورنر کے بیٹھے ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ناظرین ہوشیار رہیں! لہ یا ۲٪ وغیرہ لکھ دینے کو بھی باورنہ کریں جب تک نقل مطابق اصل نہ ملالیس۔

- ۔ گیارھویں میم کی فرضی آ مدتو ندوی صاحب کے لیے الی سعادت بے کہ جھوٹ واتہام بازی جائز
  بنالیس، گردوایت ۱۳۳۳ رہ جوالہ ''نورالنور' اشرف علی صاحب والی الیمی خلاف سعادت بنالیس کہ چھپانا روا ہوا،
  اتباع روایت تھانویہ ناجا کز ہوجائے ، یہ سمرین مالی لیے ہے کہ ہروہ روایات سنیت جس سے ندوی صاحب کے
  مشن کی مرگ نافر جام ہوتی ہے برابرگول کرجانا ہی طرہ پُرفر بی ہے ، پھر'' کمالات رحمانی' میں ایک باراور''فضل
  رحمانی'' میں دوبار لارڈ کی آ مد مذکور ہے ، گران کی میم صاحبہ کے ساتھ ہونے کا کہیں ذکر نہیں ، گرندوی صاحب
  یہاں بہاری صاحب کی اتباع نہیں کرتے ، اور ممانعت فاتحہ ہی میں کرتے ہیں ، سامنے کی بات ہے کہ یہاں
  یہاری صاحب کی اتباع سے تھانوی صاحب چھوٹے پڑتے تھے ، اس لیے ندوی صاحب نے خود جھوٹے بنا ہوی
- بارهویں کتاب''مصباح العاشقین''اور'' کشف الظلوم'' کا مطالعہ اوّل نظرییں بتا دیتا ہے کہ حضرت مخدوم مصباح العاشقین صاحب کے والد ماجد کا اسم گرامی شاہ مگن تھا، مگر'' تذکرہ'' صفحہ ۱۸ ارپر نام نامی منکن لکھ مارا ہے۔
  - ترهویں صفحہ ۷' تذکرہ "پرمرقوم ہے:

" ۱۳۹۳ الوق ۱۳۹۳ هیں گئے مراد آباد میں وفات پائی اور مراد خال کے مقبر سے میں فن ہوئے۔ "
حالال کہ لاکھوں زائرین دیکھ چکے کہ مراد خال کے نام کا کوئی مقبرہ وجود ہی نہیں رکھتا، نہ ۸ربیج الاوّل کوحضورِ
اعلیٰ کا وصال ہوا ہے، بیہ ہے وہ حال روایت جہال درایت وصدافت کا قبط چھایا ہوا ہے، سب پربیروشن ہے کہ ۲۲
رئیج الاوّل ۱۳۱۳ اھے کوحضورِ اعلیٰ کا وصال ہوا، ویوان ریاست شہنشاہ عالم گیرسمی ویوان کریم شیرصاحب علوی کے
مقبر سے میں اوّل آپ کی آرام گاہ ہے۔

چودھویں صفحة ۱۱٬ تذکره "
 "رضی الدولہ نواب نورالحن خال حضرت مولا ناہے بیعت تھے۔"

جونواب بھوپالی کا اتنا بڑا ذخیرہ پانے کا بھی مدعی ہوائ کی جہائت ہے ہوکہ اتنا بھی جان نہ سکے کہ نواب بھوپالی مرید کس سے بھے،اس سے بھی نابلد ہوکہ نواب بھوپالی خلیفہ بھے تو کس کے بھے،گپ ہاز بھی بہاں مات کھائے ہیں، ورنہ نواب بھوپالی کے رسائل پڑھنا چچے ہوتا تو نگاوا قلیں ہے بتادیت ہے کہ نواب نورالحن صاحب نے غیر مقلدیت پرلعنت بھیج کرمولا نااحمد میاں سے بیعت کی،ایے عاشق صادق ہوئے کہ دادامیاں نے خلافت سے نوازا۔ واقعات کی صحت کی ہے گردن زونی روگر کہدری ہے کہ مولا نابابا کی ذات عالی سے غلط روایات منسوب کرنا ندوی صاحب کی عقیدت اور واحد مقصد میں تھا کہ حضور اعلیٰ کا نام سنتے ہی و نیا دیوانہ دار بڑھے گی،اس کی آڑ ہیں مرافعت فاتحد عرس کی انہیں مردودروایات ہے مشن کا اُنو بھی سیدھا کرو۔

پندرهوی ندوی صاحب نے غیروں ہے بھی جبتی ہے کوائف کی ہے، باوجود ہے کہ مولوی عبدالعلی
ومولوی حکیم عبدالحی صاحبان راہے بریلوی فقیر محمد رحمت اللہ ہے بڑا ربط وعقیدت رکھتے تھے، ندوی صاحب نے
ان کے سیوت ہوکرایک غیر کے بہطور جبتی ہے کوائف یا کوئی خاص خاندانی معلومات حاصل کرنے ہے بھی لائق نہ
سمجھا، فقیراس کو بھی ندوی صاحب کی محبت کی ایک جدید تھے بھتا ہے۔

مختصراً بیے چندفاش فلطیاں حوالہ قلم ہیں، جہاں مدار معلومات کی بیگت ہوتوا پنی دُرگت کہیں کانہیں رہے دیں۔

سولھویں آخری چیز بیہ ہے کہ آپ ایک بزرگ کے حالات قلم بند کررہے ہیں، جہاں وہ منع کرتا ہے،
جہاں وہ جواز بتا تا ہے آپ کی ایمان داری ہر دو پہلوواضح کردیے میں ہے، ناظرین حق وناحق کا خود فیصلہ کرلیں
گے، لیکن یہ کیا کہ سارے لکھنے والوں میں سے کسی روایات جواز سے بھاگا جائے، بس ممانعتی روایت اپنائی
جائے، آپ بھی اسے ایمان دارانہ پیش کشنہیں مان سکتے، رسالہ تذکرہ خوداس سے شرمندہ ہے، بہ شرط فرصت غلطی
روایات تذکرہ پیش ہوں گی۔

## مكتوبات مولانا مونكيري

(MMA)

ازفضل رحنن بدمولوي محرعلى صاحب سلمهالله

اما بعدالحمد للدكه به خيرام مدام مرد مان راامر خير نموده باشند توجه به شامي كليم بثم السلام والدعابه

٨١رك الأني ١٣٠٩ه

ازفضل رحمن بيمولوي محمرعلى صاحب ستمؤريه

اما بعدالحمد للدكه بدعا فيت ام وصحت دارين شاخوا مال \_شاراا جازت است كه خلق را نيك را تعليم كنند برائة اب آخرت وبركه باشامحبت ساز داوراا ثر شود آمین و بهال جابارشند \_ والسلام

عزيز دلى ومجى مولوى رحمت الله ميال صاحب سجاده نشين درگاه عاليه رحمانيه سكمه الله تعالى بعد سلام مسنون آل كه آج آب كاخط آيا، تنجب موا، كيول كم بهي آب كاخط نبيس آيا، شايد بهي آيا موتو مجھے یا زہیں، ربیع الاول میں فاتحہ کے لیے جو کچھ بھیجا ہوں اس کی رسید بھی آپ سے نہیں آتی، جس ے اطمینان ہوتا کہ آپ کے ہاتھ میں پہنچ گیا ، آپ سے خلافت کالوگوں نے جو جھکڑا چھیڑا ہے ہیہ فضول ہے، نہایت فتنہ کا وقت ہے، ہروقت ہراتسام کے نتورنظر آتے ہیں، مگر آپ ابھی کم س ہیں، اس کیے آپ کوان باتوں کی خبر نہ ہوگی ،میرے علم میں حضرت قبلہ گئج مراد آبادی قدس سرہ نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا،اب بہت سےخلیفہ بن کرلوگوں کومرید کرتے پھرتے ہیں،اور پیرخا کسارکسی کو کیا خلیفہ بنائے گاخودا پے تین کسی قابل نہیں مجھتا،آپ میں بھھ لیجے کہ حضرت قبلہ علیہ الرحمہ نے اپنی شہرت کے واسطے بھی اشتہار نہیں دیا، کسی رسالے میں اپنے حالات نہیں چھپوائے ، البتہ حضرت قبلہ علیہ الرحمہ نے بعض لوگوں کو بیعت کی اجازت دی ہے، ای طرح بیرخا کسار کسی ضرورت ومصلحت ہے بعض کو

رحت ونعمت

453

مرید کرنے کی اجازت دیتا ہے، گریہ خلافت نہیں، بلکہ و کالت ہے، یعنی پیر کہ ہماری طرف ہے تم یہ کام کرلو۔

میں بخت علیل رہتا ہوں ، خط لکھنا کیا بلکہ لکھانا بھی دشوار ہوتا ہے۔

والسلام محم على رحماني مونگيري

۱۹۲۰فروری۱۹۲۰ء

یا دداشت: ایک صاحب بدایونی نے خلافت کا دعویٰ کیاتھا کہ مولوی محرعلی صاحب نے ان کی تصدیق خلافت عالم بالا میں کی ہے، جس کا جواب ہیہ ہے، اخبار'' دبد بہ سکندری''، رام پوروا خبار'' ذوالقرنین''میں بہسال ندکور پیطیع ہوچکا ہے۔

(mma)

خاندانی:

ہم ہے جو بلاوجہ عنادر کھتے ہیں دکھ لیس کہ جوہم کہتے ہیں وہ ہی مولا نامونگیری کہتے ہیں، بیرےاس ۲۲ سالدوور پس باوجودا جازت عام کے کہ جس کے پاس تحریرا جازت ہو بہ شوق ہم کو کم از کم دکھا تو دے، صدافت ہوتے ہوئے ہم ہنہ ما نیس تو مریدین فیصلہ سے کردیتے ، لین کو کی الیم تحریر پیش نہ ہوئی ایک صاحب نے یوں دروازے بند دکھے کر دو کا کیا کہ ہم کو خواب میں خلافت بخش ، برخوردار مفتی مجولے میاں سنتی نے خوب ہی جواب دیا کہ ہم اللہ پھر آپ بھی خوابوں میں مرید کیا کریں، بدرعلی شاہ دراے پر بلوئ کی تر دید ۱۸ ارجنوری ' اخبار حقیقت' ، بکھنو ۱۹۳۳ء میں کر چکا، خدانے دکھا ویا کہ عبدالغفار گرای نے اس بہانے دھندہ جاہا تھا، صدم حبابیرے مریدین کو کہ یہ کہ کرکہ آپ سب پکھ عبدالغفار گرای نے اس بہانے دھندہ جاہا تھا، صدم حبابیرے مریدین کو کہ یہ کہ کرکہ آپ سب پکھ کہ کرکہ آپ سب پکھ کری دار پر خاندانی ہی ہیں، گرصا حب جادہ کی تقد این کے بغیر ہم مریدین بھی ہیں، لین میرے مریدوں میں آمد، قیا م، مراکش استحقاق کا دعوی تو غلا کا غلا ہے ، آج وہ الل قرابت بھی شدر ہے جن پر ناز تھا، اب تو قرابت کروے ہماری دوایا ہے کہ دور کر او بیا ہے ، تا ہے وہ الل قرابت بھی شدر ہے جن پر ناز تھا، اب تو قرابت کے دعوے ہمارے مریدوں میں آمد، قیا م خاندانی کے دعوے ہمارے مریدوں میں، ہم خوداس خاندانی کو کا دعوی کر کیس، اتنا جانے ہیں کہ تم رو شحے ہم چھوٹے ، ہماری دوایات خاندانی خاندانی کے دور یہ میں اتنا عزیز تھا، ہم کو اتنا بانے تھے، ہم کو برخوردار کہا کرتے ، میرا گھر بنوادیا، تاخری داؤ ہہ ہے کہ میں اتنا عزیز تھا، ہم کو اتنا بانے تھے، ہم کو برخوردار کہا کرتے ، میرا گھر بنوادیا، تاخری داؤ ہہ ہے کہ میں اتنا عزیز تھا، ہم کو اتنا بانے تھے، ہم کو برخوردار کہا کرتے ، میرا گھر بنوادیا، تاخری داؤ ہو ہو کہ کی دائی ہے کہ میں اتنا عزیز تھا، ہم کو اتنا بانے تھے، ہم کو برخوردار کہا کرتے ، میرا گھر بنوادیا، تاخری دائی دوادیا، تاخری دوائی میں دور تھا، ہم کو برخوردار کہا کرتے ، میرا گھر بنوادیا، تاخری دور تھا کہ کو بیات دیں۔

میری شادی کرائی، پیرسی فضول ہے، کوئی غیر بھی ہو ہرغم وخوشی کا ہمارا ساتھی واقعی ہے، وہ سب پھے
ہے جوابیانہیں ہے، لا کھ ہمارا ہو کر ہمارا نہیں۔ میرے دادا، میرے والدصاحبان، میری روح مولانا
نعت اللہ میاں خصوصاً میرے اور مفتی بھولے میاں سلّمۂ کے لیے کوئی دقیقہ اُٹھا نہ رکھا گیا، جو کافی
مریدین کے علم میں آتا رہا ہے، کاش! ہم میں ہے کسی کے سامنے ایسے ہم دردی ہماری بابت جو بیہ
گڑھ گئے ' پوچھا ہوتا، درست وہی ہے جو آپ بہ چشم خود ہماری دیکھیں، میں اپنے فرض سے
سک دوش ہوتا ہوں۔

اے کریم خداجس کرم سے تواس سجادہ کا محافظ رہاہے اس سے زائد محافظت وعظمت عطافر ماکرخود کو، آستانے کو، تمامی مریدین کوتیرے جوار رحمت کے سپر دکرتا ہوں۔آمین! (۳۵۰)

اشرف التنبيه ،صفحه ۳۳۷، حكايت ۳۴۲

''محمد قاسم صاحب کمشنر بندوبست گوالیار کا واقعہ کہ مولانا نے فرمایا کہتم گنگوہ ہی جاؤ ہمھاری مشکل کشائی حضرت مولانا رشید احمد کی دعا ہی پرموقوف ہے، اور تمام روے زمین کے اولیا بھی دعا کریں گے تو نقع ہوگا۔''

یہ واقعہ صد ہامریدین کواس لیے معلوم ہے کہ دولا کھ کا معاملہ تھا، پہلے مولوی احمد کی صاحب محد قاسم صاحب کو ہم راہ لائے ، مولا نابابا نے بیعت کرنے کے بعد وطن پوچھا تو دیو بند بتایا ، آپ نے حضرت عبدالقدوس گنگوہی علیہ الرحمہ کے اوصاف بتائے ، کمشنر صاحب نے دعا ہے ملازمت جا،ی ، فرمایا: گوالیار جا کر راجہ ہے ہماری دعا کہہدو، جاکر دعا کہی ، اس نے بندوبست کمشنر کر دیا ، پھے عرصہ بعد دولا کھ کا حساب لکلاء بیر حاضر آئے ، تکیم عبدالغفار صاحب نے عرض کیا ، فرمایا : فضل رحمٰن لازم خدار کھے گا، تم واپس جاؤ۔ بہ تکیم صاحب واحمد کی کے ساتھ پہنچ تو میزانی غلطی نکلی ، حساب درست ہوا۔

(MOI)

اشرف التنبيه ،صفحه ٢٦٠

"مُولانا گُنجُ مرادآبادی نے فرمایا: تم گنگوہ جاؤ، دوبارہ عرض پر فرمایا: ایک میں ہوں، دوسرے رشید احمر، تیسراایسا کوئی مل جائے تو ظلمت فلسفہ دور ہوجائے۔"

حاشاللہ! کہ کسی زائر وحاضرے مولا نابابا ایسے الفاظ ادا کیے ہوں ، جتی کہ مریدین کواپنے لیے مولا نابھی کہنے نہیں ویتے ، مریدین کرامتی کوائف کی جبتی میں رہتے ، قاسم صاحب والا بھی مشہور ہوا، تھا نوی صاحب کی حاضری ایسی نہیں دیتے ، مریدین کرامتی کوائف کی جبتی میں رہتے ، قاسم صاحب والا بھی مشہور ہوا، تھا نوی ایسی نہیں جوئفی رہی ہواوراس گفتگو کا سننے والا کوئی نہ ہوتا۔ مولا نا احمد حسن صاحب کان پوری کا بیان ہے کہ تھا نوی

جی نے اپنی باتوں کا قرارلوگوں کے سامنے کان پور میں کرلیا تھا۔ (تذکرہ الرشید منفیہ ۱۱۸) تھانوی جی کاخود بیان ہے کہ

"بہ ہرحال وہاں بدوں شرکت (محافل مولود وفاتحہ) قیام کرنا قریب بدمحال دیکھا اور منظور تھا وہاں (کان پور) میں رہنا، کیوں کہ دنیاوی منفعت بھی ہے کہ مدرسہ سے شخوا ہلتی ہے۔" (تذکرۃ الرشید) وجہ حاضری گنگوہ عیاں ہے، آپ بھولے نہ ہوں گے کہ" براہین قاطعہ" فرمایا کہ جب سے علاے دیو بند سے ہمارا یہ معاملہ ہوا ہم کو بیز بان آگئی۔ جب آل حضور کواس طرح استعال کیا جاسکتا ہے تو مولا نابابا کواستعال کرنا کیا ہمارا یہ معاملہ ہوا ہم کو بیز بان آگئی۔ جب آل حضور کواس طرح استعال کیا جاسکتا ہے تو مولا نابابا کواستعال کرنا کیا ہمارا یہ معاملہ ہوا ہم کو بیز بان آگئی۔ جب آل حضال رجمانی" میں ہو چکا ہے کہ بید دکھانے کے لیے حضرت مولا ناکے ارشاد جس کے لیے حضرت مولا ناکے ارشاد جس کے لیے بیہوں وہ کیا کچھ ہے، گڑھا گیا، مگریہ یول کھل ہی گیا۔

مولا نا حکیم عبدالحی رحمانی ناظم ندوه ' نزیمة الخواطر' جلد ۸ میں یوں راقم ، یجھ فضائل کھو کہتے ہیں:
علم وکمل ، زہدوورع ، شجاعت وکرم ، جلالت ومہابت میں ، امر بالمعروف ونہی عن المنکر میں ، اپ معاصرین میں سب سے ممتاز اور فائق نظر آتے تھے ، ای کے ساتھ اخلاص نیت وگریہ وزاری ، عشق وستی ، ذکر واستحضار میں ، دعوت الی اللہ میں ، حسن اخلاق اور عام فیض رسانی میں اپنی نظر نہیں رکھتے سے ۔ اگر جحر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہوکر میں تنم کھاؤں کہ میں نے دنیا میں حضرت مولا نا بابا سے بڑھ کرصاحب کرم ورح ، دنیا ودینار سے بے تعلق ، کتاب وسنت کا تنبی نہیں دیکھا تو میں حانث (جھوٹی قسم کھائے والا) نہیں ہوں گا۔ ای کے ساتھ کتاب اللہ اور سنت رسالت کا مولا نا بابا حانث (جھوٹی قسم کھائے والا) نہیں ہوں گا۔ ای کے ساتھ کتاب اللہ اور سنت رسالت کا مولا نا بابا سے بڑاعا لم میں نے نہیں پایا۔

باب١٣٧٦ ارتا١٥ ارضميمة "افضال رحماني" حصداول كے نتخبات پر مشتل ہے

## معارف ومقامات

# مولاناشاه صل رحمن سنخ مرادآ بادي

#### مشتمل بر

- اتخاف الاخوان باسانيد فضل رحمٰن: احمد بن عثان
  - ذكررتمانى: قاضى محمدابراراحدمرادآبادى
- ارشادِرهانی وفضل یز دانی: مولا ناسید محرعلی موتگیری
  - ارشادات فصلید:سید کی الدین مودودی
  - انوارالعون: مولوی حسام الدین احرفضلی
- تجره برتر دیدتذ کره: مولا ناشاه احدر طن گنخ مرادآبادی
  - كسونى: شاه افضال رحمٰن عَنْج مرادآ بادى
  - تواریخ نامه: مولا ناشاه احدمیان گنج مرادآ بادی مع دیگرمنظومات

<u>مرتبہ</u> رضاءالحن

--زرطبع --

پروگریسوبکس

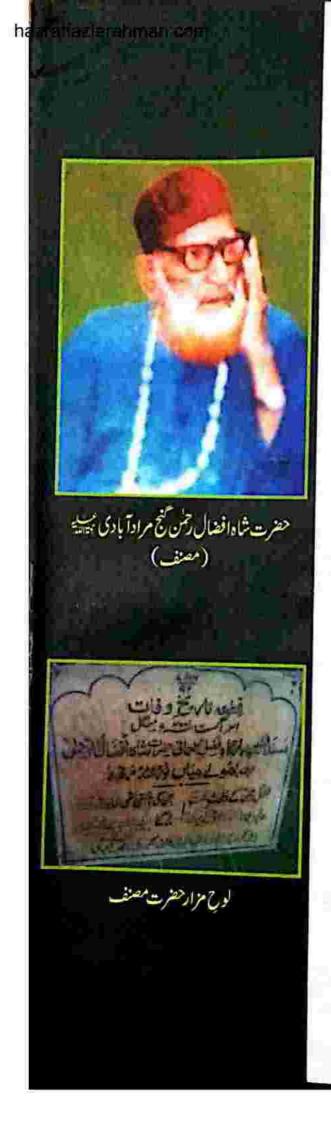

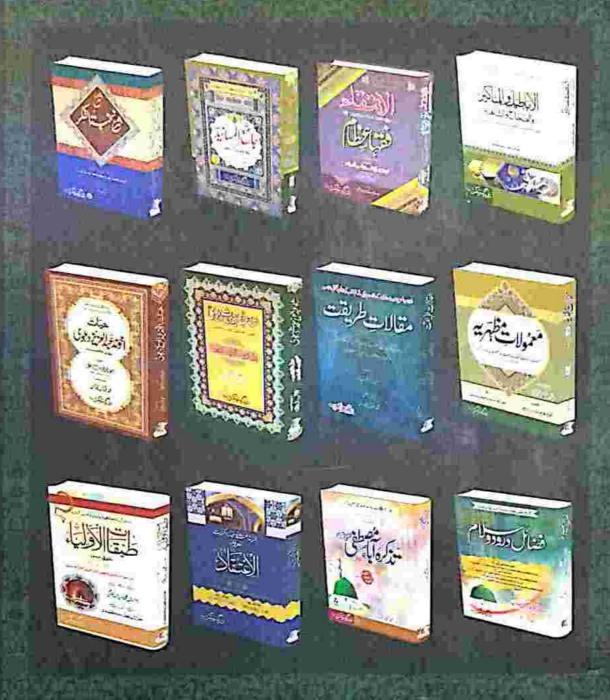



#### **Social Media**



www.progressivebooks.com.pk Progressive books Progressivebooks-







Progressivebooks Linked n Progressivebooks Progressivebooks01@gmail.com





0323 - 8836776 / 0321 - 4146464 / 0322 - 9455312 📞 042-37124354 / 37352795

